DYAL SINGH PUBLIC LIBRARY
ROUSE AVENUE,
NEW DELHI-1

#### ROUSE AVENUE, NEW DELHI-I.

Cl. No.

Ac. No.

Date of release for loan

This book should be returned on or before the date last stamped below. An overdue charge of 0.6 P will be charged for each - day the book is kept overtime.

#### سِلسلة مطبؤعات أعمِن ترقى أُرْدو (بند) مبر١،١

# العث ليله وليله

چقانه سوم مُنزجمهٔ

ر داندارواس منصوراحی صاحب (مردم) داندارواس منصوراحی صاحب (مردم) بروفیسرم بورسی علی محرط

شاكع كرده

الحمن ترقی اُرُدو (بند)؛ دہلی

مام الماريخ تى تىمت مجلد صفير مجلد للمه مست ياندان قى الغا

#### د وسوببيوس رات

دوربسيون مات بوى توأس في كماكه اى نيك نها وباد فله إحركيه كل بدورك افض شومرس كا تفاويا بى ككر حيات النفوس في كرايني مير عدم توجي يرب بين أتمد نے وسى حركت كى اور يركم كر خوب فيل مجائے ۔ بولى اگر توميرے ماتحوالفات نكرے كا توش اين باب الدوار آنوس سے شكايت كروں كى غرض كروون سوكنيل اپنے شوہر وادفاہ توالز آں کے ایک باک باک کرخوب روس جب بادشا ہے اپنی دونوں برين كا تعقر سناء أن كوروت ديجانون في الكياره وسيح كبتي بي اس براس مدي نيامة مين أيا وه ألم كفرا برا اوراس سے بنته الاده كرلياكه ابنے دونوں بيوں كوقل كرفاله التضيي اس كانسر إدفناه ارآآؤس إكيا كيونكر أسعمعلوم بؤا تعاكه والادفتكا مسعول اً إي اس ف وكيماكم تمر الزمال الوار كميني جوت بحادد ارد فق كاس كي الموا سے ون ٹیک دم ہر بعب اس نے اس کی وجہ بچھی تو اس نے اپنے دونوں میول أتمدا وداستحدى بدنظريون كاما جوسنايا اودكماكه ثيرائي جاكوانسي تتل كرتا بون . اين بانعرات كالمرا عمول كروالول كا - إدامًا ه اراتوس كومى ان دونول برببت عقه كمااوركيف كالمبيانيراية غقدنا فاحب بنين فكاأن براهنت معيم اولادم وكراب باب كے تى مى بُرائ كرتے ہي إلىكن مثيا، لانے من ابوكا كرجوانجام برغور بنبي كرتا نما داكس كاساتونس ديا يبرطال دة برس بيلي بن اس بي يرمنام بني كونود المبي اسيف إتموسيقل كرسد ايسا نربوك بعدا ذال تحجه انسوس بوا ورتوالخبرقل كرك بحبتنائے اور بیر حجیتا نے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ بہتر ہوکہ تذا مخیں کسی غلام کے ہمراہ

جگل یں پیج دست کہ دہ الحقی و ال قائل کا کا الله کا خون تیری آمکوں کے ساسنے نہیں۔
مثل ہو کہ دوست سے دؤری بہر ہی ، شاکھ دیکھے ہز دل و کھے قرالزماں کو استفادہ برای ارتازہ برای ارتازہ برای ارتازہ برای ارتازہ برای اور حکومت کے ارتازہ برای برای برای برای اور میں اور زما ہے کہ آزارہ جا تھا اور سیاست اور زما ہے کہ آزارہ جا کہ سین حوب واقعت اس سے کہا کہ مبرے دونوں بیٹوں آمجدا وراستعد کے پاس جا کران کی مشکیں باندھ الحقیں دوصند دقول بی بندگر کے نجر پرلاد اور سوار موکر الحقیم کسی آ جا کا جنگل میں اندھ الحقیم دونوں میں بندگر کے نجر پرلاد اور سوار موکر الحقیم کسی آ جا کا جنگل میں اندھ الحقیم دونوں میں بندگر سے نہوں نے مرکز جدمیرے پاس ا

حزایمی کم بات بی فرا ا تجدا و استارے باس کیا در مجاکہ وہ مل سے کل کرارہ ہیں بہتری اید اکیں پہنے دوش وش بنے اب اوشاہ فرالز آس کے پاس جاند واراد بح الم سعسام كري اورسلامتي كم ما توشكارت واليي آين كي مباكب إو دي جب خذا بخی کی نظ اُن بریری قواس سے الحبیں موک لیا اور کے دما برنود وارواسنو، یس فرال برا انظام مول اور تحوارے إب في محصوا كي سكم دما ہى كياتم اس كے حكم كي تعميل كروسكية النفول سنفرواب دياكه م سيسُن كرخزانجي أن كي طرون برطها اوران كي شكير بانده كرانعين ووصندوتول مي بندكرديا بجرائعين أيت نجير برلادكر شهري بام رودانر ہوگیا اور ظرر کے منظل میں جات رہا۔ حب ایک سنسان ڈرا وُن حکر آگئی توخود کھوڑے سے آتر ہیا اُ در دولوں من دقوں کونچر پر سے اٹارکر کھولا، ان میں سے آحمد اورا سعد کو نكالا حسب أس كى نظران بريري تووه ان كائس وجال دمكيم كرد وسفلكا اور تلوار تھینج کران سے کنے سکاکہ ای میرے ا فادادو بھادے ماتھ با ای کرنا مجو پرگراں گردتا ہوسکن مجبو میں ایک غلام کو دراں برداری کے مواجارہ نہیں ۔ متحد دے باب بادشاه قرانان نے مجھے حکم دیا ہو کہ ش تھاں گرون اوا دول ۔ وہ بوسے کہ اسی اسی بادشاه كومكم تعيل كر تفدير برعم سابرين تجوير مادست ون كاكوى بدله منين.

ال کبلاد ونون شہزادے ایک دومرے سے مگے ل کرد دسے سے اسعد سے نوابی سے کہا کہ جھا ہ محجد کو مبرے ہے اس کے مریز کا انسوں رہج اوراس کی لائن کو ترجی ایک کو ترجی ایک کا نسوں رہج اوراس کی لائن کو ترجی ایک انتھوں سے نود کھوں ، یرمیرے لیے آئران ترہی آ تبدیت ہی خزائی سے بہی الفاظ دہراسے اورائے اس برمائل کرنا جیا کہ وہ اُسے اُس کے بھائی سے بہائے تل کرے ۔ وہ کہنے لگا کہ میرا ہمائی مجد سے جھوٹ ہی اس کا ریخ مجھے نہ دیجی ۔ بھائی سے بہائے تل کردون اثنا دو سے کہا سے سے نیا دہ مکن نہیں ۔ ان کوروتا دیکھ کر خزائی بھی دونے نگا اور شہر آنا دکو سے ہوتی دکھائی دی اور اس سے نوادہ کہا تی بندکر دی جس کی اُسے اجازت اور شہر آنا دکو سے ہوتی دکھائی دی اور اس سے نوہ کہانی بندکر دی جس کی اُسے اجازت کی تھی۔

# دوسواكببوب رات

دوسرے سےلیٹ جائیں اور لواریم دونوں کو ایک ساتھ تن کو دسے بعب وہ دونوں ایک دوسے سے سینے سے میندا ور مندسے مقرطا کرہم آغوش ہو گئے اور ایک سے دوسرے دوجیا یا توخرانجی نے دونوں کوستی سے کس کر باندھا، گروہ دوتا جآتا تھا اور ابنى المار لين كركن لكاكر ا حمير ا قانادو مجريق راقتل كرنا بهت شاق كرديا بی اگر تمادی کوئ ماجت بو تو بی اسے پر راکروں گا، اگر کوئی وصیت موقواس کی تعميل كروس كا ووراكر كوى بيغام برتوبينجا دول كا-آ مجدسك كماكه بهادى كوى حاجت سنبى ميرى صرف ايك خوام ش بر وه يركرمير عد بعائى استدكوني في توادر يحجا أديد اس لیے کہ الوار بہلے میرے اور برایسے اور برایک وصیّت کر بیل کر چکنے کے بعد جب تؤبادان و کے پاس جائے اوروہ تجھ سے پؤیھے کہ تؤنے مرنے کی ایس جائے سُنا تواں سے کہوکہ ترے بیوں نے تجمیرالم کہ ہوا دروض کیا ہوکہ تجمیم معلوم نہیں کہم دولول مجرم بي يانهي ، بغيراس ك ك فزيهار ي جُرم كي تحقيق كرتا اوراصل حال سے خبر مرتی تو نے میں مل کما ویا سی اوراس نے یر دوشعر پڑھے : عور میں شیطان ہیں جو بارك يدياكگي بي شيطا ول كوروفري سي خلاكي بناه! فتني بلاتي لوكل س دئیااوردین کے منعلق پیا ہوئی ہیں ان کی جڑیہی عورتیں ہی " اس کے بعد کہا كاس كيموا بمارى اوركوى متنا بخوسي ننهي بحكريه دونول شعرجو تؤسن سني بادشاه كوبينجادك-اتنفين شهرزاد كوصع بوتى دكهائ دى اوراسك ومكبانى بدكردى جس كى أست اجازت لى تى-

دوسوبأنبيوس رات

حب دوسومائميوس داستائ تواس فے كماكد اى نيك نها دبادخاه المحبسف

#### دوسونيبيوس رات

کی تغر ... بس پر بڑی تواس سے دیکھاکہ وہ اسی طرف اس بر جما ڈیاں گنان، دكسى طرف بجا كف كالاسته نه أس كم ياتعري المواد، وه ابن دل مي كبن لكاكر كالحول فَكُ وَيَ الْكُولِ اللهِ الْعَلِيّ الْعَطِيم إله آتجدا درار تعدي صبرم بريرا أي ويسفر شروع بىسىمۇس ئابت بۇل إدھراتىدادراسقدكوگرى سے اتنى بىيس كلىنى لگى كراك ك زياس فكل يرس ا دروه ما دسعياي كعيلاس الملكي دبال كون أن ک پی می ارستا کہنے مگے کاش بہم مل ہو گئے ہوتے است اللہ کے سے و مجات التی امعلوم منعي كوروا بدك كركال حلاكياكم خزاني بهي سمي بندها هيوركراس كيجيي بوليا كيس وه أكربيس قتل كود عداورهم اس عذاب سع عيشكا دا باكير، استعد بولا بهاى، مدائمير ، خداكى طرف سے عنقربي بهارے ليے نوشى آنے والى بركيز نكر كھوارے كا بركنا خالى از حكمت بنيس مجمد المدكى مربانى كى يه علامت برا وراب بياس كسواميس اوكسى چېزىد مىزى ئىنچىكا يەكىراس كدىست بايس بالكردورىكا يا بہاں مک کررسیاں بھیں پڑگئیں۔ وہ اُ ڈرمیھا اور اپنے محاتی کے بنا صلی می کھول دیے اور خرانمی کی تلوار اٹھاکہ کہنے لگا واللہ حب نکس ہیں اس کی خبر نہ ل جائے ا ورسمیں یہ زمعلوم ہوجاسے کہ اس پرکیا گزری ہم ہیاں ۔ سے زلیس کے۔ بیکہ کر دہ خزانچی کے یا فردل کے نشان پر حلنے ملے اور علتے علیت حیال کی کے یاس مینج گئے اور ایک دوسرے سے کہنے گئے کر گھوڑاا ورخزانجی اس مجعاری سے ایکے نہائے مون کے استحدے المجدسے کماکہ لؤیس تھیریں جماڑی یں جاکر اوھرا دھر دکھتا مؤر - التجديد عاكم بي تخبي اكيلا بني جائد ول كارم ووول سانوماتو ری گئے تاکر اگر سلامتی ہوتو دد نول کے لیے اور اگر ماسے جائی تو دونوں ساتھ ساتھ۔ تعته مخصود دونون جازى كالدوائل بوشو كيت كيابي كه شبرسف فزامي كود بوج ركهابر اوروہ نسبر کے نیچ پڑا آسمان کی طرف ہاتھ اسے خداسے مدملک ماہر انجمر بردھیتے ہی

نهکاا در شیر پر تلواد کا مادکیا جلوار شیر کی پیتیانی پر پڑی احدوہ مرکز نین پرگر پڑا نیزانی کواس پر سخت تحقیب بڑا، حواس قدست ہوئے، نظر کف کی تو دکھ کر اس کے آق کے دونوں بیٹے آتجدا وراستعدوہاں کھڑے ہیں وہ اُن کے پاتو بر گر پڑا اور کہنے نگاکہ ای میرے آقا فا دوا ب بر ہیں ہوسک کہ بی تھیں قتل کر وں اور اگر کس نے تھیں قتل کرنے کا امادہ کیا تو بی ابنی جان لڑا دوں کا اور شہر آدا د کو صبح ہوتی دکھائی دی اوراس نے دہ کہائی بند کردی جس کی اُست بازت ملی تی ۔

#### دوسو چوبنبیویں رات

دوان الا کے بی روسے لگے خرائی نے ان کے کھرے آناد کو اخیں دومرے کیوے بينا دسيما وران كيرون كودوكم ريون بي بانده كر دونوتلون بي شير كانون بمر كمفرليل كو كمواس برليف أسط دكها اوراك دواؤل سے دخصت ووكر شهركي طاف بادشاہ کے پاس روانم بوگیا۔ بادشاہ کے پاس بہنے کراس کے تخت کو ہرمدویا . بادشاہ نے دیکھاکراس کی حالت وگرگؤں ہی جوشیرکی وجے سے تعی خیال کیا کہ یہ میرے بيول كي من كرسنى وجرسير وه وش مورك من كالكياة ابنا كام إداراً إ و فزايى فعوض كيا احميرك أقابال أوروه دونول كمفريال جن يم كمرك تق اوردوان يرطبي جن بين خون تضابيش كيس . ما دشاه في جها وهكس حالت مي تقع اوراً يا الخون فركوى وميت كى بى اس فرواب دياكم ده ابنى معبيب يرصابر وشاكر عقما ورمجوس كيت تحكر بالإباب معذور بي استهما لأسلام ديناا وركبنا كرتجه بر بهسنداينانون معاف كرديا كريه دوشعر ضرورسنانا: عودي شيطان بي بويار عدي پیلک گئی ہی بشیطان کے کروفریب سے ضا بجائے بقبنی باکس لوگوں پر دین ودنیا کے متعلق آئی ہیں اُن کی جڑیہی عورتمیں ہیں' خزانچی کی بے ہتمیں سُن کر با دشاہ ا بناسر دین ک جمالے رہا وراسے معلوم جوگیا کہ اس کا مطلب یہ ہی کہ میرے بیٹے ناحق ، رسسكنة .وه ديرتك عورتون كے كره فريب اور دغا بازى كا تصوّر كرتا رہا . بعداذال دونول كمفريان كركولين، كيرون كوالشخ طين اود روسن لكا شرزاد كو ميح موتی د کھائی دی اوراس سے وہ کہانی بندکر دی جس کی است ا جاذت می تھی۔

### دوسويسوس رات

دوسو بجيسوي مات بوى تواس ي كما اى نيك نهاد ماد شا موتران ال

دود المحدول كوكمول كوكرر وكواكن يلف اوردوسف لكا حبباس سفاسين جيد استد كر كرا معول تواس كى جيب بن أست ابنى بيرى بروسك فلم كالكما تخواا يك رقعه الماجس بي س كے الوں كى ايك الش بھى تنح الحول كراس في محملة أسع معلوم بوكياكه اس كاجي استع تظلوم تها بيواس ف تمجد كالقبي كمولا اس كى جيب یں اپنی دوسری بیوی حیات اسفوں کے ہاتھوی تحریریائی اسی طرح الول میں ليني بِيَ خِد كُمُون كر بِرُ معاتر مربييط ليا- الصقين أليا كاحَرْلَ وَكَا فَيْ اَلَّا بِاللَّهِ العلقي الْعَظِيم . وون بيت ناحق مارے كئے واب و باتول لكروتا اوركتا والتا وا مريم بم تم برايك باب ف علمكيا باسهاد برقياست برى إا ادراس ف علم ديا كد دوقري ايك بى حكربنائ جائين قبرى بواكرايك مقبره بوايا ورسيت الاحوان اس كانام ركها، ان پراین دونول میول كانام كهما اورجی أتمدكی قبر پر كوكر روّا افراد كرتا كمبى الشُّعد كى قبرير لوثنا ور بجها رس كهاماً. بادشاه كى آه و فريا دروزانر معنى أنَّ بیان کک کداس نے امیروں، وزیروں، دوست، اُثناؤں سے مناترک کردیا۔ ددباد ، وملات سب سد ما تموا محالي ، بويون سعي كناد وكشى كرلى ببيت الاحزان ين اكيلا بمطااين بيول برروياكرتا . با وشاه كوتريال - - - جيور ي اوراب أتمدا وراسك كا تقدر سنيد اك بعيد ك دو كعل كهات ادر كرد صول مي سع بارش كا يانى بيت محت موارمواجلا كيد علة علة أخراك بمالك إس بيني موكا يحقاق كاتعا يبإثرك اوعجائى اودلمبائى اللدين كومعلوم تقى يهال سعددوداست كلت مقے،ایک توبیا و کو کاف رہے میں سے گیا تھا اور دوسرا بہاڑ کے اور کی طرف وه بيا الرك اؤبر والدائة برموليد بالخ ون تك برابر وطعة على الكاكناس كى انتبانظ مناتى دوه كمبى اتنا جل تعدنه النيس بدل جلنه كى عادت يقى بعربياللى جرعائ ادرمنزل لایا عب العیس اس الت کے اخرنک پہنیے سے ناامیدی ہوگئ

تووه لؤث پڑسے اوراس ماستے پر روانہ ہوئے ہو بہاڑ کے نیچ یں سے ہو کرجاتا تھا اور شہر زآد کو صبح ہوتی دکھائی دی اوراس سے وہ کہانی بندکردی جس کی اُسے اجازت می تھی۔

#### دوسو حجتبيوس رات

حبب دوسوچببیوی دات ہوئ تواس نے کہا ای نیک نہا دباوشا واقرالوال کے دونوں بیٹے ا مجدا در استقدیمار برجانے واسے داستے سے اترکر بھے کے داستے برمیانے اوردن عمر صلتے رہے بیال مک کرات ہوگئ ۔استعد سیلتے چلتے تھاک گیا تھا۔ ا پینے بعای سے کہنے لگا بھائی، بجوی چلنے کی سکت بنیں دہی، ثیں بہت کمزور ہوگیا ہوں۔ أتمدولا بعائ زراا ورتمت كرمكن بوكرف إساد ى معيست دؤدكردے اس كےبعد وه ایک پیردات اور چلتے دہے۔ اکفراند جیرے نے جاروں طرب سے اکھیزا اور اسعد کی ه نگیس لژ کھرانے لگیں وہ کہنے سگا بھائی میری عالت بہت خواب ہی، نیں ایک قدم بنير مل سكتا ورير كت كنف ده زين بركر بيااور دوك نكا . آ كور ف استعلى وى أتفاكرا پنی مِیچهر بر لارلیا اوراً کے بڑھا جینا اور پھر تھوڑی دیرتک بیٹھ کرسستانا حی کہ سويرا جوسف لكا سنعف وكميعاكر بإنى كاحتيم بردما بهوا وراس كحياس ايك أادكا وثيت اوراكي محراب سي و الفيس إس مات كالقين مذاتا تفاكه يد چيز بن واقعي ومال مي بجرل الموں نے حیثے کے پاس مبیر کو یانی پیاا در درخت سے انار تور کی کھائے اور زمیں سوکتے حبب سورج اجيى طرح مكل أيا توده أله مبيع حضيم معسل كيا، دماغ كوفرحت إوى. کھانے کواو کیا تھا وہی انا داکھا کر کھرسو گئے اور عصر کے وقت ایک سوتے دہے جب أنخوهملي اورائفوں نے جیلنے کا الادہ کیا توانسقد جیلنے سےمعذ ور نکلاکیونکماس کے بانو

سؤرج مختے تھے اس لیے وہ وہاں بین دن تک اُدام کرسے کے لیے کھیرے دہے۔ پھر وه كنى دن برابر جراعاتى بر بطلت رسميديه بهاد بالكل ميل تحف مذكوى ورخت دكبي اب شاد مادسے بیاس کے اُن کی بڑی حالت تھی۔ اُخرکا دائمیں دامن کوہ میں داور سے ایک شہر دکھائی دیااور وہ نوش ہوکراس کی طرف اُتر سے لگے قریب سنچے تو خلاكا شكريه اداكيا اورآ تجنظ ستعدست كهنه لكا بهائ تذبيبي تغيرجا اثمي اس شهري جاكر ديمة ابول كه وه أبا د بي يا اوجر اوركيس لوك اس من ريت مي ،كون بيال كابارشاه جواوريم اس وقت فداكى وميع زمن بركس حكري ادراس بيباللى لمبائى جوائى يم ہم نے کتنی مسافت طی اگر ہم اس بہاڑ کے دامن دامن چلتے تو ایک سال میں بھی اس شهرَک نه پینچی بُنر ہی فعالگا کہ ہم نبیج وسلامست الساؤل کی لبتی تک تو آپینچے۔ استعد بولاكم التجهاب تؤييان فيرش جاكر ديجون وونون يربحث زوي وهاكم يْن جاوَّن وه كُبِتا بْنِي - النجام كار أمَجد- يفكها كمرا قِيها تو بني جا مُكر ديريز لكائيو. أمُعَدَ ابنے ساتھ کچے دیارے کر جان اوراس کا بھائ اکیلا مبھ کراس کی ماہ دیکھنے لگا۔ آت شهريس بنيخ أيا اورأس كى كلبول بن بهري لكا داه بن أست ايك تنفى ملاجوببت بور معاتفاً اس کی دائے میں اس کے سینے مکلی می اور دوحقول برتقسیم کی ہوئی۔ اس کے اتویں ایک عصافحا، اس کے کیوے نہا بیت میں تھے اور سر برالل رنگ كالجينية بندها بنوا،اس كالباس اورانداز ديم كرات وكتحب بوا اس ان است بره كراسي ملام كيا ادر بوجوا عرمير اتا بازار كاداسته كون سابى بيرك كربريها مسكرايا اوركي الكاميا ايسامعلوم بوتا بركة وبردي جو استعدسفكها بال يربي مون اورشم رزاد کوئی بوتی دکھائی دی ا دراس سےدہ کانی بندکردی س کی ۔ اُسے ایمازت ی عی ۔

## دوسوشائيبوس رات

دوسوشائيسوي دائت بدى قواس سفكها اى نيك دل بادشان بدا معاات وكركيكر مُسكرايا وركيف لكاكرميّا اين معلوم جرتا بحكرت پربسي بي استعدادلا إل ثم بردي بوال بزر صف من كماكم تعدايد وطن كوا عاركر بمادس وطن كوا بادكيا بوا تجع باذاركى كون تلاش ہر ؟ استحد سے کہا کہ جہا میراایک بھائی ہجس کوئیں بیاڈ پر حبو ڈ آیا ہؤں ہم دون<sup>ی</sup> مہت دارسے بن مہینے کا سفرکر کے اس شہر ک بہنچے ہیں۔ یس اپنے بڑے بمائ كوفيال جيوركراس ليے بيال أيا إول كركيوكمانا وغيره كراس كے پاس جا وَل اوريم دونوں كھائيں - فائسف سے كماكر ميا، نوش بوكر تيرے أسكے معلائ بى بعلائ ہے کیونکہ میرسے باں آج وعوت ہو اورببہت سے بہان اکتے ہوئے ہیں نی سے البيے عمدہ عمدہ کھانے تیاد کرائے ہی جن کے کھانے کوجی للجائے ۔اگر تو میرے ساتھ بيلة ترجولا جاب كاثي دؤل كااورتجر ساس شهركا تقتر مبى باين كرون كايشياشكر بو خلاكاكم توميرے باتع براكسي اوركے نہيں۔ استحدے كماكہ جوتيري مرضي موكر، كر دىرىدكركيونكرمىرا بعاى ميرى داه دىكيدر با بوگا اوداس كاجى مجع بى يى لگا بوگا ـ فارها اس کا باتھ بچر کر ایک تنگ گی کی طرف مرا اور کہنا جاتا تھاکہ پاک ہروہ واسمب ف متجمد اس شمروالوں سے نجات دی ۔ چلتے جلتے وہ ایک دسیع مکان میں بہنچا جس کے اندى السي الله على منع ويجع جوايك عبن الوى الك كرد صلقه باندها سكى عباد اوراس کے آگے سجدہ کردہے تھے۔اس نظارے سے مادے ڈر کے استحدے دؤیمے كر من الله المركم كي مجومي كيد مذاياكم بوك كون بي . إو مصل الوكول كو بكادكركماكدا كاك كي إسفيرسارواج كادن برا مبارك برا معراس فاعفنان! كور ددست اوازدى . اوازش كرايك كالاججنك بباتر من فا فلام أيا اس كى مشكل

دراوی تی ، تورج دے موستے اور اکن کی ہوئی . اور سے نے فلام کو اشارہ کیا اور اس نے است کی بیٹ میرکراس کی شکیں باندھ دیں اس کے بعد اور سے سے کہا کہ اسے تم خالنے بی سے جاکر حجوثہ اور فلاں لونڈی سے کہ کہاسے دن دات مزاہے۔ فلام اسے ترخافی سے جاکر اوٹری کے میروکر کیا ۔ دہ اوٹری اسے مارتی اورایاب معتى صع ايك شام كهلن كوديتي اورايك ايك كوزه دونون وتت كهاري بإنى كار اب ده او طع البي مي كن كل كروب ألك كى عيد بعد كي توسم است بيرا لريد و يج كريح السيم بينيف جره حاتي كے وندى اتركواس كے إس كنى ، أسے اتنا ماداكم اس کے بیلووں سے خواں بہنے لگا، وہ بے بوش ہوگیا اور کھیراس کے یاس ایک دولی اورایک کونہ کھاری یانی کا رکھ کر حلتی جوئی ۔ ادعی دات کے وقت حب استحد کو ہوش کیا تواس نے دیکھاکہ اس کے بڑیاں بڑی ہوئی ہی ادواتنی مار بڑی ہوکہ بدن كى سارى تميال وكررى مي وه زار زار دوسف لكا اورأسدابني بهلى وزت اور راحت حكومت اورشان وشوكت اورباب كى جدائى كى ياداً كى اورخبرزا دكوصيح بوتى دكهائى دى اوداس فوه كمانى بندكردى حمى كى أست اجانت لى تتى -

### دوسواتهائيسوين رات

حب دوسوا محما کمیوی دات ہوئی تواس سے کہاکہ ای نیک دل باد شاہ اجب استحد سند دیکھا کہ وہ بیر اور است ہوئی تواس سے کہاکہ ای نیک دل باد شاہ جب استحاس کے بدن میں دروہی تو وہ اسپنے گزشتہ عیش دراصت ، حکومت اور شان وشوکت کو یاد کرکے دو سے اور آئی ہو سے لگارو سے دو سے سرکی طرف جواس کا ہاتھ بڑھا تواسے مرک طرف جواس کا ہاتھ بڑھا تواسے مرک کا ملا اس نے دوجار نواسے کھائے تاکہ

سائس چان دسے اور تھوڑا سا پائی پیا گرکھٹنوں اور جووں کی وجہ سے اسے والت جمر میں میں نہدندا کی سور اہ تا تو وہ فوٹری اس کے پاس آئی اور اس نے اس کے پڑے بدے جو فوٹون میں فوسیع ہے سے اور اس سے چپک گئے تھے قبیص کے ساتھ اس کی کھال بھی اگرائی ، ببلا اکھا اور کہنے لگا ضلافدا اگر تؤاس میں نوش ہی تو ہم جھے اور ذیاری میں نوش ہی تو ہم جھے اور ذیاری بات سے بے جرائی ہی کر کس نے جو برظم کیا ۔ لہٰ لہٰ اس سے میرا بدا ہے۔ بید کہ کر وہ بھر حیال سے سے بی جرائی کی کس نے جو برظم کیا ۔ لہٰ لہٰ اس سے میرا بدا ہے۔ بید کہ کر وہ بھر حیال سے سے اور فرٹری نے بھر مارنا ضروع کیا اور آنیا ملا اس سے میرا بدا سے دوئی اور ایک کوڑھ کھا دی پائی کا دکھ کو اس سے اس حیال کی اور آنیا میں وار دوئی ہو ہو تی اور ایک اس سے بدان سے دوئی ہو ہو تی ہو تی تھے ۔ وطن سے دور دوئی اور ایک بیاس کو اور اس سے دور کہا تھی بات ور شیسیست ، خرق آ توا ہی کوڑا ۔ کھا تی کی یاد نے اس کوا در احباب سے الگ ، اور شیسیست ، خرق آ توا ہی کوگرائی ۔ کھا تی کی یاد نے اس کوا در احباب سے الگ ، اور شیسیست ، خرق آ توا ہی کوگرائی ۔ کھا تی کی یاد نے اس کوا در کو می جو تی کی دی اور اس سے وہ کہ نی بند کوری کی کہ سے دہ کہا تی ہی کہ دری جس کی کہ سے اور انت کی تھی ۔

## دوسوانتيسوين رات

جبود موانتیسوی دات آئی تواس نے کہا، ی نیک نباد بادشاہ! استعدکو اپنے معانی کی یادا کی توزیادہ ترشیف، آئی بھرنے اورا ہ و میکا کرنے لگا، اس کے اسوبادی سقد، وردہ اپنی موجود، حالت برخور کرے ہماتی کی مجدا تی بی بدترار تھا، وردم بر مصیبت میں مبتلا اور دو اُس کے بھائی آتجد کی انتھیں داہ کمتے تکنے وکھی جاتی تھیں حب دو بہر ہوگئی اور دہ زار ٹاتواس کادل دھک دھک کرنے سگار جدا کی کا کلیف اور ناتواس کادل دھک دھک کرنے سگار جدا کی کا کلیف اور ناتواس کادل دھک دھک کرنے سگار جدا کی کا کلیف اور ناتواس کادل دھک دھک کرنے دکا تا کا اسے اجازت کی تھی۔ شہر آل د کو صبح ہوتی دکھائی دی اور ساس نے دہ کہانی بندگر دی جس کی اسے جانون کی تھی۔

#### دوسونىيوس لات

دوسوتميوي الت موتى قواس في كماكه اى نيك بخت بادشا والمجدد بين بهائ استحدى راه دوبيرتك دكيتا رباحب وهنادا توأس كادل دحر كه لكا ادر مُوائى كا صديمه د ومالا بوكيا أنكمون سے انسوجارى بو سنة اوراس نے جلاكر كما كم ات میرابعای مات میراساتنی دادیل برجدای کس قدرمعیبت ناک برااب ده روتا بوا بيار برسي ترااورشهرين واخل بوااور بوجهاكه اس شهركاكيانام بواور اس کے دہنے والے کون لوگ ہی ؟ لوگوں فے کہا کہ اس کا نام مدنیۃ المجوس ہی اور بادشاہ کے سواتمام باشندے آگ کی ہشش کہتے ہیں عبراس نے مدیر الا بوس کے متعلق دریافت کیا دہ بو کے مرنیۃ الا بنوس بہاں سنے کی کے داستے ایک سال کی داہ ہوا ور بانی سے چھو بہننے کی ۔ دہاں کے بادشاہ کانام ارمانوس ہو۔اُس سے ایک شہزادے كوابنا دا ا د جاكرابين تخت برسما ديا براس بادشاه كا نام قرانزون بر ادره ورامنصف ج ہر اورلوگوں کے ساتھ احسان اورششش کرتا اور انھیں امن وامان سے رکھتا ہر حبب أتمجد نے اپنے باپ کا نام سُنا تو و ، دوسنے اور آبی بھرسنے اور فر با دکرسنے لگا ۔ اس كى مجمد من ساتا تفاكركها بالماس جائے اوركياكر سے الأخراس نے كچو كھانا بينا خريا اورايك كناد ، ع جاكر بيني كلي . كما ف ك لي ع القويرها ياسى تفاكداً سع اليف بعاتى كى يا و الكنى بحكيال مصهلي دوسفائكا اورز بركتي ايك دو لقيمل سيعة بالمديعة الكرجان فأبحل بلے اورا پنے بھائی کی ایش میں إدھوا دھر مھرنا شروع کیا۔اتنے میں اُسے ایک مسلمان درزی دکھائی دیا۔اس کی دکان پر بیگھراس فے اپناقصر باین کیا درزی نے کو کہ اگر تیرا بھائی کسی آتش پرست کے ہاتھ پڑگیا ہوتواس کا مناشکل ہو فعالم دونوں كواد دع! عيراس منهاك عماتي الرتيراجي بيات ترمير عظوي ده - أتجد رصامند

موگیا ردرزی کو مبہت ہی نوشی ہوئی ۔اب شہزادہ درزی سکے ساتھ رہنے لگا ۔ وہ اس کی سنی تشغی کرت ،صبردلا آ ا ورسینے پروسنے کی تعلیم بھی دیتا ۔

ایک روزا تجدف دریا کے نارے جاکوا پنے کچرے دھوتے اور تمام بی شل کرے مان تھا ہوگا ہے کا رہے جاکوا پنے کچرے دھوتے اور تمام بی شل کرے مان تھا ہوکر شہر کی سیر کرنے لگا۔ راستے بی اُسے ایک نظاس پر پڑی توں عورت می جس کا قدا ور ناک نقشہ لاجواب تھا جب جورت کی نظاس پر پڑی توں سے انبی نقاب اٹھا دی بجووں اور ہو توں سے اندارے کرنے اور کھیں مار نے گی اس کے جست سے کی اشارہ بازیوں پر آجر کا دل بھی آگیا اور طبیعت ادھر کھنچنے لگی اس نے مجست سے اس کی طرف نظر کی جورت نے ٹھٹ ڈاسانس لیا۔ آجر کہنے نگا کہ تؤ میرے ساتھ جلے گی اس کی جورت نے ٹھٹ ڈاسانس لیا۔ آجر کہنے نگا کہ تؤ میرے ساتھ جلے گی یا بیش تیرے ساتھ جلے گی گا افران کی ہوائی تو کورت نے گا افران کی ہوتی کو کورت کے ایش آخوں نے گئی افرانس کی ہوتی کو کورت کے ایش افران کی ہوتی کو کورت کے ایش افران اللہ معظم کے اپنی آخوں کی گا بیٹ ہوتی دی اور اس سے دہ کہا نی بعد آخو داس کا مقصد بچو گیا اور شہر آواد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس سے دہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت کی تھی۔

# دوسواكتيبوس رات

ووسواکتیوی دات ہوئی آواس نے کہا کہ ای نیک نہاد بادشاہ اِآتجداس عورت کا مقصد مجھ کیا کہ وہ اس کے ساتھ چلنا چاہتی ہے۔ اب وہ مجبور ہوا کہ اس کے ساتھ چلنا چاہتی ہے۔ اب وہ مجبور ہوا کہ اس کے ساتھ چلنا چاہتی ہے۔ اب دہ مجبور ہوا کہ اس نے جانے سے شربا تا تھا۔ وہ آگے آئے اور عورت ہی ہجے ہارہی تھی ایک کی سے بحل دوسری گی شربا تھا۔ وہ آگے آگے اور عورت ہی ہجے ہور نے میں وہ اٹری تھک گئی اور میں جانا کہ میں اور مرکب کا ور اس کو جہ بھر نے میں وہ اٹری تھک گئی اور کہنے گئی کو ای میرے آتا ہی، وواصر کر۔

يكتابكوا وهايك نوب مؤرت كى من مُواا ور جلنے لكا اللكى سيميد بحيد بولى بيان ك كروه في بي ختم موكني اوراس كه آك كوكن واستدنه تعا المجدالية ول من المعلى یے صنے لگا وراس نے دکیواکر کی کے آخریں ایک بڑا دروازہ ہی جس کے آئے بچرکی دوچکیاں بنی بوئی بی مکن دروازه بند ہی۔ایک بچرکی برآ مجد بیموکیا اوردوسری بر المكى ولى اى ميراء قاكس بات كانتظام ؟ أتجد ف مرني كرايا او معورى دير كے بعد مرا تعاكر كماكم أي است غلام كى داه ويكه دبا موں كيونكر كنى اس كے ياس ك يْن اس سِيكُرِ كَا تَفْ كُرِجبة مَك بْنِي قَام سَيْكُون بهار سے ليے كھا نے بينے اور كونشى كاسامان مهاكيميد اس كے بعددہ ابنے ول مي كنے لكاكرجب وہ بھي بيٹيے تعك جائے گی توا پنے آپ چلی جائے گی اور بھرٹی بھی اپنی راہ لاں گا ۔ بہت دیر موگئی تو اولی بو چنے لگ ای میرے آنا، غلام نے بہت دیدلگائی اورہم بہاں مطرک بر شیفے ہوئے بن ير توكيوا تجا بنين معاوم بوتا - آساكه كروه اللي اورا يك تيمر سيكر دفس كم ياس بنجي المجدنے کہا کہ جادی مت کر، غلام کو اجا نے دے بیکن اس سے ایک سُنی ملک فال یاس زورسے بچھر اداکہ نفل کے دو کرے ہوگئے اور دروان کھل گیا۔آ مجدے کہا کہ سنبي بي ؟ أتمجد في كماكم بولكن قفل كي تواف كى كميا صرؤدت تفى إلط كى سن كيو بروانك ا وربة كلف اندرجي لَني - آمجدحيران براتيان اور كمروالون كانوف كراكر الكيّة توكيا بركا. اس کی سجدیں بنیں آتا تھاکہ کیا کرے اول کی نے کہا کہ اس کی سجدی انکھوں کے فورا ور ول کے سرور اندرکیوں مہیں آتا ؟ اس سنے جواب ویاکہ ابھی حاضر ہوالسکی علام كم بخت روسف كهال مركيا اورمعلوم نهي كه نم سف جن باتون كاحكم ديا تها وه اس فیس یا بنیں بے کو کر وہ بھی اوکی کے ساتھ درتے درتے بہنیا۔ حب وہ مکان کے اندر پہنچا واسے وہاں ایک نفیس کمرہ نظراً یاجس میں کھنے گئے۔

جارچ کیاں بڑی ہوئی تقیں اور صندوق رکھے ہوئے اور پروسے بھے۔ الثیماوراطلس کا فرش تھا، بیج میں ایک قبیتی فرارہ جس کے اردگر د جوا سرات سے جلی ہوئی سینیاں -انسینیوں یں میوسے اور توشبوئی بھری ہوئی تقییں اور اُن کے قریب مونوشي كاسامان ، پاس بى ايكسشع دان تفاجس بي ايكسشم لكى زوتى تقى سارا کره نفیس کیٹروں <u>سے بھرا</u> ہتواتھا عمدہ عمدہ صندوق اور کرسیاں لگی ہونی تھیں . سر كرسى برايك أنبج تفااوراس كاؤپر در مهوس اور ديناروسس عرمي موى ايل يك تقیلی مکان کی صورت سے علوم ہوتا تھا کہ وہ کسی نوش حال خص کا دولت کدہ ہو۔ كيونكماس كا فرش بعى مرمركاتها وأنمجد لني يدسارى چنري و كييس تووه البنا وبرمالت كرين اورول مي كن كاكراب ميرى جان كى - إِنَّا يِنْهِ وَإِنَّا الْمِيْهِ وَاجْعُون ا لیکن لڑکی اس جگر کو دیچھ کربے حد خوش ہوگئی اور کھنے لگی کدا محمیرے اتا غلام نے بالس کو تا ہی نہیں کی اس نے مکان کو جھاٹ پونچھ کر کھانے لگانے اورمیو ہے سجلنے میں باراسیقہ کمیا اورش بہاں بڑے اتھے وقت بہنی ہوں ۔ آحبسنے اس کی طرف بالک توجہ مذکی کیونکہ اُسے مکان والوں کا ڈر لیگا بَوا تھا۔ لڑکی نے کہ کر ای میرے آقا، ای میرے دل کے مالک واہ وا إتواس طرح کیوں کھڑا ہی ؟ بركركر وه خواب قهقها ماركر منسى اوراس في مجدكاس زورس بوسراي جيس اخرد الوث ہوا ور کھنے لی کدا مرمرے اُقا اگر تؤ سنے کسی دوسرے سے وعدہ کیا ہے توثی کر پاندھ کر اس کی خدمت کروں گی ۔اس فقرے یو آمجد میں منس پڑانیکن اس کا ول غضے یس عمرا بَوَا تَعَا اور خاموش كيوسويني مكا اس كاسان عبولا بوا تفا اور ده افيدل یں کہ دہاتھا کہ اگرمکان کا مالک آگیا تومیری جان کی خیر ہیں رولی اس کے یاس اكرمبط كئى اوراس كے ماتھ منتى غات كرنے لكى . آخبك چرك سے دى كے الد نمؤوار تقط اور دل میں سزاروں وسوسے۔اس کو بیسوج نفاکم کان کا مالک صربی

اً تا ہوگا . ثیں اس سے کیا کہوں گا ! وہ بلاش کے مجھے ارڈانے گا ا درمیری جان مفت یں جائے گی ۔

اتضمي الوكى في استنيس حرط هائمي اورايك نوان العراد سترنوان بحیبا یا اور کھانا کھانے لگی۔ آتجدسے جی کہا کہ اس میرے آقا، کھا۔ آتجد کھانے کے لیے أكررهاليكن كهاف كواس كاجى نهايا اس كى أنحيس دروازد كى طوف لكى دين بیان کک کولوکی سیر ہوگئی اور دسترخوان بڑھاکر مجان کسینی ہے آئی او کھل کھنے شروع کردیے۔اس کے بعدوہ شراب لائی ا درصراحی کھول کرایک جام بھرا ورا تجد كوديا اس منجام ل ولياليكن الني دل من كرم القاكمين مكان كامالك ما المبت او مجيد ندد كيوك باتحدي عام تحاا ورانهي أمث يدلكي بوى اسى حالت مي مكان كا،لك البيني وه ايك غلام تفاسم كا برا أدى باوشاه كے اصطبل كا داروغدا وريكمر اس فين الراف كي المات الكرب ويدولان الرول ببلاك اورجس كے الدجا ہے تنہائى بى بيلے . أج أس ف اپنے ايك شوق كو بلا يا تقا اور ،سى كے ليهمكان كى أمامتك كى عتى واس غلام كانام تبادر عما واس كى سخا وت مشهورتهى بوكول كيساته ب عدفيا عني اورنيك كيساته ميني الله غويون كوخيرات دنيا اورامسان كرتاء حب وه قرمیب آیا اور شیر آداد کو صبح موتی د کھائی دی اوراس نے وہ کہانی بندردی جس كي أستصاحانيت عي تقي ـ

## دوسو بتبيوين لانت

دو و تبسوی مات موئی تواس نے کہا ای نیک نهاد بادشاه احب گفر کا الک اصطبل کا دارونم نہا در در دانسے سے باس منوالہ، جبر یک و کما مراجود ہ آنے ، آب آب کے مرفعما

اندرجه أنكافوكيا دمكيتنا بوكرا حمدا وراشى دوفن بيفي بوئية بي أن كالمصيوون كسنى اورصاحى ركمى بهر. أحمد ن ابعى ساله منه كو منيي لكايا تعا أس كى أنحيس دوانك كى طرف كلى بوى تفيس كراس كى نظر داروغر ببادر بريش يانكيس جار بويتيمي أتحد كانك فق بوكيا،أس كے القو ما فوكا نيف ملك وا دهر تهادر بھى حيرت زده كچوغقه كي سنسى اس نے اپنے كوضبط كركے بو نوں پرانكل دكھى اور اشادے سے كماكر تيب دو اورميرے پاس اَ أَتَمِد ف بالدابن إلاس مكوديا درأس كى طون مل كوم بُوا رُكى نے بؤجھاکہ کہاں ؟استے سرکے اشارے سے کہاکہ بیٹیاب کہتے اور درواذے کی طرف نظريا فردوانه يؤاحب اس في بيدوكوديكما تواسطينين إوليًا كرنبي كمفركا واكسير اور جدی سے اس کے پاس بہنے کر اس نے بہادر کے ہاتھ ہوئے اور کھنے لگا کا ومیرے اً قا خدا کے لیے قبل اس کے کہ او مجھے مزاد سے میری بات سن سے بیا کمراس سے اپنا مادا ما جوا شروع سے لے کو اُخرتک باین کر دیا کر اس نے اینامل ووطن کیونکر حبورا، نیزیه که ده اپنی مرضی مصم کان میں داخل نہیں ہؤا بلکہ او کی نے ففل تو ڈکر دروازہ کول دیا اوربیساری کارروائی کی آمچد کی بایس اوراس کی تمام رودادسننے کے بعد بہا در مجد کی کر وہ شاہ زادہ ہو ۔ اُسے س برترس ایا اور رحم کھا کر اس نے کہاکہ آتجد میری بات سن میراکها مان اورثی اس کا ذمرلینا ہوں کرجس چیزے تو وردا براس سے نی مجھے اس وا مان می دکھوں گا ۔ باب اگر توسلے میری بات مانی تو پیر جوسے ابی کوئ منیں آ توسے کہا کہ جو تیراجی چاہے حکم دے یں اس کی تعميل كرون كاكيو كرش تيرى مرقت كاكزاد بنده بؤل بهاور بولاكه اخبيا جاائي سى مجيد جهان توجيعا تعاا ورب فكرره ين ابعي تيريد باس أون كاءميرادام بهادر ى جد بى تىرى باس بېچىل توقد مجمع برا عملاكىيدا در دانى د بى يوا وركسوند تو المساكك كبال غائب د با اودميراكوى عذر زشنيو طِكراً كُوكر مجع ماديو-اگر تؤسف ذرا

بھی لحاظ کیا آدیش مجھے ہے ارسے معجوڑوں گا۔ اب اندرجا اور مزے اڑا بکر تجھے اور من سے اڑا بکر تجھے اور من ہوگی وہ یُں تیر سے لیے فراٹھا طرکر دوں گا۔ اُج داست مراز تی تیر اور یُں تیراجی ہے اپنی داہ لیجو۔ بیاس وجہ سے کر آؤ بردیسی ہی اور یُں تیراجی سے مجتب کر تا اور اُن کی بوّت کرتا ہوں۔

يسُن كرأ تجدف اُس كے إلى كو بوسديا اوراندر كيا اس كا جيره نوشى سے كهلا يُواتها كمرسيس داخل بوتني اس في المكي سعكهاكم المحسين، واس حكيوتى ميدكراً ى يواوداً جى دات مبادك بورالى فى فى يعجيب بات بوكداب توميرانيرمقام كردم ہى - آتجد نے كم ميراكمان تھاكم غلام مير سے ميرے كے باد سے كم كمير جميت مزوكي موجس میں سے مراکی کی قیمت وس وس مزار دینار ہے۔ اس میمرسے اس درست نف ادراس كى تلاش من ابھى ين باسركيا تقا بلكن سبتح كرف سي معلوم بواكه وه سب موجود ہیں۔ نرمعلوم غلام سے آئی دیر کیوں لگائ ہنچرا جائے میں اُسے خرور مزادوں گا آمجد کی بالی سن کرلائی کو اطمینان بؤا اور دووں سنبی مذاق کرنے اورىتراب بىنى ادرگل چېزى الله الى الىك. مغرب كا دفت بۇللو بې دركېرى بىل كرس فيكا باندهاودوه بوئت بين كرجوعلام ببناكرت بي ان كے إس أيا اورسلام كرك زين بوقى اور إله تعييج بانده كرسر جهكاكيا كويا وه اين جُرم كا قراركرتا بي-أتمجد في فق سعام كى طرف ديكما اوركها كم اكمنحزس ترمين غلام تؤية أتنى دیرکیوں مگائی ؟ اس سے جاب دیاکہ اومیرے اُ قائی اینے کیڑے دھور ہاتھا عصف خبرند بقی کم تو بیان برکیونکه تؤسف محصوعشا کا وقت دیا تھا .آخید اسے دانساکر بولا ا کمنوس ترین غلام و جموا ہو ش ایمی سرے وندے لگاتا ہوں ایم کر وه المقاا وماس في بها دركوز من برالما يا اور وزرا المحراسة المستراكست المستراكست المنايلات یہ دیکوروکی اعلی اور آ تم رکے اتھے سے ڈیڈاے کر بہادرکوانے زورسے اسفالی

كماري كالكيف كاس كانسوكل فرسه اوردبائ مالكفاوروانت بين لكار أَتَجِد المُكِي كُورُ المِمْنَا تَعَاكُوسِ كُراوروه كَهِي مِنْ كُم مِعِيمِ اينا عَصِّه آلدليف دس. بالأخر أتجدك وتلااس كماته سحيين كريمينك ديابها دري المحاكم اين النويخفاور اور تفوری دیرتک ان دولوں کی خدمت میں کھڑے رہنے کے بعد کرے کو جمالا ارتجیا ا ورقفة بلين جلامي بعب بهآد را ندراً "ما يا باهرجاً ما تواثر كي مسيد عنت لا مت كرتي مُرْاَعَد اس برنادامن موتاا وركها كرفداك بيمير عفلام كومت جير كيونكرات إس كى عادت كى عددت بنيى راس كے بعدوه دونوں كھانے بينے مي مشغول موسكتے اور بہآدر ان كى خدمت میں کھڑارہا۔ بب اُدھی دات ہوگئی اور وہ خدمت کرتے کرتے تھا کی اس کے بدن کی جو سی بھی کھینے گئی تقیس تووہ جیج کرسے میں سوگیا و دخرا نے لینے لگا اسنے بسلطى كونشه جره حيكا نفااس فأتجدس كهاكم أنفا وراس تلواركو لي كرجولتي بري محاس غلام كى كرون اواد عداكر توايسا مرك كاتوش تجه جان سے اوال الى . أمجد من كهاكم اخرتومير عفلام كى جان كم يحفي كيون يرى بى ؟ أس في جواب دیا کر بغیر سیفتل کیے ہی بادا مرہ مائے گا ،اگر آؤ مہیں اُٹھٹا تو تیں اُٹھکا اُسے تن کیے دیتی ہوں۔

آئجد سے کہا کہ فدا کے لیے ایسامت کرداس نے کہا کہ یہ تو ٹی کر کے جودوں گا۔
دو کتے دو کتے اس نے بلواں تا دلی اور سونت کر فلام کوفٹل کر نے بھی۔ آئج بسے اپنے
دل میں کہا کہ اس شخص نے ہم براحسان کیے ہیں، ہماری پردہ پوشی کی ہرا وہ اس کا
می کو میرا فلام ظاہر کیا ہی بر کیسے ہوسکت ہو کہ ٹی کے بدلے مدی کروں اور اس کا
خون ابنی گردن پرلوں میں و جتے ہوئے دہ لوگ سے لولا اگر فلام کو مقل کرنا ہی ہر
تو تجہ سے ذیادہ ٹی اس کامستی ہوں ۔ یہ کہ کر اس نے درکی کے بائن سے لوار لے لی
ادر لوگی کی گردن پراس ذور سے ہا تھ مالا کہ اس کم مرزن سے خوا مولی کا

كة قريب جارًا وحماكست من كى أنحو كُول لئى وه أعد ميعا ادرد يحاكرا مي فطرابوا ہوا درنون میں رنگی ہوئ تلواد اس کے اقدیں ہو جب اس کی نظر اللک بریری تو أست مُرده پایا بگراکر بز جیما که طالم بر تؤنے کیا حرکت کی آمجدے اولی کاسارا فقد دہایا اورکماکدوہ تیرے قل سے بازندائی تھی ایسی امزای یہی سزا ہو۔ بہادر فاتمدے مركد بوسدديا اوركن لكاكدا يميرك أقاكاش تؤي أستصعا ف كرديا محتاااب سوات اورجاده اللي كرصيح سے پيلے اس كى لاش كسى كيفينك دى جائے. يه كربهادد في كركسي لأكى كى لاش عبايم البيثى بهمرا سيحايات تقييل مي دكوكر اينى بیٹھ پر لا دا اور آمجدسے بولاکہ تو تو پر دسی ہے اورکسی سے داقعت منیں انذا بیسی بھیرکر صبح تكسميرااننظاركر الرئيس واليس أكياتو تجفه صرؤرمالا مال كردول كا ا وزيري بعائ كايتا لكلف يركشش كرور كا اوراگرسورج بطية تك ني نه و ما نوجان ليجيد کرمیرا کام تمام ہوگیا۔ خلا تجھے سلامت دیکھے ؛ اور پرسب مال و دوکست تیری مکتیت ہو۔ يكركروه علا توا اوركليون يسكر تاسمندركي طرف علا تاكه أسعياني من دوري. سمندر کے قریب بہنجا اوکیا دیجھتا ہوکہ والی اوراس کےسپاہیوں نے چاروں طرف سے اكهيرا وه بهادركوبهيان كرحيران مه كنة لكن تعييه كو كهول كر وميماتواس مي ايك عوات كى لاش يائى ابكي نف الخول في اس كوكرفقاد كريا ودوات عرقيدي دكها. صبح بوئ توده أست اور تهيك كوبجنسم لے كربادانا ه كى فدست يس حاضر بوستاور سارا ماجو باین کی . بادشاة میش مین اکیا اوراس سے کہنے لگاکه مردؤد کیانو ہمیشدی کام كرما بوكمولول وقتل كركم مندوي وال، ما بواوران كامان ودوست كيتمامي ؟ رجاف المراح والن كتول كوتل كيا بوكم ؟ مبادر في الما مرنيا كرايا ورفت فراد کوسیج ہوتی دکھ کی دی اوداس نے وہ کہانی بندکر دی جس کی اُستے اجازت می تھی۔

## دوسوتنتيس رات

 بادشاہ مرا ماجرات عجیب وغریب ہے کہ اگرا سے سوٹھ سے ابھوں کے بردوں بریک وائے تو لگ اس سے بتی صاصل کرتے ہے یہ کہ کراس سے بادشاہ سے ابنا سا الا تقدا ورجو کجواں براوراس کے بھائی برگزدی تھی اقل سے لے کرا خراک کہ سنایا ۔ بادشاہ شخت شخب براوراس کے بھائی برگزدی تھی اقل سے لے کرا خراک کہ سنایا ۔ بادشاہ شخت شخب براا وراس سے کہنے گائے تؤ ہے ہم م ہو لیکن ای جان کیا تؤ میرا وزیر بنتا جا ہتا ہی ایک تو اور نہا ور نہا ور کہا ور کہ عمدہ فلعت دیا ور نہا ور کہا ور کوعمدہ عمدہ فلعت دیے اس بادشاہ نے ایک خوبصورت مکان اور نوکر چاکر عنا بت کیے اس کی ضرفورت کے سارے سامان کیے ، اس کی شخواہ اور روز میزم قررکر ویا اوراس سے کی ضرفورت کے سارے سامان کیے ، اس کی شخواہ اور دوز میزم قررکر ویا اوراس سے کہا کہ اپنے بھائی ، شقد کا پتا چلا آ تحبد وزیر کی کرسی پر میٹھا، شتے نئے احکام جاری اور عدل کے ساتھ فیصلے کرنے لگا کسی کور تبہ دیا اور کسی کو معزول کیا ، کسی کا مال صنبط کیا اور کسی کو عطاکیا اور اپنے بھائی استعمل کے متعلق شہر کے گل کو جوں میں فرصنڈ ورا بچادیا۔ کمی کو عطاکیا اور اپنے بھائی استعمل کے متعلق شہر کے گل کو جوں میں فرصنڈ ورا بچادیا۔ فرصنڈ و دا بچادیا۔ کر معنڈ و دا بچادیا۔ فرصنڈ و دا بھائے کی سراغ لگا۔

یرتوآتجدی مرگزشت بوگی اب استحدی داشان سنید .اکش پرست اسے دن داشت سنید کا نیا کا در محرسیوں کی حید کا زماناً گی اون داشت مارت بیات کے حید کا زماناً گیا اور محرسیوں کی حید کا زماناً گیا کا است بیرآم نے سفر کی تیادی کی اور ایک شتی کا استفام کیا است می می می کوضیح بوتی دکھائی دی اوراس نے دہ کہانی بندکر دی جس کی اسے اجازت می کتی ۔

## دوسوچیتیسو*ین ا*ات

دوسو بخ شیسوی دات ہوئی تو اس نے کہا ای نیک نہا د بادشاہ آاتش برست مبرآم نے سفر کے لیکشتی تیار کولی تو انستد کو ایک صندوٰق میں بند کیا اور اس برتال ٹوال کرا سے شتی کے اندر لے گیا جس وقت بہرآم استحد کو صندوٰق میں بند کر کے شتی

می اے جارہ اتفا انفاق آ آمجدابنے جھروکوں سے سمندر کی سیرکر رہا تھا اس سے دیکھا كه كمچدلوك شق بين سامان الع جاري مي أس كا دل و مركف لكا اوراس فيفلامون كوحكم دياكراس كا كهورالاكي ، و وسواد مرا وراين ساتفيول كوممراه يصمندركي طرن جل کھوا پڑوا ورائش پرست کی کشتی ہے پاس کھڑسے ہوکر اپنے اومیوں کو حکم دیا کہ كشتى كيےساهان كى ملاشىلىس بىكى تلاشى بىكوئى چىز قابل اعتراض نەلى اورائتمېر والبي لوف أيا والتصير بهر كجيوضيال آيا وراس أتش برست كحدمكان بركيا وبال بہن کر بھراس کے دل میں ایک قسم کی بے جینی سی معلوم ہوئی ادر ایک جگرمکان کی دیار پرید دوشعر کھے ہوئے دیکھے! دوستو اگرچہ تم میری انھوں کے آگے نہیں لیکن تم میرے دل سے فائب نہیں ہو تم نے مجھ سکیسی کی حالت میں مجھور دیا ہو میراسوناسوگند مِوكِيا ہوا درود تُم سور سے ہو" يہ برُوركر أَ تَجدكوا بنے جائى كى ياداكى اوروه دونےلگا اس کو بیاں میپود کر اب اتش پر ست نہرآم کا ماجرا سنیے اس نے شتی پر سوار موکر آنا حول سے کہاکہ مباری سند باد بان کھولو۔ باد بان کھول دیے گئے اورکشتی دوان موی کی ون اور رات چلتے رہے۔ آتش پرست سردوسرے دن استعدكو عالما ادراً عصفتورًا سائهانا كمولاكر معورًا سامانى بادنيا اخرده اتش فشال بباركي باس بہنج گئے۔ کنارہ امبی دور تفاکر طوفان اکیا اورکشتی وا مسے بے داہ ہوگئ اور جہاں وہ جانا جائتے نے اس مے ہٹ گئے کشی موجوں کے تھبیرے کھاتی ہوئی دومسرے سمندوس جانطی اورنسیامعاص ایک شهر برجانگی حس کے قلعے کی کھڑکیاں سمند کی طرف تقيل اس شهريدايك عودت مكرال ويجس كانم مكدم وقات تفان فداف ببرآم س كهاكدا كرميرك أقام مراسة سد بحثاك كئة بن اب مواستهاس كے اوركوئ جاراتي كم اس شهري جاكراً مري اس ك بعد يوفداكومنظور بي موكا ببرام ك كماكم جركيم تؤیظ کیا تھیک کیا اور جر بری واسے ہو درست ہوا ورثین تیری ہی ماسے محموافق کام

کروں گا۔ نا خلافے کہا کہ اگر ہیں کلکر نے جلاکہ با چیا تو ہم کیا بھاب دیں ہے ؟ بہرآم سے کہا کہ ہم اس سلمان کو جو ہمادے ماتھ ہی غلاموں کا لب س پہنا کر اپنے ماتھ ہے لیں گے۔ جب کلکا سے دیکھے گی تو اس کا خیال ہوگا کہ یہ غلام ہی اور ہیں بو چھاتوش کہ دوں گا کہ غلاموں کی تجادت کرتا ہوں۔ میرے پس بہت سے غلام تھے جن کو یُس نے بچے ڈال ہی اب اس غلام کے سواا ورکوئی باتی بنہیں دما نا فدلنے کہا کہ یہ تؤنے فواب بات کہی ۔ اس کے بعدا کھوں نے نگر ڈال دیا ، با دبان لیسیٹ دیے اورشتی سے ماتر پڑے۔

اتنے میں ملکم رجان ابنے خدم وحشم کے ساتھ وہاں بہنی اورکشتی کے باس کھرے جوكرنا خداكوا فاذوى اس في ملك ك ياس أكرزين كوبوسرويا . ملكسن في حياكة برى اس شتی میں کیا کیا سامان ہے ؟ اور تیرہے ساتھ کون کون لوگ ہیں ؟ اس سے کہ جہات میرسے ساتھ ایک تا جربی جو غلاموں کی خرید وفروخت کرتا ہی ۔ ملکہ نے کہا کہ اُسے بلا۔ اتسني برآم نكلا التعد غلامول كے اندازي اس كے بيچيے بھا حب بہرآم عكم كے ياس بہنجا توزين جوم كر مؤدب كھڑا ہوگا عكم في المكر فوكون ہى ؟ اس نے جواب دیا ثین غلاموں کا تا جر ہوں ۔ اب مکہ کی نظرا *شقد پر بڑی* وہ مجھی کہ یے غلام برا وداس سے بڑجھاکہ تیرانام کیا ہو؟ دوسنے کی دبہ سے اس کی بچکی بندھی ہوگی اوراس نے بڑی شکل سے کہا میرانا م استعدیج ملکہ کوائس پر ترس آگ اوراس نے بوجهاكه تجهد المعنا برهنا أتابى واستعد في وض كيا المان المكدف أسددوات اور علم اور کا غذ دے کرکہا کہ کچھ لکھ اکم میں دیکھوں اس نے لکھا: جس شخص کے اوپر تسمت کی جگی بل رہی ہواس کے لیے کوئ تدبیر کارگر بنیں ہوتی اس کی مشکیں بانده كرياني من قال وياكيا بى اوراس سيكها جات بوكد نجروار بعيكيومت ؛ يه يره كرجذب رحم سع ملكه كاول كانب الله اوروه ببرآم سع كن لكى كماس علام

کومیرے باتھ نیچ وال اس نے کہا کہ ای میری اُ قااس کا بین مکن نہیں بی اپنے مار سے فلام نیچ چکا ہوں اوراب اس کے سواگوی باتی نہیں معبال ملکم مرقبانہ بی بی اسے تجد سے لے کر رہوں گی خواہ تو بیچے یا ہدیرو دے نہ بہر م نے کہا نئی بیج لگا اور نہ ہدووں کا مین کو کہ انہ میں بیج لگا اور اسے لے کہ قلعے میں جا گئی اور اور نہ ہو ووں کا مین کو کہا در سے بیام ہی کی اور بہر آم کے باس بینیام ہی جا کہ آگر تو اُ ج ہی دات کو ہماد سے شہر سے نہ جلاگیا تو بی بی مال ضبط کروں گی اور تی میں میں ہی اور اُ تھ کہ باس بینیام ہی جا تھ کہ اُل ف کی حب بہر آم کے باس بینیام ہی جا تھ کہ اُل ف کہ اور اُنے کہ میں میں خوالاں گی حب بہر آم کے باس بینیام ہی جا تھ کہ اُلے میں میں خوالاں کی حب بہر آم کے باس بینیام ہی جا تھ کہ اُلے میں اور اُنے کہ میں اور اُنے کہ دوانہ ہو جو تو دوانہ ہو جو تو دوانہ ہو جو تو دوانہ ہو جو تو دور تا جا ہے کہ میں لگ گئے اور دارت کا اُنظا دکر نے گئے بہاں کہ باد بان کھول دور تا جا ہے کام میں لگ گئے اور دارت کا اُنظا دکر نے گئے بہاں تک کہ دات ہوگئی۔

یہ توان کا حال ہُوا۔ اب طکہ مرتبانہ کی سنوبادہ استعدکو سے کر قلعے بیگئی مبند کی طوف والی کھڑکیاں کھول دیں اور لونڈ لیول سے کہا کہ کھانا لائیں حب وہ ان دونوں کے لیے کھانا لائیں توانفوں نے کھایا۔ اس کے بعد ملکہ نے شراب لانے کا حکم دیا اور شہر آرادکو صبح ہوتی و کھائی اور اس نے وہ کہانی بندکر دی جس کی گئے اجازت بی تھی۔ اجازت بی تھی۔

# دوسو ببنيسوس رات

حب دوسونینیسوی مات آئی قواس نے کہا ای نیک نہاد بادشاہ بلکہ مرتقانہ فی است کمنیزوں کو حکم دیا کہ شراب پیش کریں ۔انھوں نے شراب بیش کی اور اس نے آستعد

کے ساتھ شراب پی . فلانے اس کے دل میں اُسُعد کی جُست واں وی وہ اسے جام پھیجام بلائے جاتی ہی اسے دفع جاتیت کی حدود در ہے۔ اسٹے میں اسے دفع جاتیت کی صرفورت ہوئی ۔ اسٹے میں اسے دفع جاتی ہائی کی صرفورت ہوئی ۔ اور کھڑا تا ہو اس میں اور کھڑا ہی اور کھڑا ہی تھا ۔ وہی اس نے ایک دوخت کے نیچ میں اس میں ہر طوح کے مع سے اور کھڑا کی سے دہیں اس نے ایک دوخت کے نیچ میں گئا جو باغ میں تھا میں کومن کے پاس گیا جو باغ میں تھا اور بان میں اور جام باند صفتے باند صفتے اند مصفح نشر کے جو تھے میں جیت گر ہڑا ، کھٹوی ہوا تھی بڑتے ہی سوگیا اور دات ہوگئی ۔

إدهر سعريرا سورما تعاداد حرجب دات بوي تربيرام في جلاكر ملاحل كب كم بادبان كحول دواور علي النفول في كماكر العي جلت بي، النا تقير ماكر بهما بني مشكيس معرليس ا ورسوارم وجاكيس بيركركم لمآح مشكور كوسي كرياني بعرف بطف تطعير چارون طرف گھؤمتے رہے سکن باغ کی دیوار کے سواانحیس اور کچھ وکھائی نه دیا اس سے وہ داوار برح ور باغ یں اتر گئے اور پانی کی تاش میں اس دوش برمولیے جرحوض کی طرف جاتی تھی حبب وہ حوض کے پاس پہنچے تو انفوں نے ایک فوجوان كوحيت برا دكميد اوران التعدكوبهجان كرخوش موسكت، ابنى شكير معرف كے بعد اُست مي المفاليا، ديوار بيهاندكر جلد جلد بهرام كياس بيني اوركن لك كنوش م كرتيرى مراوراتى تيرادل تفندا توا اور بيراول بالار كيونكر حس برسد قيدىكو المرمر جاند زردسى كلى الله المراسم أسي تيرب إس ما كي الدرم أسي تيرب إس ما كيمي. يه كركر المفول ف استعدكواس ك استك وال ديا - بنرام كى نظراس برير عى تو ارسے نوشی کے اس کا دل اُ چھلنے لگا اسے اطمینان ہوا اور اس نے الاوں کو اہام ویے اوراکن سے کہاکہ اب جلدی سے بادبان کھول دو۔ وہ با دبان کھول کراکنش فشل بہار کی طرف دوار ہوگئے او صبح کس چلتے دسے ۔

والشي على جادى عنى اوريهان أسعدك بابرجائ كع بدرنكرم حاز یے تعوری دیرتک نو انتظار کیا اور حب وہ نہ کیا توخو دا کھر کراسے ڈھونڈ نے تکلی كراس كاكوى نشان ميايا اس فموم تبيال جلاتي اوركنيزول مصكراك أسطاش كرير اس كيدوه خود بامرائى اس ف ديماكه باع كا وروازه كعلا بوا سواس كاخيال بُوَالُه وه باغ مِن كَ بِوكًا وه باغ مِن لَى اور ديمها كرون كي إس ال كاجؤا يرا بر-يه و کھي کواس نے سارے باغ کا جِکّر سگايا که شايد کہيں ال جائے بوض که صبح بک باغ مے کونے کونے کونے میں معصونا تی رہی . وہ جو تا تو ملف بھیرا**س نے کشتی کے متعلق ایکھی**ا تو معاؤم بواكدتهائ رات كزرساس فلنكرا تفاديا بى أسطقين بوكماكه وسي الك اسے کے گئے اسے انسوں ہواا وروہ غضب ناک ہوگئی حکم دیاکہ ابھی دس بڑسے جہاز تیار کیے جائیں۔اُس نے جنگ کی ٹھان لی اوران دس جہاز وں بی سے ایب بر خودسوار بوكرابنے ساتھ غلام اور لونڈیا سا اورایا ایکی ایس کے بیس مہتری جنگ كا سانان اور مجقعیاد تھے، اور بادبان کھول دیے اورسرنادوں سے کہنے لکی کواگرتم نے م اس اکش پرست کی کشتی کو بچوطلیا توئی تصیی خلفتیں اور مال ورولت دول گی اور اگر مذکیرا توایک ایک کوقتل کردوں گی ۔ میرمن کر ملاحوں کو ڈربھی زگا اور امیدمجی مری ورالنوں نے جہازوں کو کھینا مشروع کیا ۔ دن بھرا وردات بھراور بھر وومرے دن اور میرے دن برابر جیتے رہے جو تھے دن الھیں اس أنش بيت مبراتم كاشتى وكهائ دى ال وقت اس ف استدكو بالهزيكالاتها ا ورأس غربب بر كور ك بررس ته قص اورانسور مدد مأنك ربااور و مائيان دس ما تعالىكن انسانول یں سے نکوئی اس کی مدد کوا تا اور منباہ دیتا تھا۔ کوروں کی وجہ سے اس کی بوٹی بو فی کانب رہی متی دائی دہ اسے ارہی رہا تھا کہ اس فےدیکھا کہ جیازوں فےاس كىشىكو كھيرايا ہجا وروهاس كے كرداس طرح عبرلكاد سے مي جيسے الحوى سفيدى

سياى كے كرد، أسے نقين الكياكراب ين طرؤر مادا جا قدل كا- بترام نے ايك أه بحرى ا در کشندنگاکد منت مختجدیا و استور برمادی صیبت بیری دجرسے آئ ہی، ا در اس فياس كا بالمديد كرافيا أدميون عد كماكم است مندري بعينك دوادراس سے کنے سکا کہ خدا کی قسم ش اپنے مرت سے پہلے تجھ ادر جیوڑوں گا اوگوں نے اس كے إتمد بانو ي كور كار سيمندوس وال ديا يور كار فداكونظور تفاكر وہ ني جائے اور الجي كجوا وردن زنده رسيماس ليدده ووركر أكبرا اور ماته بالوبارسف لكا ورخدان اس کی شکل اسان کردی البرون سے اسے مقاکراتش پرست کی کشتی سے دور معینیک دیا وروخ ای پرج بینی گراسے اپنی نجات کایقین ندا تا تھاندی پر بینی کراس نے الني كراس المارك الفيس نجواركم عبيايا يا ورشكا مبيدكر البن حال ا ورمصائب انی بے کی، قیدا ورغربت بررونے لگا۔اس کے بعداس فے اٹھ کر کھرانے کھرے بین سیداس کی سجویس بدنا تا تعاکد کهان جائے اورکیاکرے وہ گھاس بات اور درختوں کے معلی کھانا جیٹوں کا پانی بتیا دن رات حبتا رہا آخرا کے شہر کے قربيب بينجا ورنوش بوكر تيزير علف لكا حبب وهشمرك إس بينجا توشام بولكى تقی اورشہرزآ دکوسیج ہوتی دکھائی دی اوراس نے دہ کہانی بندکردی جس کی اُسے اجازت کی گئی۔

#### دوسو حقبتيوير رات

دوسومیقنیسوی الت ہوئی تواس سے کہاکہ کونیک نہاد بادشا ہ اجب انتقد شہر کے باس مینج اوشام ہوگئ تھی اورشہر کے دروانے بند ہو جیکے تھے فلاکا کرنا ایسا ہوتا ہوکہ ہے دہی شہرتھا حہاں وہ قیدتھا اور مھائی کی فلادت تھی۔ انتقد ف خبر کو بندپایا تو وه متعرب کی جانب جل دیا قبرتنان می بهنی کرد کی اکراید عقره بغیرد دوند سے کہ و کی اکرایک عقره بغیرد دوند سے کہ جو وہ اس میں داخل بکوا اورا بنی استین میں مندوال کرسوگیا .

ا وعرجب الكه مرتبان بها ذي كربتهام أنش برست كه باس بيني تووه أست بهكا دك كرك يا اورفوا فوش وش جل كرضي وسالم البضضري ما أترا يمندوس اس كے كھركا داسته كى فبرستان سے موكر تھا بمقروں كے درميان كزرتے كزرتے انفاق کی بات اس کی اس کھنے ہوئے مقبرے پرنظر پٹری جس بی اسور سور ہاتھا اسے بڑا تعجب بؤاكه بيمقبره كبول كمعلا بتوابح وه اپنے دل ميں كنے لگا كه جيواندر على كريكيي. اندائياتوديكاكراستد فركريه يس بالسوب بواوراس كاسراسين كماندر بو اس في جلدي سعاس كاجيره ديكها اوداست بيجيان كركيف لكاكر توالجي تك ننده ہو! اوروہ اسے مراکرا بنے گھرے گیا جہاں سلمانوں کو ادبے بیٹنے کے لیے ایک تہضانہ تھا۔اس کی ایک بٹی تھی حس کا نام بتان تھا۔ اُنش پرست سے اسور کے پاندوں میں معادی معادی بریاں ڈال کراسے تہ ضانے میں بند کر دیا درانی ملی کو اس بيمقروكم د ماكم وه أستدن وات مادس بيان كاك كه وه مرجد في اسف بعداس فاستنوب مادا اورته خافي فل والكراس كى كنى ابنى ملى كوددى. اباس كى مېلى بشتان ف ته خانه كھولااودائس مادىنے كے بيے نيج الرى سكنان ف د کیماکه وه نوب صورت نوجوان می اس کی عبوی کمان کی طرح بی اورا کمیں كالى كالى،اس كى دلى يساس كى مجست ساكتى -اس ف با جهاكم تيرانا م كبابر؟اس خ جواب دیاکرمیرانام استعدیج او کی نے کہاک مبادک ہوتو اور مبادک ہوتیری زندگی؛ والديه بالاست ويكليف دي جان كاستى منين كونك محصموم موا بحكم والمطلوم ہے بھراؤی نے استے دی، اس کی بٹریاں کھول دیں اوراسلام کے متعلق ہم سے سوال کیے شہزادے نے کہاکہ دہی سیالورمعبوط دبن بولوں ارتحرار فحرما ف معرب

ادر کھی چوتی نشانیاں سے کوا کے بی اوراگ نقعمان بینجاتی ہے فائدہ نہیں دیں دو اسلام اوراس کے ادکان کے متعلق است بتا رہا بیہاں کے اندر بیدائر دی اور شہا دسکے نظر کرلیا اور ساتھ ہی فلے انتقد کی حبت بھی اس کے اندر بیدائر دی اور شہا دسکے دو نوں کھے بڑھ کر سعادت مندوں ہی سے بوگئی۔ وہ اسے کھراتی بلاتی اوراس کے ماتھ باتیں کرتی اور نی نرج متی وراس کے بیے مرغی کی نینیاں باتی اس طرح فدا نے اس کی رکھوالی کی کراس میں قوت آگئی اور اس کی سادی بیاریاں دؤر بھو کئیں اور وہ بہلے کی طرح تندوست بھی ۔

ي فنى روز وسنب گزررى تھے كەلىك دن بېرآم كى بيى كوئى اكوازش كراتك كياس سنداعي اور حاكر دروا نسي يركم على ماس ف ايك على ود عندورا بینے مناکر جس کے پاس ایک سین بوان ہوجس کا حلیداس اس طرح کا ہرا ودوہ أسے بیش کردے تووہ میں قدر ، ل ودوات منطے کا اُسے ملے کی اوراگراسے میں نہایا وأسياس كے دروازمير بجاننى دے دى جائے كى اوراس كامال لأث بياجة كا اوداس كانون مدركر ديام التعلى التعديم آم كى بينى بسّان سيما يناسارا ، جربان ہی کریکا تھا اس لیے جب اس نے بر ڈھنڈورا ساتو سجو گئی کہ یہ سی مے مے ہوا در اندرجاً أراس في أسي خركى اوروه نكل كروريرك كلم كى طوف دوام ، واستدكى نظروزىريرى تووه كنے لگاكه والله، يه وزيرتو ميرابعائ آمجد بى السعدابنے بعات کودیکی کراس سے اپٹ کیا۔ آنجد نے بھی اُسے بہان کراپنی باہی اس کے محمد ش وال دی اوراً سے مطلع اللها اور سارے غلام ان کے گروجع ہوگتے بھوڑی دیر كك استعدا وراتمجد دولؤل عشى كى حالت يم استها ورجب النبير بوش أباتواتجد ابنے ہائی کو اے کو مادش ہ کے پاس گیا اور ساما ماجوا سنایا ۔ بادشاہ سے حکم دیا کہ بہر كالمكراوث ليا جائے اور شبرزاوكو ميج بوتى دكھائى اوراس ف وہ كمائى بذكردى

حس کی اُسے اجازت می تھی۔

دوسونيتنيسوس رات

حب دوسوسینتیسوی دات ہوئ تواس نے کہا ای نیک بہاد باوشاہ منالکان ف آمجد کو حکم دیاکہ بہرام کا گھر لؤث ایا جائے اوراسے بھالنی برج طادیا جائے۔ وزیر سے اس کام کے بیے ایک جماعت دوان کی اورا منوں سے جاکر بہر م کے معرکو لؤٹ بیااوراس کی بیٹی کو وزیر کے یاس لائے اس نے اس کی او معلّت کی اور انسعد لفيني بهاى سدائى سارى كالبيف ادرأن احسانات كاذكركيا جوبترآم كى مينى في الماك كيم الله كي مقع والسي المعمد في المدال كا المدين ويا الفطيم كى بعداداً الم آتجد فاستعد سے دوسال ماج اب ب کیا جو اسے اللکی کے ساتھ پیش کیا تھا اور پر کہ وہ کس طرح بچانسی برطر عقے جرعند و گیا اور وزیر ہوگیا اور بھردونوں ایک دوسرے سے جُدائی کا دکھڑا موسے لگے۔اس آنا میں سلطان نے بہرام کو بلاکر مجانسی کا حکم دے دیا بہرام نے کہاکہ ای دربروست بادت ہ کیاتو نے میرے قتل کی سفان لی ہی اس ف كماكم بأن ببركم بولاكم اى بادشاه زدامبركديكم كراس في مرجعكان ادر مقودى ديرك بدرمرا تعاكر شها دت كالمم يرصااورسلطان كے باتھ برمسلمان بركيا. سباس كيمملان بوسغ برخوش بوكئ ادر آمجدا وراسعد سفاس سعلين ساد التقف باين كُرُ جيسُن كراسيخت اجنبها براا ور وه أن سے كنے لكاكه اى میرسما قاؤاسفری تیاری کروا ورئی تھارے ساتھ جلتا ہؤں ۔اس کے اسلام النے اوداس كى منظوىدونول بعائى فرطنوشى سے داردا درمسے لگے . بېرآم نے كهاكاى ميرك أفاؤ يدو يفكا نبي سنفكا وفت بي التري ما إقواس سفرى وجس

۳۵ مب اکس میں ال جا قریم علی حرص طرح نِعمَت اور فعم سے تھے۔النوں نے بججاکہ منت اور فعم سے تھے۔النوں نے بججاکہ منت اور فعم کی کی کہانی ہے؟

نعمت بن الزبيج اورأس كى نبزتهم كى كهانى

بہرام نے کہاکہ ضدا بہر جانا ہو مرادگ یون بیان کرتے ہیں کر کھتے ہیں ایک شریف اوی دیها تصاحب کانام رجیج بن حاتم تھا ، نیابیت مال دارا وزوش ل، خالف ايك ميادياس كانام اس في منت الله دكما دايك دن جكم ده غلاموں کے بازار پی گشت کردہا تھا اُس کی نظرایک کنیر پر بڑی ہو بکنے کے بیے اکی تھی اورجس کے ساتھ ایک خوب صورت تھوٹی سی لڑکی تھی۔ رہیج نے وال کو اشارہ کم کے کہاکا س حورت اوراس کی بٹی کے کیا دام ہیں؟ اس سے جواب دیاکہ بكياس دينادر ربيع في كماكر بيع نامر المودك اور دام بيكراس كي مالك كودي مدے بیکر کواس سے دلال کو کنیز کی تعیت اوراس کی ولالی دے دی اورکنیزاوراس كى ميى كو ك كرهم حلاكيا وجب اس كى يجيرى ببن ف كنيركود يكا تواس سے كنے كلى كم ا و چیرے بھائی یر کنیزکون ہر ؟اس فے جواب دیاکہ ٹی نے اسے اُس بچی کی خاطر خریا ہی جواس کے ساتھ ہو کی ذکر حبب براس کی تو توب اور عجم میں اس کا جواب مراک ا اس کی تجیری بہن سے کہا کہ تیراخیال بجا ہو۔ یہ کرکواس نے کنیزے کہا کہ تیرانام کیا بو؟ اس نے كماكدا وميرى أقا ميرانام توفيق بور عبراس نے بوج عاكم تيرى بيكا كيام بري اس ف كماكم متعد اس ف كماكرتوا مج كمتى برى مبارك بوتوا اوروه بس نے تھے خرید ہواس کے بعداس سے کہاکہ اومیرے چریے بھائی، آذاس کانام کیا ركه كا ؟ درتي في كاكروتيراجي جا ميداس نع كماكنتم - ربيع ن كماكر بهت ماسب

اسنعم کی پروزش نعمت بن الربع کے ساتھ ایک ہی گہوا دے میں ہونے لگی میان تک که دونوں دس دس سال کے ہو گئے اور دونوں ایک دوسرے سے زیادہ خوب صورت تقے الرکا اُسے بہن کہاا وروہ اُسے بھائی کہ کر بچا دتی بغمت سن بلوغ کو پہنچا توایک دن اس کے باب نے کہا کہ بٹیا ہفتے بیری بہن بہیں ہو ملکہ بیری کنیزود حب تُوكُبوارين تعاش في المصفريدكرتيرالمنام بايا أجدات ببن مكاكر نعتث نےاپنے باپ سے کہاکہ اگریہ بات ہے توثیں اس سے نثادی کروں گا۔اس نے ابنی ماں کے باس جاکر بھی یہی کہا ۔اس نے جواب دیا کہ بٹیا وہ تیری کنیزری۔ پٹ تجیہ مست. نعمت بن الزمیع سفاس ننیر کے ساتھ خلوت کی اور دون میں محبت ہوگئی اسی طرح ایک ترت گزرگنی کو تنے عیریں اس سے زیادہ میں وجہیں کوئی اول کی ناتھی بڑی ہوکراس نے قرآن اورعلوم کی تعلیم حاصل کی ، مختلف باجے بجلنے سکھے اور گلنے بجانے میں بڑا کال پیدا کیا۔ انسی منرمند موئی کرزمانے میں اس کا بواب مدرما وہ اپنے شومر کے ساتھ می نوشی کرتی کہی کوئی ساز بچاتی کبھی مزسے میں اگر گانے لگتی اورب وه كا بجاعبتى تونعمت كميّا ماشاراللد، الحِنْعم ماشاراللدا

ادھروہ عین وعشرت یں زندگی بسر کردہ سے تھے اوراً دھر نخباج اپنے مل ہر بھی بیسے ہوں اوراً دھر نخباج اپنے مل ہر بھی بیسوج دیا تھاکسی زکسی طرح اس الاک کو اٹرانا چاہیے جس کا نام ہم ہم اوراً سے امیرالمؤمنین عبدالملک بن مر وان کے پاس بھیجنا چا ہیے کیونکہ اُس کے مل یں ناس الوکی سے زیادہ کوئی نوب صورت ہی نہ بہر گانے والی سوچتے مل یں ناس الوکی سے زیادہ کوئی نوسیا کو بلاکر کہا کہ زبیجے کے گھرجا کرفتم کنیزسے مل اورکسی ترکیب سے سے اسے الوالا کیؤ کہ وہ دنیا بھریں لاجاب ہی۔ بڑھیا نے بھی والی کا کہنا مان لیا۔ صبح ہوتے ہی اس بنا موفیا ندب سی بہنا، کلے میں ہزارہ التب والی دکوئی دکھائی دی ایک ہاتھ میں جربیب اورد دوسرے میں کمنی کوزہ لیا اور شہر آلہ کو صبح ہوتی دکھائی دی

اوراس في وه كهانى بندكردى حس كى أسعدا جاذت في تمى .

## دوسوا تنبيوي رات

حبب دومواد تقيين المت بوعي تواس في الرايك نهاد بادشاه ابر حديا مح يس بزاد دانتسيع وال ورجريب ورمين كوزه مي سُبْحَان الله وَالْمَثِلُ لِلْهِ وَكُلْ إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ ٱللَّهِ وَكُلَّ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيَ الْعَظِيمُ لَهِي مِوْجَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيمُ النَّهِ الْعَظِيمُ لَهِي مِوْجَ إِلَّ إِللَّهِ النَّهِ الْعَظِيمُ لَهِ مَنْ مُوحَالِل كمرى بوى يزبان سيتبيع وتهليل برهني ول مي مكروفريب كانتمتى وهظري ناز کے وقت نعمت بن الزمیع کے گھر پہنی اور دروازہ کھٹکھٹایا ، درمان سے دروازہ كمول كرافي حياكمك جامتي بح؟اس في جواب دياني ايك الندوالي عورت بوزن ظهر كا وقت بوا بى جابتى بول كراس مبدك مكان بى نماذ برصول ودبان في كما يرهيا يغمت بن المرجع كامكان اورنها مع اى مسجد يرهميا بولى كري المي عانى مؤل. نعمت بن الربیج کے مکان کی شکل جامع اورعبادت کا و کیسی بہیں گرناز تو سر عبر رفع سكفيم اوربر كوئى اسى دسى بني اميرالمومنين كمحل كى خادم والا اعبادت اورساحت کی خاطرمیاں آنا تہوا ہی۔ دربان نے کہا کچر مجی سبی بی تجھے اندر منیں جانے دؤں گا۔ اب دونوں بی عبر الم جونے لگا برحیااس کے سمجے برائنی ادر کہنے گا کہ وز جو مبی عدرت کونٹرت بن اڑھے کے مکان یں جائے سے مدکتا ہو صالا مکری اموا اورا کا بر کے مکان ایس أنى الله التفيم المنت بابريل أيا اور برسياكي بآيي من كرين نظ اوراس الكهاكم مرے بیجے پیچے کر افرات کے ایک میلا الدارسیاس کے بیچے بیل وہ الے تم کیاس ا ورديرت ساس كامنك الدير ميلات ديم كربكا بكا بوكى ا ورديرت ساس كامنك كل بعرف في يمين تعدال صلكيناه دين يون سي في المادير ا قالوايك يمين كاستنين

فمعالا بحر

يركم كر فرمعيا محواب كے اندر كھرى موكر ركزع وسجود استغفاد ودعا من شغول ہوتی یہاں کب کم دن عم ہوگیاا وروات کا اندھیرا جیانے لگا در کی نے برسیاسے کہا كمادرمبروان زوابن بإفرو كوادام بيف دى برسيابولى نوحيم جوا خرست كافوائمند مومًا بروه ونيايم ايني مان جو كلول بن والتا بولورها بي حال ونبايل وكوريم بني المال است افرت می نیکوں کا درجہ صال بنیں ہوتا ۔اس کے بعالم نے برها کے المركم المين كرك كباكه ميراكها ناكه اورمير سية قربه اور رحمت كى دعاكر برميان كماكه برخوروادميرادوزه بوتؤامجي لوكى بى تيريد لي كمانا بينيا اورخوشى منانا جائم ي فراتيرى توبر مبول كري فلاكت بحكه إلا من تاب وَالْمَن وَعَلَ عَلا صَالِحاً الغرض اطركي برصيا كحساته تقورى ديربيني بآيس كرتى ربى بعدادان تعمين فنمت عے کہاکدا عمیرے اُقا اس بڑھیا کونسم دے کہ ہمادے ہاں کچہ ترت یک دہے اس کے چرے سے عبادت کا آٹر انودار ہی انعمت اولا ایس اس کے لیے ایک کمرہ خالی کائے دیتا ہوں جاں وہ عبا دت کیاکرے اور وہاں کوئی اور مراسے پائے تاكماش كى بركت معضوا ميں فائده بينجيت اور مارسددرميان عبرائ ما واسد. اس دات برهيامي تك وين از رفعتى اورتا وتكرتى دى جبسويرا بوا توده نعمت اور خم کے پاس آی اور صباح بخیر کی کر کہنے لگی کہ نمیں تم دونوں کو ضرا کے سرو كرتى مون فغم ف كباكر آمال توكيان جاتى موج ميرك أقدف تومجوس كبابركمي تيرب ليهايك كمره فالى كرادول جيال تؤعبا دت بي شغول رسم اور نماز برهاكس يرهيابلى كه خلاأسي سلامت ركع اورتم دوان كوابنى المتون سي بيشه الامال كرا سے بی صرف بیجا ہی ہوں کرتم اپنے دربان سے کہ دوکرد و مجھے بھا دے باس کنے سے مددو کے۔انشار اللہ تمی متبرک مجمول میں جاکر نمازا ورعباوت کے بعدون وات

انتخارسے لیے دعاکروں گی ۔ یرکہ کر بڑھیا جل دی اور کنیز نقم اس کی جداتی میں دو نے لگی اوراس بات کی طرف اس نے بائس خیال دکیاکہ بڑھیا اس سے پاکسس کیوں آئی تھی۔

برصیا تجاتے کے باس بہنی قواس نے کہا کہ کیا کواکی ہ برصیا بولی شمالاً کی کو دکھ کا کہ اگر تو اسے میں کو دیا توش کے مالا مال کو دوں گا برصیا نہیں کی ہو۔ جہنے کہ کہ کا کہ اگر تو اسے میں کا برصیا نے عوض کیا مجھے ایک جہنے کی مہلت دے۔ اس نے کہا کہ شمس نے جھے ایک جہنے کی مہلت دے۔ اس نے بعد برصیا نے نعمت اوراس کی کنیز نقم کے گراکدورفت جادی کی مہلت دی اوراس کی کنیز نقم کے گراکدورفت جادی کردی اور تشم را دکو صبح ہوتی دکھائی دی اوراس نے وہ کہانی بندکردی جس کی کسے اجازت بی تھی ۔

## دوسوأ تناليبوي رات

حب دوسوا تالیسوی مات ہوئ تو اس نے کہا کی نیک نہا د بادمشاہ ا بڑھیا نعمق اور نیم کے ہاں آیا جا یا کرتی اور وہ اکنے دن اس کی ذیادہ سے ذیادہ او بھگت کرتے۔ بڑھیا صبح شام اُن کے پاس بہنے جاتی اور سادے گھروالے اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے۔ اب بڑھیا ایک دوزلڑ کی سے تنہائی ہیں بل اور کنے لگی او بھری اُ قااگر میراجانا متبرک مقاموں پر ہوا تو ہی تیرے لیے دُعا کروں گی سکین میری خوام ش ہو کہ آؤ بھی میرے ساتھ جل کر ہنچے ہوئے بزرگوں کی زیادت کراور جس بات کی طالب ہودہ تیرے لیے وعاکریں بھم نے کہا اماں خدا کے لیے مجھے ساتھ ہے جاب اس سے جاب دیاکہ بہلے اپنی ساس سے اجازت سے

بعرش تجعے لینے ساتھ سے چاؤں گی۔ وکی سے اپنی ساس ہنمت کی ماں سے کہا کہ ای محرى برى بود من ميرس الاست مير سياح المانت الك كديس اور توايك دن ال فارسيده برهيا كرماته ومترك مقامات برجل كرفقراك ماتحو نماز برميس اوردعا مأتكي جبب فت كمرايا ورميقا توبرهيان برموراس كم الموج من جاب كراس مضغ كيا، برُهيا أسه دعا د كرجي كني - دؤمرادن بكواتو برُمعيا كيراكي بفت كمر مِن مزتها ، برُحیانے نقم سے مخاطب ہوکرکہ ثیں نے کل تھادے لیے وعاکی تعی لکین تيراجيانا بمي حرودي بي سيامي ألموا ورقبل اس كے كم تيراً قاأت زيادت كرك اوُسط المیورالک سنداینی ساس سے کہا کہ خدا کے لیے مجھا جازت دے دے کہ تی اس نیک برصیا کے ساتھ منترک مقاموں پرجا کرخدا کے دلیوں کو دیکھواؤں یمی اپنے ا قالی واپسی سے بیلے لؤٹ اور گی نغمت کی ان بولی مجعے ڈرہر کہ کہیں تیرے الم قاكو خبرنه موجائح ورصيان كماكه أي أسوزين يرطيف تك نه دول كى كرم كر عبائيس كاور يل الله على الله وركاك كام واس حيل سدوه اللك كور تجاج کے ممل میں جاہینی اور اس سے کہا کہ ثیں اولی کونے آئی ہؤں اور اُسے ایک مجرے مي بهاديا بو عَباج ايا تواس ف ديهاكريه دنياكحسين ترين عورت بواوراني وبعبر اس کی نظرسے کمی نہیں گزری تنی آیتم کی نظر بھاج پر پڑی تو اس سے ا پنائمنہ وهانك ليا . تحاج دوري كفراد إ أورابي عاحب كوبلاكراس كماتا ماس مواد کیے اورا سے حکم دیاکرلوکی کو ایک اصیل اوٹنی بر بھاکر وشق سے جا اور امیرالمومنین عبدالملاب بن مروان کے میردکرا اس کے بعداس نے خلیفرکو ایک خط اكمعا اورحاحب سےكماكم برخط أسے دسے كرجواب لائيوا ور حلالو هيو رحاحب نے لرای کو حددی سے افرانی بر بعضا کر کوچ کر دیا ۔ اوکی ا پنے ا قاکی جدائی میں دوتی دو كى دە قافلەرشى بېنچا ودامىرالمۇنىين سىھ حاخر بوسنے كى اجازت مانگى اس نے

اجانت دے دی بھی نے کے حاجب نے خلیفہ کے پاس ماضر پوکولوگی کا تضر بیان کیا یفتہ بیان کی یفتہ بیان کی یفتہ بیان کی یفتہ بیان کیا یفتہ سے ایک خلوت خانہ فالی کرایا ورا بنی بوی کے پاس جا کہا کہ بھی یفتہ کے کی ایک شاہ زادی وس بزلاد دینا دی خریدی ہوئی والد بینا کی بیک آل دور سے دو کہائی بند ہو۔ اس کی بیری بولی اور شہر زاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے وہ کہائی بند کردی جس کی اُسے اجازت بی تھی۔

## بؤرى دوسوجاليسوس رات

ووسوج السيوي رات بوى تواكس فكا اى نيك مفاد باوشا وبحب اس نے اپنی بیری سے الیکی کا قصر ماین کیا تر وہ کنے گئی کہ خدا اپنا نصل وکرم مجموبر زیادہ کرسے! استضیں خلیفہ عبدالمباک کی بہن اس لڑکی کے پاس آئ اوراکسے د کیوکر کنے لگی کہ توجس کے مکان میں ہواسے کوئی خسارہ مہیں خواہ اس نے تيرى قيت ايك لاكو دينادي كيول زاداكي بونعم في است بوجها المحسيندايه کس باوشاه کامل بوا دراس شهر کاکیا نام هر ؟ اس نے جواب دیاکہ پیشهر روشق ہی اور يمير \_ عبدائى امرالمونين عبدالمك بن مردان كامل بى عيرده اللى سعد كن كى كىك تحصريمعنوم نه تفا؟ لمكى بولى ائرميرى أقاافداكي تسم مجع اس كابالك علم بهي خليم كى بهن في كاكر مستخف في تجمع بيادد نيرب دام لي تجوس يرنبي كاكر فليفر نے تھے خریدا ہی ۔ بیٹن کراٹ کی سے انسو سنے لگے اور وہ رونے لگی اس سے اپنے دل ين كما كمير عاور فرمي إوا إواجل كيا وواس في المن دل ين خيال كياكم أكرني فناس موال كاجواب دياتوكوئى بجى ميرى بامت زمان كاس ليع بهتر بح كه ني حُبي ريون ا ورصبركون كيونكه ني جانتي بؤل كه خدا عنقريب وشي معينية الا

ہو۔ یہون کراس نے سرنجکالیا مفرادد حواب کی دجہ سے اس کے دخداد مرخ ہوگئے

تھے۔ یہ مجدکہ کہ وہ تکی ہوتی ہو خلیفہ کی بہن اس دوز اسے جوڈ کر جلی گئی اور دوسرے

دوزاس کے لیے کپٹرے اور جواس کے ہادلائی اُسے بنا یا سفوا ما اور خلیفہ آگراس کے

بہلا یم بٹیدگیا ۔ اس کی بہن نے کہا کہ دیمیر خدا نے اس لوکی کو کیب کمل محسن وجالے طا

کیا ہی خلیفہ تم سے مخاطب ہو کر بولا کہ مُنہ سے نقاب اُٹھا لیکن اس نے منہ سے نقاب

ناٹھائی اور وہ اس کا جہرہ نردیمیوں عرف اس کی کلا ئیاں ہی دیمیر کواس براقو گیا ہی اُٹنا کی اور وہ اس بیلے اس سے خور بر بر کروں گا ہی اُٹنا کہ می بینے اس سے جلے دی اُٹنی بہن سے کہنے دی اُٹنی میں دن سے بیلے اس سے جل دیا لوگی میں بڑگئی اس کو دی اُٹنی بین دن سے بیلے اس سے جل دیا لوگی میں بڑگئی اس کو دل اپنے اُٹنا کہ کو وہ انھا اور اس کے پاس سے جل دیا لوگی ہوب مؤدتی ہی فراگئی ہوب مؤدتی ہی فرت کو برخارا گیا، خاس کے پاس بہنے لیکن کو تی اس کا علاج ہدکور کا اور دوہ طبیبوں اور کیکیوں کو لے کو اُٹنی اس کے پاس بہنے لیکن کو تی اس کا علاج ہدکور کا ۔

اس کے پاس بہنے لیکن کو تی اس کا علاج ہدکور کیا۔

اس کے پاس بہنے لیکن کو تی اس کا علاج ہدکور کیا۔

اس کے پاس بہنے لیکن کو تی اس کا علاج ہدکور کیا۔

اس کے پاس بہنے لیکن کو تی اس کا علاج ہدکور کا ۔

اس کے پاس بہنے لیکن کو تی اس کا علاج ہدکور کیا۔

کی سی حالت یم گھرسے نیکا اور کو تعال شہر کے یاس گیا اوراس سے کہا کہ کیا توسے دفابازى سےميرےمكان سےميرىكنيزكوفائب كرديا ہى ۽ الركيا ہى كوئي تيرى شکایت امیرالمونین کے پاس کروں گا بو توال نے بی حیاکہ اسے کون سے گیا ہی اس منع جواب وباكساس مليك كا ايك برص ياجوه وفيوس كے لباس ميں فتى اور أس كے إس اكتب يع فنى حس يركى سزار دانے تھے كوتوال نےكماكم مجھے اس برمعياكو دكھادے ين تيرى كنيزكو مُعِيرًاكر تيرب والعكردون كاينعت بولاكه برصياكا بيجان والا كان سه لاؤن إكوتوال في كارخيب كاعلم فعدا كرسواكس كو بي إكوتوال كومعلوم تعاكم بڑھیا جھا ج کھنی ہونیمت کھنے نگاکہ اوکی کے بارے میں نیری ہی شرارت ہو اب میراا ورتیرافیصلہ خباج کے سامنے ہوگا۔ اس نے جواب دیاکجس کے پاس تیراجی باعبداس كرونمت جآج كرمل بس كياس كاباب كأفي كربش اليون یں سے تھا سب أسے جانتے تھے حب دہ خباج کے ددوازے برمینجا تو حاجب نے تجاج كے باس جاكرسادا تقد بيان كي خجات فاست بلايا جب ده مدائے أكر كھڑا برا تواس من إ جياكر تيرامقصدكيا برى مغنت فيجواب دياكري فلان معاطي ا بن و تجان من من كرووال كوبلاة الكريش أسع برهياكة رايش كرسن ك مِامِت كُرُوں · وه جانثا تھا كەكوتوال برطھيا كو بہجانتا ہى اس بيے وہ ھاضر پۇاتو عَبِينَ عَلَم الله عَلى جِيامِه الول كر تؤلغمت بن الزمع كى كنيزكو مو المركال كووال في عن كياكم عنيب كاعلم فلا كے سواكس كو بني . خجاج بولا سے ہر كمر و كلورے برسوار مور محی کی اور کو بے کو ہے کہ اللاش کر اور شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی ادداس فوه كمانى بندكردى حس كى أست اجازت عى لقى ـ

# دوسواكماليسوس رانت

دوسواكاليوي لات بوى تواس نے كما اى نيك نهاد بادشاه جائے سنے كووالسع كاكر كوس يمور وكركوب كند اوركى كلى بيرس ادركيزى حبتو كسه اودنمنت كاطوف فاطب بمكاكد اكر تيرى كنيرنداى توي وس كنري اين مل سے اور دسس کو قال کے عل سے تھے دؤں گا۔ اُ دھر کو توال جلا اور اردھر نعمت الميكين الشيكرايا -اسعايل جان كى يردانين داي تقى -اس وتت اس كا سِن اوي يعده بندده سال كانقا اليي اس كى وارْحى مؤفِّيس بك منكى تقيس ده موسف اورا بي معرف لكا كمروالون بي سيكس سعبات بك مذكى -وه اوراس كى ال مع يك معتصديد التغيى اس كاباب كيا اس ف كبار بي أي حن فرميدسط لمي كو بواليا برد فدا تجو بردهم كرسا ود تخيع نوشي نفسيب بر إير من كر المست اورنداده متفكر بوكيا سنخ وغمسفاس كابه حال كردماكه اسيف أب ك جرنبي بي نسى كے كسفى فيرانى نرجانے كى ، نركانے بينے كا ہوشى ، نديات كرنے كى شرت تمن مهينة كك بيار يارم امس كى حالت دوز برتر بوتى جاتى تتى رال إب اس كى زندكى سے باتد دموسطے طبيوںسنے ديا كركنفرك موااس كا ودكو كى علاج أبي. ایک ون اس کے باب نے کسی عجیب وخریب ایرانی طبیب کا ذکررُنا، لوگ اس کی تعربین کرد مست کو طب اور نجوم ورل بی اُسے بہارت کی ماصل ہو۔ دبیع نے است بوایا حب وه آیا تواسسه بنے بہومی بھایا اس کی بڑی تعظیم و تحریم کی اور اس سے کہاکہ میرے بیٹے کا علائ کر اس نے تعمقت سے کہاکہ بنی نبعن دکھا۔ اس مضمعن دكھائ طبيب في سفاس كےجو البواد يكھ اس كے جيرے كو ما منظر كيا اور منسا بھڑس کے باپ کی طرف می طب ہوکر کہا کہ تیمرے بیٹے کو ول کی بیاری کے سوا

ادد کوئی بیاری بہیں اس نے کہا کہ ای حکیم تیرا کہنا محیک ہیں۔ اب اپنے عم کے ذور سے بیٹے کا سال خالی مدیا فت کہ اور مجھے بتا اور مجد سے کوئی بات برشدہ نہ مکھ دایرانی بولا کہ تیرا بیٹا ایک اور کی کی مجسن بی گرفتا دہر اور وہ اور کی بیا تو بھر سے ہی کہا کہ اگر تو ہم ایرانی بولا کہ تیرا بیٹا ایک اولاج محفن اس کا وصال ہے۔ دبتی نے کہا کہ اگر تو دولت دولوں کو طاد سے تو تیر سے لیے توشی ہی اور تو ابنی زیر گی ہال ودولت میں بسرکے سے کا مایوانی کہنے دکا ہے کام تو بہت آسان ہی مجد ہوج سے گا۔

اس كے بعدا يواني نعمت كى طوف مخاطب وكر إدلا كمبرا بني ول كومفيوط دكمونوش إوا ومأتحيس شنشى كرا ورعيراني ستعاس في كاكرماد مزار دنيا وي حبیب سے نکال ۱س سنویا نہ کال کوا یوانی کے حواسے کیے ۔ دیناد سے کو وہ کہنے لگا يْن جابت بول كرتيرابي ميرك ماتو وتنق على اكر نواسن جاباتو بم بغيركنير ك وابس شاكس مح وابداياني سے واكے سے باج جا تيرانام كيا ہى و دورولانمت ايانى في كاكنفت الميناك دكم اورخداكي الن تيرك ش رب إلى تين كرسك تعديث تجمع تیری کنیزسے طاویا ہو بیٹ اُرنعمت سیدها جوبی ایرانی کشے لگا ہم آمھی مواند موت مي ، جات جوبند موجا خوئب كها بي . . كه بخوي سفركي قوت أجاست. ي بایس کرکے ایرانی نے تمام عدہ جنیق جن کی سفر کے لیے صرورت تھی مہیا كيس اونوست كي ب سع كوكروس خرار ديار يؤرس كروس اكرراه كى باربردارى كمسي كمواسعا وراؤنث وغيره ليحاتي بعمت ابيف والدين مصورهم عكيم ك ماتعجل ديا يفلب بني كرأس كنيركى كوى خبرنه في اس الي وه ومثق روام بو كنة اور دول ين دن تغير كريبي آدام كيا جراياني سفايك وكان كاسع يل الماديون يرجينى كيتيتى وتن مجاست، برمس والمعاور الماديد پرسوسنے کا کام کر کے ان یم قیمتی بچھروں کے میکھے ہوئے اورا بنے آگے بلوری

مراحیاں جیس، اُن یں تیل اور تم تم کے شربت بھرے، اس باس بنی اور شیشے کے پیایے سکھے اورا بنے آگے ایک جو کی بچھائی جس پراصطرالاب رکھا ور تھی اور طبيبون كالباس ببن كرنعت كوسائ كمطراكيا -أسداشي تميس ادرقبابيناى ،كرس ایک التی سیکا باندهاجس پرموسے کا کام تھا اوراس سے کہا ای منت کج سے قومیرا بي بى باب كمسواا وكسى نام مصميع معاريوا ورثي تجف بمشربياكم كر ماطب كرؤن كا بغنت في المرت وأس والدايراني كى دكان يرجم موت بغنت محض ادددكان اوراس كى جيزون كى نوئب مؤرتى كوديجت وايرانى للمست فامیں میں بائیں کرتا اوروہ می یہی بولی بوت کیونکہ بڑے اوگوں کے بیٹے اس زبان سے دا قف تھے۔اس ایرانی کا دشت میں بہت عبد جرجا ہوگیا، لوگ تے بیاریاں باین کرتے اوروہ النمیں دوا دتیا بعض مرتفیوں کے قارور سے لاتے ا وروه دكيوكر تباديتاكه فلان قادورسے كے مريض كوفلان بيارى ہى ـ وشق والےال كعلم وكال ك قائل بوكة ايلنى كوبراما برطبيب انت لك اس طرح ده لوكل کی حاجت روائی کرتاا وراس کی دکان برشهر والوں کاجمکیف مگا رستا بهاں تک كداس كى دعوم كمركمريح كى خاص كرير الركور كے كمووں بن اس كا جرما والله ایک دن وہ اپنی دکان پر بیٹھا ہوا تھاکہ ایک بڑھیاگدسے برسواداس کے پاس بنجي جس كازين و بياج كافقاا وراس برجا مرات منك بوك مقد برصيالان کی دکان کےماشے نگام روک کر ٹیمرگئ اور افتارے سے ایرانی کو بلایا اور کہا میا اللہ تقام ايرانى ن باتوقعام كر برها كوكد صداً تارليا برها في عياكيا تودي يكن طبيب برجوع آق سے آيا ہر ١٩س نے جاب دياكہ بال فرحيا بل من ميرى ايك مين براوروه باربر بركركراس تے قادوره كالاا وراسے دكھايا ايان سے قادوره دكوكر دریا فت کیاکہ اڑک کانام کی ہوتاکہ اس کے شارے کاحساب لگاکر دیکیوں کاس کے

نیکسساعت می دواپنا مناسب بر برصیات کها که ای این بزرگ اس و نام تعم براورش برناد کوصع بوتی دکهای دی اوراس سے وه کهانی بندکردی جس کی أسے اجازت بی تنی .

### دوسوبالبيويرات

دوسوبیالیسوی دات ہوئی تواس سے کہا ای نیک نہاد بادش ہ جب ایرائی نے نہم کا نام مُنا تو وہ بنے مائھ ہر کچھ تھے اور آنگیوں پرساب لگانے لگا اور پھر بڑھیا سے بولا ای میری اُ قا بی اُس وقت مک اس دواکی تجویز نہیں کرسک حبب کک مجھے یہ نہملوم ہوجائے کہ وہ کس جگر کی رہنے والی ہو کھونکہ ہر جگر کی اُب وہ وا فقال ہو کھونکہ ہر جگر کی اُب وہ وا فقال ہو کھونکہ ہر جگر کی اُب وہ وا فقال ہو کھونکہ ہر جگر کی اُب وہ وا فقال ہو کھونکہ ہر جگر کی اُب وہ وا فقال ہو کھونکہ ہر جگر کی اُب وہ وا فقال ہو کھونکہ ہر جگر کی اُب وہ وا فقال ہو کھونکہ ہر جگر کی اُب وہ وا فقال میں ہوئی ہی اور اس کا میں وا ور اس کا میں وسال کی ہوا ور اس کی تربیت کونے میں ہوئی ہی جو عواق میں ہو ۔ ایرائی نے بؤ جھا اور وہ یہاں کہ سے ہی ج بڑھیا ہے جواب دوہ یہاں کہ سے ہی ج بڑھیا ہے جواب دوہ یہاں کہ سے ہی ج بڑھیا ہے جواب دوہ یہاں کہ سے ہی ج بڑھیا ہے جواب دوہ یہاں کہ سے ہی ج بڑھیا ہے جواب

نفرت بھی بڑھیا کی باتیں من رہا کھا کہ سے تھیں ہوگیا کہ بڑھیا ہے۔ اُسی
کنیزکانام لیا ہی اس کادل دھڑکنے لگا اوراس برغشی کی سی صالت طاری برگئ۔
ایرانی نے بڑھیا سے کہا کہ س کے لیے فلاں فلاں دوا مناسب ہوگی بڑھیا ہا کی
جوتیراجی چلہے بڑیا میں باندھ کہ مجھے دے دے اورا بنی شخیص کے مطابق دوا عنایت
کر خوا برکت دے بایر کہ کراس نے دس دینار دکان میں جیناک دیے عکیم مے نفرت
کی خواب مخاطب ہوکہ کہا کہ بڑھیا کے لیے لننے کے اجرا تیا دکودے بہ بڑھیا نعمت کی اور د

عیرایرانی کی خرف مخاطب موکر کہنے لگی ای ایرانی سردادا برتیراعلام ہی یا بٹیا مایرانی مكيم تے جواب دياكريمبر بي ہى اس كے بعد نمت سے دواوں كى بر يا با مدھ كولت ایات دبیبی رکھا ورکا غذے کر افخ اف سے دوشعر لکھے۔اس کاغذ کو لیپیٹ کر میرکی اوداً سے دسیا کے اندر دکھ دیا اور د سیا کے دھکنے پر کو فی خط میں اکھا کہ نی کو تھے کا ہانند نعمت بن الربيع ون اوروه وبيا برصيا كراك ركودي وبرصياف وبيام كالى ور ان دونوں مند دخصت موکر خلیفہ کے علییں والیس گئی . ال کی کے سامنے اور چیزوں کے ساتھ دواکی و بایمی رکھ دی اور کہنے لگی کہ او میری اتا ہادے شہری ایك يكنى طبیب آیا ہوس سے زیادہ حادق اور بیاراوں کا بہانے والا میری نظرسے نہیں گذرا قاروره دكھاكريس نے أسے بيرانام بنايا تو تيرامرض بيجان كي تير سے ليے خرجوز كيااوران في بيد كودوا دينه كاحكم ديا اس في برى دوا بانده دى اس كه بيد سے زیادہ سے نشق عمریں کو کی تہیں ، مرکسی کی جوانی پریس سے ایسی جہار دیکھی اود مذاس طرح کی سجی ہوئ کو تی دکان بہاں ہی بجب نقم نے فر بیا اٹھاکردیکھی تواس كے وصلے براس كے أقاكانا مع ولديت لكھا بوًا فها . يد د كيوكراس كا رنگ نق جوگيا.ده اينے دل يس كينے كلى كم دكان والا ضرور كھيرج لكلنے أيا ہو۔ بهراس ندرهمات كماكر بوان كاحليه باين كر . برصيا بولى امره كانام نعمت بيرا ور اس کی باین میوں پر ایک نشان ہی اس کی پوشاک نہا میت عمدہ ہر اور وجن كاتيا ير ونوكى كفيرلكى الجهالادوا وسعافا بركت دينے والا ا ور مدوكرف والاي دوا مے کردہ بی گئی اور منبی کر کہا یہ مبادک دوا ہی۔اس کے بعدوہ ڈ بیا میں چیٹو لئے لكى ادراكت وه كاغذ ملا اس من أست كمول كريرٌ معاتونوش بوكمي اوراً سي تقيين إد گياكه ده اس كا أقابي.

برصيا سفامس منيت وكجهانوكهاكه اعكادن مبادك ون بوتكم عدكما

كه ائ خادمه ثين جائتي بول كه مجر كحاول بين برصيان كنيزون سي كماكه اپني اً قا کے لیے دسترخوان بھیا کراس برعدہ عمدہ کھانے جُہز۔ دسترخوان سگایاگ اوردہ كهان ميني المي كموابي ريي نتى كرعبدالماكب بن مروان أبيني وكيماكراك ميني كها كمانا کھارہی ہی اس کی باتھیں کھل گئیں خادم نے عرض کیا ای امیرالمونین ابنی کنیرکی صحت بهزوش مناداب براتي بوكئ اس شهري ايك طبيب أيا بحس ستنياده مون اور دواکا ما ہربیری نظرسے بنہیں گزدا ۔ اس سے ثیں اوا کی کے لیے دوالائی مل ۔ ایب ہی خوداک میں ای امیرا لمونین اس کی ساری بیاری جاتی دہی خوالیہ سنے کہا کہ ایک بزار دینا دیے جا اورار کی کے بانکل تندرست ہونے ک اس کا علاج کر۔ ادهرترده الركى كى صحت معنوش بورميل ديا اور أدهر برهياسن ايانى كى دكاك یرجاکراسے ایک بزار دینا دریے اوراس سے کو کرائی خلیفرکی کنیز اوراسے دہ خط ویا چرنعم نے لکھا تھا ۔ ایرانی نے خط لے کرنعمت کے حوالے کیا اس کا خط وكيف بي المرتب بيان كيا ورفس كاكر كريل مين آيا توخط كمول كريط هامس يس لكما تقا! يبخطاس كنيركا برحس كي نعتين حين كني بين عقل فحكاف بني ربي اورجو اين دلى حبيب سے عُبرا يح بمقالا حط ملا رؤح الدادرول شادشاد بوگيا "خط ير حفي يُرضَف ننمت كمانسو مادى بوكة بددكيدكر فادم في وعيا بيا وكبول دواير و فعل تيري أنحول كون مدلك إيراني ن كها وميرى أقام خرميرا بينا كيد من دوسة وهاس كى كنيزى وريداس كا وانعمت بن الرجع كؤف كارسف والا الوكى كى تندكتى اس کے دیدار میخھ ہوا سے اس کی مجست کے سواا در کوئی بادی منیں ادر شہراً د کو صبح مدتی دکی ای دی ادراس نے دہ کیانی بندردی مس کی اسے اجازیت الی تنی

## ووسوسيتاليسوس است

حبب دوسوتينيتالبيوس راس اتى تواس سف كها اى نيكس نها د باوشله إيالى فے بڑھیاسے کواکہ آخر میرا بٹیا کیوں نددوستے میراس کا آقا نعمت بن الربع کئے ف كارمنے والا بواوراركى كى تندرتى إس كے ويدار ير مخصر بواسے اس كى مبت كے سواا دركوئ مرفن نہيں عير تنسلى برطھيا كے انگے دكھ كربولا اى ميرى أقاب بزاد دینا رواسدے اوراس سے زیادہ نی تھے دؤں گا، ہماسے اور منایت کی نظر کھیو كونكر تيرير واوركس كے باس اس كا علاج بنيں و برهي النعمت سے إ جهاك كياتواس لطى كا كا برواس سف كماكم بال ويرصيا بولى تؤسي كمية بواس لي ولك كى زبان يريى بهيشرتم إذكرديها بى اسانعت سفير صياسه ابنا سادا تعتر تروع سے المحكم الخريك باين كروياا در برصيل المحادا وجوان مير العيريري رسائى اس كمني موسکتی . برگیتی ہوتی وہ فوراً سواد ہوگئی اور او کی کے پاس پینے کر سیلے نواسے فورسے وكيما اوركيرسين كى اوركهاميلى البندا قانعت بن الربع كى وجرس نيادونا ور ببار برجانا بجابي نغم وى كيامجم برميرادا زكمل كيا اور تجميع خفيقت معلوم بوكى برصيات كباكر خوشي منااورول شاويوجا فداكي تسم مي تم دونول كوظاكر رہوں گی خوا ہ اس میں میری جان ہی کیوں نرجائے۔اب بڑھیا نعمت کے یاس اور ایک میکی اور آن می سے کہنے گی کہ تیں بیری کنیز کے پاس ماکر میں میں ين في ومكيماك جننا البيتيان تجهاس كابر أس عدرياده أست تيرابي اس كى وجديه أوكدا ميرالموسين اس كے ساتھ خلوت كرنا جا ہتا ہى اور دہ أست دوكنا جا ہى بى اگر تيراول منبؤط مواور تخريس تمت بارويس تم دولون كوملا دول كى اوراينى مان كو خطر سيس وال كركوى دكوى تركيب اور تدبير كالف كى كروا المراونين

کے عمل میں جاکر داکی سے مے کیونکہ وہ با مرمنیں اسکتی ۔ نعمت سے کہا جزاک اختدا یر کرکر بڑھیانمنت سے خصت ہوئی اوراد کی کے باس اگراس سے کہاکہ تیری مجست شرا تیرسے ا قاکی مان کل دہی ہوا وروہ تجدسے لمنا جا ہتا ہو تیری كياداشفير ؟نعم سفكهاكدش بمي ميى جائبى تاول كيونكد ميرى حان بعي ليمل ير الكى بى اوريس سي مع بغير بني روسكى .اس ك بعد يرصيان الك الجينجالا حب یں عورتوں کے زیور اورکبرے تھے اورا سے لے کرنمت کے پاس بنی اور اس سے کہنے گل میرے ماقعکس تنہا جگرجل انمرت اسے مکان کے بیجیے لیک کرے مي سعكيا حوال برمعيا في منت كم منه يفازه الداس كى كلائى بنقش ونكا مد بنائے، اس کے بال و ندھے، اسے و کیوں کالباس بہنا یا وراست ساس طرح آ ماست کیا جيدادكيون كوبېترين طريق برآ داستهكيا جاتا بى دە ايسامعلوم بوتا تھا جيسے جننت كى مؤر خادم سنحب أسعاس صورت سعبناسنودا ديجا توكيف كى تكبارك الله أحُسَنُ الْحَالِقِيْنَ - خداك تسم واس ولى سيعى زيا دوسين بى اب برمياسن اس سے کہاکہ زرائیل توسی اس طرح سے کہ بایاں ماتھ اکے دہے اور دہنا بھیے اور كالمع مشكاج سطرح يرمعيا سن كما تعااس سنعبل كر دكها يا حبب برهديا كوليس اكي كمشت زنا نهجال آكمئ بح تواس سنے كم ايك دوزا ورصبركر ثي انشاراد لذكل داست كو متجع مل يس العرجاد ل اوراكر حاجول يالوكرون كي نظر تحد ير يطروبات تو ول مصنبوط كريجيوا ويسرني كيعيوا وركس سعبت فكيبو تينودان كى بالول كاجاب دے نوال کی اود کامیابی خدا کے اتھومی ہی دومرا مان بڑا تو بڑھیا آئ اوراً سے ك كرمان خابى كى طرف ملى أكر اسك ده واخل بوى اور سي سي سي المست. ماحب نے نمتت کو روکنا جا ہا بڑھیا ڈائٹ کرلالی ا میموس غلام یہونڈی ہی تعمى جواميرالموعين كى جيتي برواسي اندرجان سيدكيون روكتا برواس م

بدر برها نامت سے باکہ ای وقدی اندول ادروہ برهمیا کے ماتھا ند والل ہوگیا۔
دونوں جیسے جلتے اس درواز سے بر بہتے جہاں سے من بی جانے کا داشتہ تفا بر همیا
سے کہا ای نمت اپنادل منبؤ طرکے اندوا بابی ہاتھ کی طرف بائی درواز سے گن کہ عجود دیجو اور چیلے میں داخل ہوجا بوکو نکم وہی اس مکان کا دروازہ ہو جو بر سے مجبود دیجو اور حیلے ہوا در کس بات سے نہ ڈر ہوا دراگر کوئی تجرسے کچھ کے قواس سے بولیز بین اور در تعمیر ہور سی بات سے نہ ڈر ہوا دراگر کوئی تجرسے کچھ کے قواس سے بولیز بین اور در تعمیر ہور سی کہ بر جمال سے ساتھ دوانہ ہوگئی اور اس جگر بہنی جہاں بولیز بین اور تر تعمیر ہوتی در بان نے بر حیا سے ایک آگے اگر کہا کہ یہ لونڈی کون ہوا در بان نے بر حیا سے ایک آگے اگر کہا کہ یہ لونڈی کون ہوا در بان نے بر حیا سے ایک آگے اگر کہا کہ یہ لونڈی کون ہوا در بان نے بر حیا ہے ایک آگر کہا کہ یہ لونڈی کون اور اس نے وہ کہا تی بند کر دی جس کی آ سے اجازت الی تھی۔

## دوسوع البسوس رات

حب دوسوچالیوس دات ہوی تواس نے کہاکدای نیک نها دبا دشاہ دور اس نے جو صیا نے جو صیا ہے اکر کہا کہ یہ اور فری کون ہی ج برصیا نے جواب دیا کہ ہاری خالان اسے فرید نا جا ہی ہی۔ دربان نے کہاکہ امیرالمؤنسین کی بلا اجازت کوئ اخد نہیں جاسک ۔ لؤاست والیس ہے جا، بیس اسے اندر نہیں جانے دؤںگا، میر سے لیہ کہا کہ اسے اندر نہیں جانے دؤںگا، میر سے لیہ کہا کہ ای برسے حاجب عقل شعکا نے کر۔ تجمعلوم مونا جا ہے کہ تھم جو نا جا ہے کہ تعملی دہ کہتے ہو تھے معلوم مونا جا ہے کہ تعملی کے تعملی دہ کہتے ہو تا جا ہے کہ تعملی کے دور کا تا ہو دامیرالمونین اس بر بہت میربان ہیں۔ دہی اس لونڈی کو خریدنا جا ہی ہو اور امیرالمونین اس بر بہت میربان ہیں۔ دہی اس لونڈی کو خریدنا جا ہی ہو اور امیرالمونین اس بر بہت میربان ہیں۔ دہی اس لونڈی کو خریدنا جا ہی ہو اور امیرالمونین اور اس کی لونڈی کو دولت ہو تو دہ تجھ سے نا داخس ہوگئی تو کوئی نہ کوئی تذریک اور اس کا مرض طور کر کے گا وراگر دہ تجھ سے نا داخس ہوگئی تو کوئی نہ کوئی تذریک تا دراس کا مرض طور کر کے گا وراگر دہ تجھ سے نا داخس ہوگئی تو کوئی نہ کوئی تذریک تذریک کوئی نہ کوئی ترک کا دراگر دہ تجھ سے نا داخس ہوگئی تو کوئی نہ کوئی تذریک ترک کوئی نہ کوئی تذریک کے تدریک کا دراگر دہ تجھ سے نا داخس ہوگئی تو کوئی نہ کوئی تذریک کا دراگر دہ تجھ سے نا داخس ہوگئی تو کوئی نہ کوئی تذریک کی تدریک کا دراگر دہ تجھ سے نا داخس ہوگئی تو کوئی نہ کوئی تذریک کا دراگر دہ تجھ سے نا داخس ہوگئی تو کوئی نہ کوئی تدریک کے تدریک کا دراگر دہ تجھ سے نا داخس ہوگئی تو کوئی نہ کوئی تدریک کے تدریک کے تعریک کے تع

بكال كريم المرادواد مع يدكر كراس من وازدى كدا كوندى انديما إدراس كى .. بات ديش بگرهكه يديرنهم يوكرها حبب تخصه اندداً في سيمنع كرتا تعا بغمت مرنيجا كركے محل ميں داخل ہوگيا مگر بجلئے بائيں طرف جانے كے غلطى سے و بہن ارف جل بي اور بجلت س كه وه يا في درواز ك كر مجود ديا اور يين من واحل إديا اس. اور کمخواب کا فرش بحیا ہوا ہو، دلواروں براتنی بردسے بڑے بی جن برسنہل كام برواند يود ، عنبرا ورخ نص مشك الميهميون مين سلك ريل بروا وصدرين ايك تخت بي بردد بنت كا فرش كيا بر بنت اس تخت بر بي كي است و بال شابان شاك ومتوكت نظرائ اس كوير خبر ندهى كدميري قسمت مي كيالكها بو ایمی وه بیمورایی حالت برخورمی کرد ما تفاکه امیرالمومنین کی بین آپینی اوراس کے ممراه اس کی کنیر نقی اس نے جان کو بیٹیا ہوا دیکھا تو وہ مجی کریونی كنيرى آك بره كري جين كل كه اىكنيز واكون بى تيراكيا ماجل بواور تخف بيال كون لايا ہى ؟ نغمت ف خ كيم اس كا جواب ديا ور ندكوى بات كى -اس براس ف كما اكر فو مير علاى كى وانسترى ا دروه تجه سع داع وائل بوليا بوقياس سے یری سفارش کردول گی تاکہ وہ تھرسے داخی بونجلے اس کامی سمت نے کوئی جلب نہ دیا۔ اب ضدینہ کی بہن مے اپنی کنیزے کہاکہ دروا زے ہے کھیر اورکسی کو اندرندا نے دے رہے کہ کروہ نعمت کی طرف بڑھی ا دراس کامس دیکھاکہ دناگ ده گئی، اس سے کہنے لگی ا واؤکی جاتو ہی کہ تو کھٹ ہی ا در تیرانام کیا ہی اور توبيال كميل أى ج ؟ يش سن تخفي بيد اس محل يس بنب ومجماً اس برمی نمت جیب روا تو باد نناه کی بین کو غصر الی ادراس سن نمت کرسیم بر باند ماوا ومکین تواس کے جھاتیاں نہیں۔ جایا کراس کے کپرے اتا رکرد بیدا۔

معنی وا عصری قابل تیرا فلام بول، مجے خرید اور بی تیری بناه جابتا الله المعربة والمربيط والمراح المربيط والمربيط والمربيط والكالمربيط والكالمربيط والكالم محكون اور يحي كون ميرى مبس على إيا و نمت ولا اى شاه دا دى ميزا منمت والي مجاود ش كوف كارب والا يؤل ين سف ابنى كنيرتهم كى خاطرابنى مان خطرا من وال الرجيد فالم في دهوك سعد كريبال يمي ديارات وادى في كماكم غم نرکرا درا بنی کنیز کو بلاکرمکم ویا کرنتم کی حرم مرایس جا -اب ا دحرکی تشنیدای کے پ تبل كريدادندى وباب بيني ده خادم الم كاحرم سراين أيكي عنى الداس س پ جاكم تيراً قا آيا يا نهي ؟ اس فيجاب دياكه نبي عادمه يفكم كمبي ايسا وبني بخاكه وه بيشك كرمجات تيري حرم مراكىكسى اورحرم مراي جداك التم كِلْكُ كَا يَحُولُ وَلَا فُوسَةً إِنَّا بِاللَّهِ الْعَلِي الْعَظِيمُ إِلَا اللَّهِ اللَّهِ الْعَظِيمُ الديم سب ارت گئے، دوافل سوچ یں بڑگئیں ، وہ اسی حالت بی تقیل کر خلیف کی بہن کی اور کی بہنی تنم کوسلام کرے وص کیا کہ میری اُ قاتجھے اپنے ساتھ کھانا کی سے کے لیے بلاقى بى تغم ف كباكدىسروميم بعادمربولى موند بوتسيراً قا خليفرى مبن كے باس بو امدسادا دانہ فاش ہوجیا ہو تھم فرراً اعراد خلیفری بہن کے پاس گئ خلیفری بہن سے ک دمکیر یہ سیرا تا میرے باس می بوا ہو ایسامعلوم ہوتا ہو کفلکی سے بیاں آگیا سکن ورنبی خوانے بالارز تھے کری نقصان پہنچے کا اور زاسے حب تتم فطيفه كي بهن سعير إيرتني تواسع طمينان بوا اوروه ابنا قاهمت كاطرف برمى بعب نفست في است ديها ادرشبرزادكومي بوتى دكهاى دى ادراس في وه كبانى يندكروي جس كى أست مهازت في تعى ـ

## دوسو ببنتاليسوس رات

دوسو پنیالیسوی وات ہوی تواس نے کہاا ی نیک نباد با دشا معب بخت كى نظرائى كنيزنهم برېرى تو ده أس كى طون برصا دوون سے ايك دوسر سے واپنے سينه سے لگالميا اورغش كهاكرز من يركر يوسے بقوري ديربعدانعيں بوش كيا توفليفر كى بېن نے كياكه بني جاؤا درسي سوچند دوكه بم اس مخص سيكونكر حيث ال باسكت بي الخول في المحاكم اى الدى الله المحادي الله المحادي مجدسے کوئی نقصان منبی بہنچے گا بھراس سے اپنی کنیزسے کہا کہ کھا ناا درشراب حاحزكر ـ دستر خوان جيناگي سب سنهيث عفركو كمعانا كهايا ورشراب بين بيلي گئ ردر طف ركا اوران كاغم فلط جوكيا بنست كن لكا كاش مجدمعلوم بوتاكراس كعبد ميراكيا حشر وسنع والابحا عليفه كى بهن سف منت سع كماكه كياتا ابني كنيزتم کو جاہتا ہو؟ اس نے جواب دیا کہ اومیری اُ قا اس کی مبت نے تومیر بدان معلا دیا اورمیری مالت وگرگوں کردی ہی خلیفہ کی بہن اولی وانٹرتم دونوں ایک دوسرے سے جست کرتے ہو خدا نکرسے کہ کوئی تم دونوں میں جدائی واسے! اب تم خوش مواهدول شا در بوريس كر دونوب خوطى بو كن ا ورتعم ف عوي كلايا ادراس فاست المرتاد تعميك كيدا درايك الساماك بجاياكرسب وش بوكة اس کے بعداس منے وا بینے ا قاکددسے کو کہا کہ اب او کچے سنا۔ اس نے بی حود کے بہے تاریخیک طاقے اوراس نوبی سے بجایا کہ صاحرین واہ وا ہ کے نے بعب وہ ما بجاجيا توتعم في الك جام بمركر أست ديا ورده في ورا الميراس في دومرا جام بورو خلیفری مین کے سامنے بیٹن کیا حدیثی آئی اور فیف کی ترنگ یں عود كا تُمَّا ف درست كرك كان يجان فكى -امي طرح بارى يادي سب بيت اور

کلتے کاتے۔

شراب كا رنگ چردها بخوا ا ورسرودكي مخطي فيهم ختى كذا شنصي ا ميرالمونين م بہنچا جب ان کی نظاس ہر بڑی ٹو وہ سب اٹھ کھٹرے ہوئے اورزمین کوبوسم دیا ۔ بچا یک اس کی نظر تھم پریٹری ۔اس نے دکھے اکر اِتھ میں عود ہے کہنے لگا تھم شکر ہج خلا كاجس فيتيري بياري اوتركليف دؤركردي إاب ده نعست كي طرف متوجه إوا جواب کاس اُسی زنا نہ لعام**ں میں م**قا ا درا پنی بہن سے بولائغم کے پاس یہ دوسری کنیر كرن بي بين في والله والدا كامير المونين ية بيرى ايك والشُّنه بي تهم اس كيروا اوكسى كے ساتھ كھاتى بتى بني خليف خاكماكمتم ہى بزدگ خالى كه وه بعى تقم ہى کی طرح خوب مورت ہی بی انشار اللہ کل نقم کی حرم سرا کے بہلؤیں اس کے لیے بھی مکان خالی کرا ووں کا اور اس کے سے میں سارے میش کے ساان دہیا ہو جائیں سی اور بیسی ضرورت کی محتاج مذرہ ہے گی اور بیرسب تعم کی خاطر ہی بعلالاں اس فے اپنی بہن سے کھانا ما بگا اس سے بھائی کے ایکے کھانا پیش کیا وہ کھانا کھا کر وبي ان كے باس بيفا رہا اور ايك جام بحركر تقم كى طرف اشاره كياكه كچومن يقمن و حام بی کرعود المالیا اور گلف بجانے لگی امیرالومنین سرور میں اگیا اورایک اورجام بمركزتم كوديا وركما كجيوا ورسنا واس في كجوا ورشعركا بع خليف في كركماكم والله تم كيانوب إخداتيري كك بازى قائم ركم إيرى آوادكيس مري بواوتيرالب لهي كيساصاف برا أدهى رات كسيدنك دليال الرقى دي .

کوهی دان اس طرح گزرگی توخلیفه کی بہن نے کہا ای امیرالمونین ایک فرے اوجی نے ایک کہانی کھی ہی جومیری نظرسے گزری ہی قلیفہ نے بوجھا وہ کی کہائی ہی جوس کی بہن نے کہا امرالمونین سن، کونے میں ایک بوان رہتا تھا حس کا نام نفرت بن آلر بیج تھا ۔اس کی آیک کنیز تھی جسے وہ بہت جا ہتا تھا اود جواسے بہت جائی تنی دہ دونوں تربیت کے ایک ہی گہوار سے بی بھے تھے جب
وہ جوان ہوشے اور دونوں ایک دوسر سے مجت کرنے گئے تو زمانے نے ان پر
مصیبت ڈھائی ،الھیں افتوں کا نشا نہ بنایا اور دونوں کو ایک دوسر سے سے جواگر دیا۔
صامدوں نے کر وفریب کر کے کنیز کو اس کے اُقا کے گھرسے جُوالیا وران چروں نے
اُسے دس نہار دینادیں ایک بادشاہ کے ہاتھ نیج طوالا - دونوں ایک دوسرے بی الحق ا نصے اس لیے اُتا اینا گھر بارا در عیش دهشرت جیوارکراس کی تلاش میں نکلا اور اپنی
جان جو کھوں میں ڈال کو اس سے ملا اور شہراً دکو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے
جان جو کھوں میں ڈال کو اس سے اجازت می منتی ۔

#### دوسوجهالبيوس ان

حب دوسوجهیالییوی رات ہوی تواس نے کہا ای نیک بنه و باوشا ہ انتی آت تک اپنے خاندان اور وطن سے دؤر د باکدائے سے اپنی کنیزسے طنے کی تدبیر معلوم ہوگئی اور بڑی کوشش اور جا نفشانی کے بعداس کا سرائی ہوئی ۔ اس کنیز کا نام تم تعا ۔ وہ دولوں برتوں کے بھڑے ہوئے ابھی مل کر بیٹے ہی تھے کہ با دست ہ بہتی گیا جس نے اس کنیز کو چورسے خریا تعا اور اس نے ما قرد کھا مہ تا قرد دولوں کو قتل ۔ بہتی گیا جس نے اس کنیز کو چورسے خریا تعا اور اس نے ما قرد کھا مہ تا قرد دولوں کو قتل ۔ کرنے کا حکم دینے سے بہلے کچو سے دیا تھے دل میں انصاف کرے یا حکم دینے سے بہلے کچو سوچے ۔ ای امیرالمومنین اس بادشاہ کی بے انصافی کے متعلق تیراکیا نمیال ہی اینونین سوچے ۔ ای امیرالمومنین اس بادشاہ کی بے انصافی کے متعلق تیراکیا نمیال ہی اینونین مقالم اپنی مقددت کی بنا برائیس مقالم کرد تیا کہو کہ اس پرائن کی طون سے بی بالوں کا لحاظ کرنا فرض تھا ۔ بہلے اس کا کردہ و دولوں ایک دولوں ایک دولوں کے مکان بی تھے اور دولوں ایک دولوں ایک دولوں کے مکان بی تھے اور دولوں ایک دولوں کے مکان بی تھے دولوں ایک دولوں کیکھوں کو دولوں کو دولوں کو ایک دولوں کو دولوں

اس کے قبضی بی بیسرے لوگوں پر مکم دیستے میں بادشاہ کو مبلدی دکرتی ہا ہیں خاص کرالیے معالمے میں ہونو داس سے مناق ہو۔ اس بادشاہ سے بادشاہوں کا سامام نہیں کیا ۔ اس کی بہن نے کہا کہ بعائی خلاکے لیے جواسانوں اور ذیری کا بادشاہ ہو نئم سے کہ کہ گائے اور لائس کہ دہ کیا گائی ہی ۔ بادشاہ سے کہ کہ گائے اور لائس کہ دہ کیا گائی ہی ۔ بادشاہ سے کہا کہ تھم مجھے کھے گاکر سناتی میں اس کی بہن نے کہا کہ بھائی ہوشن اپنے اور کری فیصلہ کرے تو اسے جا ہیں کہ وہ اس برقائم سے اور اپنے قبل کے موافق علی کرے تو سے بیا ہیں کہ وہ اس برقائم سے اور اپنے قبل کے موافق علی کرے تو سے بیا ہے اور اپنے اور اپنے اور اپنے اور اپنے قبل کے موافق علی کرے تو سے بیا جو اپنی کھڑی ہوجا اور دو اس برقائم سے اور اپنے قبل کے موافق علی کرے تو سے بیا ہوا در تو می کھڑی ہوجا اور دو قبل کے موافق علی کرے تو سے بیا ور اپنے اور اپنے اور اس کی کا دیا ہی کھڑی ہوجا اور دو قبل کے موافق علی کرے تو اپنی کھڑی ہوجا اور دو قبل کے موافق علی کرے تو موائی کی کھڑی ہوجا اور دو قبل کی کھڑی ہوجا اور دو قبل کے موافق علی کو موائی کی کھڑی ہوجا اور دو قبل کی کھڑی ہوجا کر میں کہ موافق علی کرانے کو کھڑا ہوا در تو میں کھڑی کہ میں کھڑی ہوجا اور دو قبل کے موافق علی کہ موافق علی کو کھڑی ہوجا کہ دو قبل کی کھڑی ہوجا کے دو قبل کی کھڑی ہوجا کے دو قبل کے موافق علی کھڑی ہوجا کہ دو قبل کے موافق کو کھڑی ہوجا کہ دو قبل کے موافق کی کھڑی ہوجا کے دو قبل کے موافق کی کھڑی کھڑی ہوجا کی دو قبل کے موافق کی کھڑی ہوجا کہ دو قبل کے موافق کی کھڑی ہو کھڑی کے دو قبل کے دو تو کھٹی کھڑی ہوگا کے دو تو کہ کھڑی کی کھڑی ہو کہ کھڑی کے دو کھٹی کے دو کھڑی کی کھڑی کے دو کھڑی کے د

 اوردر انت کیاکاس بات کا پتا کیسے لگاکر وہ بیاں ہراورمکان کانقشر تجیکس نے بنايا؟ اس فهاب دياكها واميرالمؤنين مياحالى اودميراتيفته كان وهركرش كيونكم تیرے پاک آبا واحدادی مشم تی محمد کوئی بات بنین جیادں کا برکراس نے سب كيد بالن كرديا جواس كم ساتديش أيا فقا ا ورج كيدا يراني مكيم ا ورخاوم ف أس كيما تعركي يدى ووسالا تقد كركس طرح عمل من واعل بخوا اور دروا زه بول كيا اس برخليفه كوسم مدتعب بواا وركهاكم أس ايراني كوبلاؤ حبب ومصاهر بواتوات س است اینے فاص مصاحبول میں داخل کرایا جلعت عطاکیا اور اس کے لیے ایک عمر مشابرومقرد كم دياا وركن كاكر وشخص اليي مدبير بية قاور بووه اس قابل بحكمي اس کوا بنے مشیرول میں جگردؤل - اس کے بعداس نے نعمت اور تھم کے ساتھ اچا برتا وكي الخميس ابني عنايات مصر مرازكيا اودخا ومركوبي انعام ديا مات ون يك الفول في دندگي بسركي . بعدا ذال نعمت في بين المتعمم كي بي خليف سي كوف كي مفركي اجازت مائل اور روا نە بوكراپنچەن ماپ سىسىدلا اور نهايت مېش دعشرت سىد دىم يېان كىكى لذول كوكر كرا وصحبنون كوجواكرف دالى موبت الكي .

حب آتجدا در آسعد من بهرام سے بهران سی ترانفیں مہرت تعجب بدا اور ده کہتے لگے کریؤ میں دی اور اس دو کہتے لگے کریؤ میں دی اور اس دو کہتے دہ کہانی ہو اور اس دے دہ کہانی بندکر دی جس کی اُست اجازت ای تھی۔

### دوسوسيتالبيوس رات

دوسومينتالىيوس دات أئ تواس يخكهاا مونيك منها د بادشاه جب أتحجر

واستدي برآم سيجاتش برست سيملان بؤاقتا يركان سي العيسبة تعبب بوا فيراس وات والمعول سفادام كيا سويرا بوت بى أتجدا ورأسورسوادموكر بادشاه سے ملنے گئے اورا ندیا نے کی اجازت مانگی ۔ اجازت کے بعدوہ اندلاکتے توبادشاه في رسي تباك سي الفيس بمعايا ورميون بأين كرف الله والتي شمر كاندتود وعل باير الوك حبلات ادروائي الكف لك معاصب ف وشاه ك پاس اگراطلاع کی کرکسی عنیم فے شہر برج معائی کر دی ہواس کے سیابی تا کا الله ليرسمرين كفس آئية بي معلوم ننبي ان كاكيا مقعد بهر. بادشاه في وكجد حاحب مص سنافقا اینے وزیراً تجدا وراس کے بھائی استعدسے بیان کیا ۔ آمود نے کہا کریں بارشاہ کے پاس جاکراہی جرلآما ہوں ۔ برکر کرآ مجد مل سے نکلا ا دراس سنے د کھواکہ بادشاہ كيما تقربين ارمواد بياوسا ودغلام بي المجدكود كيوكر وه سجو كن كر شهر كم الثاه كالمي ہوده اسے سلطان كے باس كے كئے آ محداس كے باس مبنجا زمين كو بوسرديا اورد بیماکدیسلطان ایک عورت نقاب پیش ہی ملکرنے آمجدسے کہا مجھے تم سے کوئی واسطنبیں بیں اس خبریں مص ایک بے واڑھی مؤ بجو واسے غلام کی اللٹ بی اک مؤں ماگروہ مجھ ل گیا تر محصارا کجو نقصان نہ ہوگا اور اگر نبطاتو ہمارے محصارے درميان مخت الوائي مركى بالمجرسف كماكم وطكراس كانام اورتبا مطبراوزفق منا؟ ده برلى اس كانام اسعد بوا درميرانام مرجاند. وه غلام بوأنش پرست بهرام سع الحكم میرے یاس کیا نظاا ورجو نکروہ اُسے بینیا نہیں جا ہتا تھا اس سیے بس نے اسے زبروتی سے ایا مگر بہر آم نے اس کا بیجیا کیا اور دات کے وقت میرے باس سے چراكرچنى بوا عيراس ف إس كاحليه باين كيا . المجد موكيا كروه اس ك كهاى اسعد كى الاش بهوا وركن لك حبال يناه شكر براس خداكاتس فيهبن نوشى خشى اوه غلام میراجوائی ہو اس کے بعداس سے اپنی سادی کمانی سنائی اوروہ ماجوا بیابعد

گیجان دون پر پردی می بیش آیا تھا اور بیکہ وہ برّاتراً بوس سے کوئل بھے۔
یہ می کر مگر فرجانہ حیرت یں آگئ اوراس کے اس جانے کی خوش ہوئ ،اس نے آتجد
کوخلعت بہنایا - بیاں سے آتجد بادشاہ کے پاس والیس گیا اوراس سے ساری آئیں
بیان کیس بسب لوگ نوش ہو گئے اور بادشاہ آتجد اوراس میں کو کی سے ملنے کے
لیے گیا نوب آؤ بھگت ہوئی اور دونوں بادش ہ می دونوں میا تیوں کے میٹوکر آئیں
کرنے گئے۔

# دوسوار البيوس رات

ووسوار الساوي ماست مرى واس في كماا ينيك نها د بادشاه المحداث رك

یاس بیج آ قراست معلوم براک ده جزیرون اورمندرون ا درمات محلول کے الک اس كانا بادشاه فيولكا نشكر برجب ده صاحب نظر كمس عضيه إلى است زين إس بوكراس في كشى كاسبب إيها . بادشاه في كما ميادًا م إدفاه تحيور إوادر ين الني بيلى بدور كى تلاش ين ملك ملك بعربها بول كيز كرحب سدده محست حدا بری بر مد تدوایس ای ا ورمزاس کی ا دراس کے شوم رقر آلزمال کی مجھے کوئی مجر لى جم لوك ان كا بجه صال بنا سكتے ہو؟ يرش كر آخجد لنے مرحم كا ايا اور تفورى دير كسوية ربا بيان كك كراسيقين يوكي كروه اس كى مال كاباب اس كانابجد اس كريداس في مرافعا يا وربادات وكراس في مردين كويسرويا وركزارات كى كر يم تيرى بيى بروركا بيا بول بول بى بادشاه فسناكرده اس كى بيى بروركا بيا بو قواست بني جياتى سيد لكايا ، دونول رون ملك . با دشاه فيور سنه كاكرمبيا شكري . خدا کا کری تجوسے طنے تک زنرہ دہا۔ جھا تا تیری اس اور تیرے باب کاکیا حال برياتمد المراكب المراميل بمقدا ودميرا باب قرائزال دوان خرميت سعاي اوروه اس جگر کے حکمران ہی حیں کانام جزیرہ اکوس ہی۔ساتھ ہی اس نے برجی بان کیا کرمیرایاب قرانیاں مجد سے اور میرسعائی سے الامن ہوا دراس نے ہم دون کوتنل کسف کا حکم دے دا تھا لیکن خوائی سے ہم برترس کھایا اورا زنده جيوالديا - باوشاه بي ترسف كماكم بي تجف اود سيس عماى كونود في تيرك باب کے پاس جیوں کا اور مل کرا دفن کا اور تھار سے ساتھ دروں کا اس برا تجر نوش بوكراس كے الكے فيك كيار با دانا وقي وسنے اپنے فاسے المجد كو فلعت عطا كيا وداس في وخصست بوكرا بن باداتاه سع يرمادا تعتم كما - باداتا وكريش مسرت بوى اوداس يفور مهانى كاسامان شلا بييرى، كمورس، اؤنث اوري را وغيروروان كيادريني جنري طكرمز وأنك يعليهم فيعيني الكرموانهي وعبيب اجراس كتحبب میں پڑگئ اوراس نے کہا کہ نیس اپنی فوج کے سانو خیور شاہ کے ہمراہ جل مگر علم کی کوشش کروں گی۔

لمكراوردوان بادناه ابني ابني حبد عمروش بتعدكم عيرغبارا عما سورج كي روشى ماندرليكى، شوروغل اورگهو دولي كى بهنها بهت كى آوازيى سائى دىي ادركى بېڭى تنواري اور بعالوں كے كيل وكهائى دي بحب بيلظرشيركے قريب اُ بيني اورانفوں نے وہاں دونشکرد کیمے تروہ ڈھول بجانے لگے۔ بادشاہ فے برو کھور کما کہ آج کادن مباک دن بخ شكر بواس فعداً كاجس في إن دولشكرون مصيح ارت كم اورانشا مالتدوه اس الشكريسي ميارى صلح كوادك كا ماس كے بعدوہ بولاكم اى تحبدا وراى أسمار ماكراس كار كى مى نعبرلاؤ يرقوآنا براكس بركواس سے برو كرميري نظر سے نير گزدا ـ باوشاه سے اس الشكر كور التع بست في المركزيد و المون من المردع كردياتما شهرك وروازم بندكرا دير فقد اس سيراتجها وراس كابهائ انسعد دروا زر كعلواكراشكر كم ياس بيني اورد کجیاکہ وہ بڑاعظیم اسٹان الشکر ہے۔ اندرجاکوانفیس معلوم ہواکہ وہ جزائر آ بنوس کے باشاہ كالشكري وواكن كاباب فم الزمان خود مرشكر مح - أكر برسط اورأن كي نظر باب بربرى توالفوں نے اس کے اکمے زین کو بوسر دیا اور رو نے لگے۔ انھیں و مجیتے ہی قم الآلا ان سے نبیٹ گیا، اس کی انتھوں سے انسوجاری جو گئتے . بار بارا بینے ووائل بیٹون کو باركرتار جواتى سے سكانا بيراس خيبت ى مندرت كرين كے معدان سے بان كي كان معتب مان عرب المان كي مواى ميكس قدرتكليف بنجي اوركياكوري وه ابنی کردیکا تو آخیدا ورانسقدنے بادش دنیو کے معلق منا ماکد دہ بھی آیا بڑا ہو ۔ بین کرفرانواں البنيضاص خاص ممام و اور دونول ميون آمجدا وراستحدكو مع كرفودا كلفرا موك جب یہ ، دشاہ غیور کے نشکر کے باس بہنے اوم رکادوں نے بڑھ کرا سے خبردی کر قرالزمال آماہی۔ ده داماد محماتقبال کواینے خیم سے با برکل ایا ادرسب کے سب الیس بی سے اغیب

اس باست پر سخت آخیب تھ کہ خدانے کس طرح ایک کو موسرے سے طابل ہی جہزالا نے ان کے لیے طرح طرح کے کھا نے اعداد شاکیاں تیا دکوائیں ، اُک کی دعویم کیں اور اینیں کھوٹر سے افغرش ، کھانے اورجاد سے بٹی کیے اور وہ تمام جنریں ان کے لیے ہیں کیں بمن کی نظر کو حزود رست تھی۔

مهان دادی سیمه بی فرصت نبیس می تمتی که میرم بخل کی طرحت سیم گرداشتی نظرائ ادر مورون كي ما يوسي معراف كي انقادون اوردامون كاوانيان النظيم ويجالوفرج بوزده كمترين بتعياد لكاست لكي مسبسياه بوش اددان ك يج مي ايك ببت الأوحافظ من وحرك فادعى سينة كساوركبر ساس كرمي سياه ہیں خبرواسے عران تھے کہ ہے کو بی آیا اور ان کے بادشاہ سے دومرے بادشاہوں سے كېكدفكر بوخواكاعس كے حكم سے تم سب بيال ايك بى دن اكمتے بوت و اورسب كيسب ايك دوسرے سے واقف بولكي اب يكس كى فرج أى الغول فے جواب . ويا انونينر فروم مين باوشاه بي اورسراكب كيساته مالشكر بي الروه دمن بي تو مم أن سے الری محد خواه وه تعدادی كتندى بول وه يى بايس كردي محدال تاله واردفكركا عي شبري طون أيا اورلوك أستقرالزمان اورباوش وميودا درطم مرجاته اوالمبركميادات كياس مسائ الي في زيروس محركها كر بالدا إدافاه مجم ك ولك سندا يركى سال سعاس كا بيناكم بوادروه أس كى الاش يى كلب كاستفاك بيا تا بيرًا بوركراس كابيابياس كيا ترتميس ورفيل كوي وجربني ادماكردين طا تووه ثم برجرها ى كرك تعادا شرتباه كردستاك تعراز ماس في كماكر كيابات بوى ؟ اتجاب بتاكرات عجم ك ماك بي كن امست إوكرت بي ؟ المي في كماكماس كانام بادفتا وشروان بكرا وروه جرائر خالدان كاحكموال بوريا شكراس لن ان تمام مكون معدمي كيا بحجاب جال ووكردا بوا ورابيف يشيكو ملاش كي بحد

سب کی صلاح سے مرآب نی شادی اُستور کے ساتھ کردی گئی ۔ مرجاند اپنے دولھ کے ساتھ کردی گئی ۔ مرجاند اپنے مک کی طوف مدانم ہوتی اس سے اکید کردی کرخط و کتا بہ جادی کہ میں اُستان سے کردی اور بیٹے بہدکو ساتھ کے کر قرائز آل دو سرے بادش ہول کے ہمراہ غیر آبوں کو روانہ ہوگی۔ اپنے ملک یں جب میں جاکر اپنا سا وا ما جرابیاں کیا اور یہ میں سب ہنے گئے تو قرائز آل سے اپنے اپنے خسر کے پس جاکر اپنا سا وا ما جرابیاں کیا اور یہ کو اپنے ہی و کو کھنڈ اکی ۔ اپنے ہی میں کر اپنے ہی و کو کھنڈ اکی ۔ باوشاہ تھی دھی اپنی بی ملک ہو دو ہوں ہو اور اس سے لی کراپنے شہر میں گیا اور ہی ۔ باوشاہ تھی دھی اپنی بیٹی ملک ہو جینے گھی کر کھر اپنی بیٹی کو لے کراپنے شہر میں گیا اور ہم ہو تی دکھائی دی اور اس سے دہ کہانی بدکر دی جس کی اُسے اجا نہ سے اجا نہ ت

### العث ليار وليارجلاموم

## دوسوأتعجاسوي رات

حبب دوسوانجاسوی دات ہوی تواس نے کہا کا نیک بہاد بادشا وافتا و تیور اپنی بیٹی اور ہم جبوں کے ساتھ اپنے شہر کو دوانہ ہوگیا اور آنجد کو اپنے ساتھ اپناگیا اپنے ملک بیں بہنے کر اس نے آنج کو اپنا جانشین بنا دیا اور وہ اپنے نا نا کی جگر حکرانی کرنے گا۔ قرار آن ان ان کی جگر جان کی جگر بادشاہ بنادیا قرار آن سے نا بان کی جگر بادشاہ بنادیا اور اس کے دانا ادر آنوشی منظور کر لیا ۔اس کے بعد قرار آن اور اپنے باپ بادشاہ شہر آن کے ساتھ دوانہ کو کر جوائر تھا لدان ہم جا اور باپ بادشاہ شہر آن کے ساتھ دوانہ کو کر جوائر تھا لدان ہم جا در باب بادشاہ شہر آن کے ساتھ دوانہ کو کر جوائر تھا لدان ہم جا در باب بیٹ کی اور اپنے باپ بادشاہ شہر آن کے ساتھ دوانہ کو کر حوائر تھا لدان ہم جا در باب بیٹے کے لیے ضہر ہم بالگ بیات کہ کہ نمام لڈ توں کو ڈھانے اور کو در ہم برہم کرنے والی مورت کر سے لگا بہاں تک کہ نمام لڈ توں کو ڈھانے اور کو در ہم برہم کرنے والی مورت کہ ہم کے دوائر میں جانے والا ہم ۔

بوشاه مضر براد سیکهای به بهای بنایت عجیب وغریب برداس منوس کیا جهان بنایت عجیب وغریب برداس منوس کیا جهان بناه ک جهاس بناه مگر ملافرالدین ابوالشامات کی کهانی سے زیاده عجیب ونویب بنہیں .بادشاه نے کہا کم علام الدین ابوالشامات کی کیا کہائی ہی ؟

# علارُ الدِّين الْجَالشَّا مات كي كها في

اس نے کہا کہ ای نیک نہاد بادشا ہ اور اسے ذمائے بی ایک سود اگر تقریر رہا تقاحی کا نام شن آلدین تھا۔ وہ تاج وں بی بہترین اور سب سے زیادہ داست گوتھا اس کے پاس بہت سے نوکر جاکر غلام کنیزی اور بین خادمال و دولت تھی قمقروا ہے اس کو تاج وں کا بادرشاہ کتے تھے۔ اُسے اپنی بوری سے بہت محبت تھی اور بیوی کو

بعی اس سے عشق تعالین اس کے ساتھ میالیس سال دہنے کے بعد بھی داس کے بال كوى بيني بوكى نتى مذبياً اكيك ون وه إينى وكان يرجيعًا بأوا تفا اسسنے وكمياكه برسوداً الله كيساتداس كيايك إدوياكي جي دكانون مين بشيع بوئ بي اسكو برى حسرت أى. يه مجيع كادن فقاء سى خيال مين حمام جيلاكيا اورحبب عسل كركيد بكلا توناتي كاأكينر لدكر ا بنى صورت دىجىنے لگا وركماكہ أَشْمَتْ كُ أَنْ كَا إِلَٰهَ إِكَّا اللّٰهُ وَأَشْمُتُ لَ أَنَّ مُحَلَّا مُنْ وَلَكُّ اس کے بعداس کی نظراین واڑھی بر بڑی سنیدی سیابی برغالب اکئی تفی ۔اسے یاداگیا کر بڑھایا موت کا بیغامبرہی اس کی بیوی کومعلوم فقاکہ وہ کب لوٹنا ہے وہ س کے لیے نہا دھواور ہن سنورکر مبینی تھی۔ اس روزجو دہ اپنی بیوی کے پاس آیا تو بیوی نےشا مُخیر كركر مزاج ليُرجيها اس في جواب دياكه في سف كوئي خير بنبي ويكي ، بيوى في لائدى سے کہا کہ شام کے کھانے کے لیے دستر نوان بجھا بحبب لونڈی کھانالائ اور بیوی نے اس سے کما کہ ای میرے تا کھا تو وہ بولا کہ ٹیں کچونہ کھا ہُوں کا -اور دستر توان کو محوکر مادکر بیوی کی طرف سے مند بھیرلیا۔ اس نے بوجھاکداس کا کیاسبب ہی اور توکیوں عملین ہو ؟ اس في واب ديا كرميري عملينى كاسبب تن بى اور شېرزاد كو صبح موتى دكھائى دى اوراس سے وه كها نى بندكر دى جس كى أسے اجازت بلى تقى ـ

#### دوسو سجاسوس رات

دوسوپچاسویں مات ہوئی تواس نے کہا ای نیک نہاد بادشاہ الله میں الله ین فرائی ہوئی تواس نے کہا ای نیک نہاد بادشاہ الله میں فرائی ہوئی کا سبب تو ہی ۔ اس نے کہا یہ عیسے ہشوم را لولا ہے حبب میں نے دکلان کھولی تو دکھاکہ مرسوداگر کے ساتھ ایک یا دوکئی بیٹے اپنے اپنے باب کے بہلویں دکانول بر بیٹھے ہوئے ہیں احدیثی اپنے دل میں کہنے لگا کوس

ذات ستقرس اب كواكم الياي كيف مي منبي عبود سدكى ادرمي دات بثى نے پہلے بہل تیرے ساتھ ہم لیتری کی ہی توش نے سم کھائی تی کہ تیرے بعد یں مکسی سے شادی کروں گا اور مرکسی صبتی ، رؤی پاکسی اور اونڈی سے ماتھ بم بستريون كا اوركس وات تخوست عليمده خرموون كا واب حالمت يه بكرتز بالجمايح ادر میرے اندیجے بیداکرنا بھر کاٹن ہو۔ بوی سے کہا کہ خدا جات ہو کی جی میں ہونے کہ محدين ،كيد كمتيرا ماده تبلا اور هم كمزور بي اس في وجهاكه اس كاكيامطلب ؟ بيك من والداسي صورت مي حورت حامل بني بوسكتي اور بخير ميدا منبي موسكاً. شوہرے کہا انجاس کا علاج ،اس کی دواکہاں متی ہو ؟ پس ابی حاکراً سے خریروں گا تاكراس سے ماده كارتھا اور تم طاقتور جوجائے . بوى بولى عظاروں كے إس ماكر تلاش کرد دوسرے دن می کو حبب تا جرسو کرا تھا تو وہ اس بات پر بھتیا یا کہ اُس نے بوی کو برا معلا کہا اور بوی کو عبی اس بات بر خامت ہوئی کہ اس فے شوہر سے سخت کلامی کی مجروہ بانار جاکرایک عقارسے الله ورسلام علیک کی عقارے سلام کاجاب دیا۔اس نے کہا کہ تیرے پاس مرد کے ماقے کو فلیظ کرنے کی دوا رو اس في الماكمةي توسى معرفتم موكى مريس يروسي الدوس المروس و واب وه ایک ایک مطار کے پاس جا آا اور میں موال کرتا ۔ وہ اس بر سنت اس کے بعدوہ اینی د کان کولوٹا اور مکین میٹوگیا۔

بازادی ایک بختگری دلالوں کا جود صری تھا است افیون اور بھنگ کھا ہے کی است افیون اور بھنگ کھا ہے کی است تھی اور بھنگ بھی وہ جو ہری ہو۔ اس چود صری کا نام شیخ می می می اور بھنے میں می اور میں می دور کی سالم کر جاتا۔ وستور کے مواق وہ آج بھی کا اور اس سے اسلام علیم کہا سودا کر سے سلام کا جا اب دیا گر اس کے مواق وہ آج بھی کے دعری سے جے جاکہ ای میرے کا تو ضعے میں کھیں اس کے مود میرے کا تو ضعے میں کھیں

مواليما كالراحد المام المالي المالي المالي المالي المالي المالية کیت اورکیاکہ جالیں سال سے دھیری ہوی ہوئیں اب تک ناس کے وکا بدیا داولى الك كيشي كراس ك ما در دوي وجريه وكميرى مى بتى يواس لي يُم كى لىك دواكى كاش يم بول عب سعيدات ماتى سيدلكى دوني متى ـ چدىعرى ئے كہاكدا كريرسا قاميرسے إس كى دوا ہى ۔ اگري تيرى يوى كہائيں سال ك بعد تجديد ما ملكه على ؛ قربالو على كياد سكانا أجراد لاك أرابي الميكية والمعام وكلهم وترب ساله کی بنیں کروں گا۔ ج دحری سے کہا کہ لاایک دیناد مجے دے۔اس سے کہا کرایک منیں قابددودینارلے جا۔اس نے دونوں دینا اسلے کرکماکدایک جینی کا بالرمجھا تعداے ا جراحين كا بالدلمى أسه وعدوا جدمرى أسه المكاكسة مطار كم إس بنهااود است ايك جيمًا نك دوى افيون اسى قدركها بسيني، داريني، ويحك، الاي بمؤمَّه سفيدمرج ادرستنقورلى ان سبكوس فيكاث كرامل قم كيوز تون كيتل مي كالا اورسوا عیشانک والے واراد وال او والیک بیالر بھرد صنیالیا اور ان کو صاحت کر کے رؤم کمیوں کے شہدی ملاکر معمل بنائی ادرجینی کے بالے میں معرکر تا جرکے پاس سے گیا اوراس سے کہا کہ اے یمنی کو گاڑھا کرنے والی دوا ہو۔اس کے اتعال كاطرنقرية بوكم يبلغ بعيرا ورضاعي كبوترون كالحرشت ببت مرجى اورما ليك ساته کھا پیر مچے بعراس معون کو فٹ کر اس کے بعد ماست کا کھاٹا کھا کومعری کا مٹرمیت ہی ہے۔

ا چرتے مجون کا پیالیگو خت اور کیوتروں وظیرہ کے ماتھ اپنی ہوی کو بھی دیا اور کہا ہوں کے ماتھ اپنی ہوی کو بھی دیا اور منی کے گا الم معاکر نے والی دو کو حفاظت سے اپنے پاس دکھ اور حب بی اسے مالکوں توجعے دیجہ بیری سے اس کے کئے شام کا کھا نا بھی کیا ۔ عیب وہ کی جکا

تواس نے دہ پیالہ مانگا اوراس ہیں سے تقوری سی دوامیمی وہ است مزیدادمعلوم ہوئی تواس نے باقی دواہمی کھالی اور کھاکر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر فوا خداکی قدت اسی دات مل قرار دیاگیا اب س برایک مهیناگزیا مجردوسرا اورتبیسرا اوساس کے آیام بندیم گئے اُسے تقین ہوگیا کہ وہ حمل سے ہی حبب عمل کے دن بور سے ہو سکے اور زه كأدرد محسوس بؤاتوسب نے خوشیاں منائیں دا بیسنے شکل سے بخیر جنوایا اور اس بیر تمدا ور الله كانام بره بله و كردم كيا،اس ككان بن تجير كى اورا دان وى اوراس لبيت كرمان كم ببلومين لما يا ال في أساين حباتي دى دوده بلايا اس فيسير موكريا اورسوگيا - دابة من دن ك ان كے بال رہى ساتوي ون الخول في كا عقیقر کیاد رسمای بانی اور نک میرای اجرف اگراین بیری کی سلامتی پر است مبارک باودی اوربوجیاکه خداکی امانت کهان ج ؟ بیری نے بچے کواس کے آگے بیش کیا جورنها بیت حسین اور مارتر بروردگار کی سنعت علی ۱س کی عرسات دن کی تقی مگر چوائسے دیجیتا وہ کہتاکہ وہ ایک سال کا ہی جب تاجینے اس کے بیہرے رینظرہ الی تو و کھاکہ وہ تکلتے ہوئے جاند کی طرح نوب صورت ای اس کے دونوں برحساروں بر سمي اورده اپني بوي سے فرجھنے الگاكر تؤسفاس كانام كيا ركھا ہو ؟ بوى نے جواب دیاکداگراوی بوتی تو نیس اس کانام رکفتی سیاو کا با اس کانام تو بی د کھ سكتا ہو۔اس زمانے میں لوگ سی خال سے نام نكالتے تھے اس سے حب وہ نام كے متعلق مشورہ كرد سے تھے الخول فے مناكم كوئى تنخص اپنے دوست سے كم با ہوا موالمالدین اسنے ہی اس نے اپنی یوی سے کہاکہ ہم بیے کا نام علا الدین ابالتا آ بینی تلوں والارکھیں گے بھراس نے بھے کے سے دائباں اور دوور بلانے والیاں مقرركين دوسال مك اس ف دوده بياياس كي بعداففول في دؤوه مجرم ديا ور ده برُعكر ما فريا فر جين لكار

حبب وه مات برس کا بڑا تو اکوا سے اُست تہ تو سے میں دیک کرنظر نہ سکتے یا گئے اورباب من كرامس وقت كاساس كى وارعى ننكل أت يرباس بني الكاك كا وراس كى خارست كمسلي ايك كنيزاودايك غلام مقردكرويا -كنيزاس كمسيح كماناتيادكرتى اورغلام اس كرماته نيعي ته خافي مي ربها واب اس كانفننه بولا الرس وهوم كى وعوت دى كئى أستعليم دين كمسيح ايك مولوى مقردكيا كميا ،اس ف أست وشطى اورقران اورديم علوم سكهاست يهاس مك كه وه لاكن اور قابل موكيا . ايك دن اليها الفاق في كم غلام اس كے سامنے دسترخوان كجهاكر كھا ناكينے كيا اور عبؤ كے سے ترخالنے كا درواندہ كھلا حيورديا -علام الدين ومان سے كل كرائى مال كے باس جا بيني اس موزاس كى ماں کے باس بڑے گھرانوں کی بیدیا یہ حمیع تقیس اورا وصراً دعر کی تفتیک ہور ہی تھی ۔ لڑکے كاحسن وجال دمكيوكروه سب بركابكا بوكبي ابهيس كمان بواكه بيركوى متوالا اور جابيا غلام ہى اس بينظر يرتے ہى عور توں في منى جيدياليا اوراس كى ماس سے كہنے لگیں کہ ای فلاں بی بی خدا تخصے معاضہ کرسے اِ لاسفاس جنبی غلام کو کبو کر ہما رہے ياس أسند ديا؟ كخيدمعلوم نبي كه شرم ايان كاجر برا اس سفرواب دياكه خداخلا کرو، یرمیرانود نظر میرسے دل کامکڑا اور تا جروں کے باوشا ہمس الدین کا بیل ہی برسے نازونعم سے بالاگیا ہی۔انفوں سے کہاکہ ہم نے آج تک تیراکوئی بیٹا نہیں دیجھا۔ ماں سے کہاکہ باپ کوٹود تھاکہ کہیں اُسے نظر نہ لگ جائے اس سیے اس سے اسے عبون عين بالا ہر اورشيراً وكوضع بوتى وكھائى دى اوراس نے وہكانى بند كردى جس كى استصاحبازت لى تقى .

# دوسواكيا ولؤين رات

دوسواكيا ولاي داست موئى تواس في اع نيك نهاد باوشا والمالا الدين كى ال

سفهدتیں سے کہا کہ بہدے است بوزے میں پانا پی ٹاکہ اُست نظر ندیکٹے یاستے۔ ايسامعلىم بن بوكر فلام ترضانه بندكرنا كبلل كيا الداركاس يست على كيا- بعلا اواں پر تھا کہ حبب یک اس کی ڈاڑھی نہ عل است موہ بندا نے سے باہر دیکھے۔ بیکن کر مورقول فاستعمها دك بادوى اورالاكا مورتول كے باس مصفى بي جاكر ايك كرسى برميلوگيا . ده جيعًا بوانقاكر فلام اس كے باب كا فجرك كر اندياك علامالين سن بي تي ير في كيال سد كيا بو ؟ المول سن كما تيراباب اس برسواد بوكر وكان كي تعام أسه بنياكرواب لائين ده بولاميراب كيا پيشه كرا بى المون ن جواب دیاکه تیراباب مقر کا مک التجادیج اود و بین کا سرداد - بیس کرعلار الدین بنی ماں کے پاس گیا ا دراس سے بھی میں سوال کیا کہ آما جان میراباب کیا کام کرتا ہو اس في وي يواب دياكر تيراباب سوداكرى كرتا بي اس كا جراكا دوباد بي اس کے خلام ایسے آمین وین میں اس سے مشورہ کے ہنیں کرتے جوایک مہار دمینادست كمكابواس كرين سلكسيم جمال لوك الفي لكي الني انواه وو تقورًا مويا بهبت سباس كے باس آتا ہو اور وہ مس طرح جاہے اس يس تعروف كرسے اور جمال دومر الكون یں جاتا ہو دہ بی تیرے اپ کے پاس سے ہور جاتا ہو۔ بیافدانے تیرے اپ كوآنا لل ودولت عطاكيا بوجوشارس بابهري وللسك سفكاكه آما مبان شكر ہو اس خدا کاحس نے مجھے وہوں کے سروار کا بیٹا بنا یا جوملک التّجار ہی بگر آ ما جان تم اور سنے مجے ترہ النے میں بندر کے قیدی کی طرح کیوں دکھ مجود ا ہو؟ اس سنے جاب دیاکم صن اس سے کہ تھے نظرنہ لگنے پائے کیونکہ نظر کا لگنا تی ہو اکثر لوگ نظرس مركتي إس فهاك اللجال تعناوقددست بعاكم كوانسان كمال جاسكا يح إ احتياط كرسن يصمت بنبي بدر مكتى اورج كوتقدير بي اكمعا بح اس سعفر بنیں جس ذات مضمیرے داواکوالفالیا ہی وہ مجھ اور میرے بب کھی دھیھے گئ

کی ده نده ہی اورکل مردہ ہوگا۔ اگری باب سکے مرسنے کے بعد با مرشکا ا ورقی سنے کیا کہ نی میری بات خراسنے کا کہ نی میری بات خراسنے کا کہ نی میری بات خراسنے کا اور اللہ مصافہ کے کہ ہم منے میر برشش آلدی کا کوکی او کا دیجا در اورکی یہ بیت المال والے اگریرے باپ کا مال ود و امت سے جائی گے نوار حم کسے اس طفی برجی سنے پرخرب الش کی ہی: انسان مرجاتا ہی ا و راس کی ابروجاتی تھی ہی اور دونی ترین کوگ اس کی بروی پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اتا جان توری جاپ سے اور دونی ترین کوگ اور اور وہ مجھے اپنے ساتھ بازا در ہے جاپا کرے بیرے لیے ایک دکان کھول دے بی اس منہ کہ کہ دہ مجھے اپنے ساتھ بازا در وہ مجھے خرید وفروشت اور این دین سکھ اس نے ماس سے کہا کہ بیرا جب نیراب اے گاتو بی اس سے کہا کہ بیرا جب نیراب اے گاتو بی اس سے کہا کہ بیرا جب نیراب اے گاتو بی اس سے کہا کہ بیرا جب نیراب اے گاتو بی اس سے کہا کہ بیرا جب نیراب اے گاتو بی اس سے کہا کہ بیرا جب نیراب اے گاتو بی اس سے کہا کہ بیرا جب نیراب اے گاتو بی اس سے کہاں گ

حب تاجر گھروٹا تواس نے دیجا کہ علاق الدین الوات ابنی اس کے پی بیٹی ہی سے بوج اکر تو نے اسے نہ خلنے سے کیں نکالا جاس نے کہا ہ میرے بچیرے بھائی ٹی نے اُسے نہیں نکالا غلام فل لگانا مجول کئے تہ فانہ کھنا چھوڑ دیا ثیں بڑے گھراؤں کی بی بیوں کے ساتھ بیٹی ہوئی تھی کہ یہ کل کر ہادہ ہا ہا گیا۔ اس کے بعداس نے دہ تمام بہیں بیاں کیں جواس کے بیٹے نے کہی تعییں۔ باب بولا بیٹیا انشارا ملد ٹی مجھے کل بازاد سے جبوں گا۔ لیکن بیٹیا بازار اور و کا نون میں برگیا اور سوگیا۔ میچ ہوئی تو وہ اسے تمام لے گیا نہا یہ ترقیقی کہوے بہنا نے اور ناشتہ کو کیا اور سوگیا۔ میچ ہوئی تو وہ اسے تمام لے گیا نہا یہ تو تی کہوے بہنا تے اور ناشتہ کہ نے بھیجے دو فول باپ بیٹے بازاد کی طوف دواد ہو ہو ہے۔ بازار والوں نے جو در کیا کہ ملک التجادا کے اور اس کے بیچے بیٹے ایک ادر کا ہی ایسان میں جیسے چے دھوئی کا کن؟ ہم تواسے نیک ادمی خیال کرتے تھے گروہ تو بیازی طرح بھا۔ مر بوڑ معااور قلب جوان اس برشخ محتم میں کا ذکر اوپر آجکا ہی بولا ہم یہ ہرگز گوارا مہیں کرسکتے کہ وہ ہمالا مروار بنارہ ہے۔ بازار کا دستوریہ تھا کہ حب ملک التج دگھرسے میں کے دقت اگرانی دکان پہٹے تا بازار کا چو دھری تا جوں کے باس جا کر فاتح بڑھتا اور کھروہ سب مل کواس کے ساتھ ماک التجاری ہا کہ التجاری ایک دکاف کر جھے جاتے۔ اس کے بدسب ال کواس کے ساتھ ماک التجاری کی جاتے ہاں کے بدسب تا جرانی ابنی دکان کو جھے جاتے۔

اس روزجبكه عادت كعموافق مك التجار وكان يراكر بميما تو تا جرا وردنون کی طرح اس کے پاس نہیں آئے۔ بیزنی بات تھی اس سنے جود معری کو بیکارکر با چھاکہ معمول کے موافق آج سوداگر کیوں نہیں جمع ہوئے ؟اس نے جواب دیا معلوم نہیں ہاں آتنا جانتا ہؤں کہ تا جروں سے اس بات براتفاق کیا ہوکہ وہ تجھے اپنی سرولدی سے معزؤل كردي ا ورتير سراي فالخرد رفي على اس فكاكسب وجود صرى بولا يراوكا كون برج وتيرس ببلوي بيط بوابر ؟ توكو بورُها برا ورتاجرون كامردار كيا براطكا تیراغلام بریاتیری بوی کارشتے دار ؟ میرے خیال یں وہ تیرامعشوق ہی اور تیرا ول اس براگيا بر ملك التجارف وانث كركها كدنبان تعام، فداتيري وات وصفا دوان براهنت كرسے إيميرابي اوراس في كماكم بم في عرجر تيرى اولاد بنبي ديكى۔ مك التجادي جواب ديا مآدة توليد كاقوام درست كرسف كى دوا تؤسف بى تو بناكر مجي دى تقى اس سےميرى بوى حا مر بوكى أوربيالاكا بيدا بوا كيواس ورس كركس اسےنظرندلگ جائے بی معوزے میں اس کی پرورش کی بی چاہتا تھاکہ جب تک وه ابنی وادهی اپنے ہاتھ سے در کوسکے تر خانے سے نہ تکھے . گراس کی مال نے نما نا اور بحدسے کیاکہ نئیں اس کے لیے ایک دکان کھول کراس میں سوداگری کا مال رکھوں اور . کسے خرید و فروخت کرنا سکھاؤں۔ بیٹن کر چو دھری تاجووں کے پاس گیا ان سے مادا

واقعہ باین کیا اور وہ سب چودھری کے ساتھ ملک الجاری دکان پرائے اوراس کے سلمنے کھڑے ہوکر فاتحہ بڑھی ۔ لڑے کی مبادک باودی اور کہا کہ ہما را برور وگا رجڑ اور شاخ دونوں کو سلامت دکھے الکین کسی غریب کے گھر بھی لڑکا یا لڑکی پیدا ہوتی ہی شاخ دونوں کو سلامت دکھے الکین کسی غریب کے گھر بھی لڑکا یا لڑکی پیدا ہوتی ہی تو وہ بھی کم اذکم ایک کڑھائی دلیا بچاکرا بنے دوستوں اور عزیزوں کا منہ میرشا کر ویتا ہی گر قوائے یہ بھی نہیں کیا۔ وہ بولا یہ تھا او قر عنہ میرے اور ہری جسے بی برغ بی آ مادوں کا اور شہر ناکہ کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے وہ کہائی بند کر دی جس کی اُسے اجبازت بی کھی ہے۔

#### دوسوبا ونؤين رات

دوسوباونوس رات ہوئ تواس کی ہین ونیا آدیے ہاکہ ہین اگر تھے نید نہ
اتی ہونوا بنی کہ فال وہ بولی سرا بھوں سے ای نیک نها دبادشاہ بالک التجار نے
انھیں دعوت دینے کا وعدہ کیا اور کہا کہ ہم سب باغ میں جمع ہوں کے بینانچہ دؤسرے
دن علی انصبار تا جرنے فراش کو بالا کرحکم دیا کہ باغ کی بارہ دری اور محل کو فرش
فرفش سے آداستگرے اور پکانے کے بیمیٹریں اور گھی وخیرہ منگوایا دو دستر نوان
مجھواتے ایک بارہ دری میں اور ایک عمل میں، باب بیٹ دونوں کم باندھ کر مہانوں
کی مرادات کے لیے تیا دہوگئے تنا جرنے کہا بیا اگر کوئی یؤر صافحن اس کے گاتو نیس
اسے کے کرمل کے دستر نوان پر سجھاؤں گا اور کسی بے فراڑ ھی مؤنچ والے لوئے
کوئو دیکھے تواسے بارہ دری میں ہے جاکر دستر نوان پر سجھا کیو۔ لڑ کے نے کہا کہ آبا جائی دستر نوان کے دری میں کے تو دور ستر نوان پر سجھا کیو۔ لڑ کے نے کہا کہ آبا جائی دری میں کہ تو دور درستر نوان علیمدہ علیمدہ لگا تا ہجا ایک بوڈ صوں کے داسطے
دومرالوگوں کے لیے باب نے جواب دیا بیا او کوں کو بڑ دوں کے سامنے کی سے دور سے سامنے کی سامنے کی سے دومرالوگوں کے لیے باب نے جواب دیا بیا اور کوں کو بڑ دوں کے سامنے کی سے دور سے سامنے کی سے دور سے سامنے کی سامنے کی سامنے کی سامنے کی سے دور سامنے کی سامنے کی

سے فرم آئی ہی و السکے کو بیابات بی تعالی بعب مہاں گئے فرم ہوئے و می آفسی المدین اپنی عمروائے و می آفسی المدین اپنی عمروائے و کو رہ کا بیٹی ایس کے بدر کھانا کی ناگیا سب سے کھا یا بیا، لطف المحدیانا کی اور اور مسب سے کھا یا بیا، لطف المحدیانا کی اور اور معدید کھا یا بیا، لطف المحدیانی کی اور اور معدید کر عم و مدید کی ایس کرنے نگے۔

ایس کے دور سے معلم یا علی کی اور اور معدید کر عم و مدید کی آئی اور اور معدید کر عم و مدید کی آئی اور اور معدید کر عم و مدید کی آئی اور اور معدید کی ایس کرنے نگے۔

ان اوگوں میں ایک تا جر تفاجیے اوگ محمود المبنی کتے تھے . وہ ظاہرامسلمان الدباطن مي اتش برست منهايت بعلين الأكول سيماس كوفاص رغبت عتى. علامالدین کے چبرے کی طوف و کھتے ہی اس کے دل میں ہزادوں اور وئیں اُ منٹے نے لگیں اور شیطان نے ملافرالدیں کے چرے کواس کے لیے ایک ہیرابنا دیا و معلا الدین کے شمن کا داوان ہوگیا اس کے دل میں اس کی عبت بیٹے گئی میں علام الدین کے باب سے كيرك ودود مراحيادت كامال خريداكت اتعان سيعام الدين بيشاب كرسن جلاكي توجموذنى أنوكولاكوسك باس بنجا دواس ك خيرمقدم كمسيع أفو كموسع ئ اس نے واکوں سے مخاطب ہوکر کہا کہ اگر تم علاق الدین کو میرے ساتھ سفر پر جیلتے کے لیے آمادہ کردولو ثی تم سب کو ایک ایک بے بہاکٹروں کا بوڑا دوں گا ، آعاکہ کر وه بعريش عدور كالمعلس بن أبيعا - علار الدين بيناب سنداد مع موكركا كو لڑکوں نے اسے اپنے درمیان اؤنی مگر ہر مخایا اور ایک اٹ کے نے دومرسے سے كاكدا وميركا قاحن تيرسهاس ده لوني كهال سدائي مستولا طويدفران كريابى والمعنى في المعب على بالغ الكالة عنى سف اليضاب سع كما كم آبامان ميرك ليرتجادات كامال مبياكر وه كضفاكا مي مير باس توكيد بر بني تك جاككى تا جرسه ال سفساء دكام شروع كرد، خريد وفرو خست اوراسي دي كيور يرفن كرش ايك تاجرك إس كاودا يك بزار دينا رقرض فياوران سع كرب

خريدكر وتشق كاسفركيا مجيه وكنا فع بحا- كير وتشق سصامان فيدكر أي حلب الي اور وبال بجا وداس معلى زياده فائره أفعا يا يجرحكب سد مال سي كرنبذا وكاور العابني بي ني برهاى اسى طرح شهرد دشهر مجا ديت كرتے اب ميري پني دس ال ديدد بولكي بح مرودكا المن دفق سعاى قعم كى بتي كوت بيال كاك علام الدين كى بادى أكمى الموسن كبااى مارسك أقاعان الدين ادرتو ؟ اس سفرواب دياكم میری بردرش توزین کے بیچے تہ فلنے یں بوئی ہواس ہفتے یں دہاں سے نالا ہوں المبی توش نے کوئی کاروبار شروع کیا تہیں صرف دکان میں مماما ہوں اور پھر كمواؤث جامًا بول - وه يوسه كم تتجع كموي كلمس كر جينينه كى عا وت براس ييريق سفرکی لڈسٹ کیاجا نے اورسفومن مردول کے لیے ہی۔اس نے جواب دیا کہ مجھ سفر کی خرفدت ننہی اورسفر کے اُرام کو بن کوئی اہمتیت بھی نہیں ویتا۔اس پر ایک نوا کے في الني دفيق سدكها مي كل كل طرح بوكم باني سند نكلاا ورمرا . الخول سن كهاكماي علامالدین سفرقوتا جروں کے اوکوں کے لیے فرکا باعث ہواس میں فائدے ہی فالمدع إي يون كر ملاء الدين كمسيانا جوكر دبال سد أنو كا ادرائ فحريد بيمركر كرمالكيا اس كى السن ديكماكه وه رونكاسا بى انكور ين اشو د برمارسين تو وم كخف كى بينا كيابات بوى واس فيواب دياكر مادى تاجرول كرادى مجع چینرت احد کتے ہی کر سفرتا جروں کی اولام کے لیے فزکا با حث ہو کیونکراس سعدددلت کماتے ہی اورشر لکے سے ہوتی دکھائی دی اوراس سے وہ کہانی يندكردي من أكسه اجانب عي هي.

## دوسوتر بنوس رات

جب دوسو تر پنری دات بوی تراس نے کہا ای نیک بنیاد باوشاد الم کا الی

اپنی مال سے کہنے لگا کہ تا جونا دے مجھے بیڑاتے احکینے بیں کھیں سوسوداگر بچوں سے ليے فركاباعث بوسك بوكيو مكراس سوده نفع الهاتے بي-مال يفكم بياكيا توميى سفركونا جابت اير جاس في واب ديا بال مال بولى كركس مكس كا ؟ اس في كو بغداد كا اس لیے کہ وہاں وگئے کا فائدہ ہوتا ہو۔ مال کھنے لئی بٹیا تیرے اب کے پاس بہت ال ودوات بولكين أروه أفي مال سے تيرے ليے سودالري كا سامان تيا ديذكرے كا توثي ابنے پاس سے کروں گی اوا کے نے کہا کہ بہترین نیکی وہ ہی جو جدد کی جائے اور نیکی كرين كاميى وقت بردال في غلامول كوبلاكر اسباب باند عف والول ك ياس بعيب اددایک انبادخان کھول کر کیٹروں کے تقان تکامے اوردس کھریاں باندھ کرتیا اکیں۔ یر وس کی ماں کا تعقد مؤاراب اس کے باپ کی سنیے جب اس سے اپنے میں مارین کو تلاش کیا اوراً سے باغ میں نرپایا تو اؤ جھاکہ وہ کہاں ہی ؟ لوگوں نے بتاياكه وه ابنے نجر پرسوار ، وكر كر حلاكي بي شنتے مى ده بھى اس كے بچيے روا نزموا . گھر بینجا توکیا دیکھتا ہے کہ سامان کے بغیج بندھے بڑے ہی سبب ودیانت کرنے پر اس کی بوی فسادا، جرابیان کردیا بواس کے بیٹے علاق الدین کو تا جرزادوں کے ساتھ پیش آیفا اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ خدا پر دس پر لعبنت کھیے، رسول اللہ سى الله عليه وتلم نے فرايا ہو كه انسان كے ليے بہترى اسى ميں اوكه أسے اخاد اق اینے شہریں ہے۔ بزدگ کہ گئے ہیں کسفرن تونواہ وہ ایک ہی میل کاکیوں نرجوہ کے بداس نے بیٹے سے پر جھاکیا آوسے سفر کا پڑا اما دہ کرلیا ہجا وراس سے باز نهد استعا ؟ بيني في واب دياري مال كرنندا وكت بغير منه الول كا ورنه ثیں ابنے کٹرے تارکر فقیرانے کٹرے بہن نول کا اور ملک ملک مگومتام پرول گا۔ ب ي كم بنا نمي غريب ون اودنكين مير باس ببت مال اوردوامت بر يركركواس في بيني كوابني سارى جتماء تجارت كامال اوركيرس وكحاش اوو بولا

کرمیرے پاس برخبرکے قابل کیڑے اور تجارت کا دوسرا بال بر اِدھرد کی مجمله اورسامان کے برچالیس گئے بندھ رسکھی میں اور سرایک برایک بزار دینا قیمیت تھی ہوئ ہی بھر اس نے کہا کہ بٹیا جا لیس یا دوانی مال کے دی گئے ہے کہ نی امان اللہ رسفرکہ فیکن بٹیا بی تجمداس بھی سے خبر وار کر دینا چا ہتا ہوں جورا ہیں پڑے گاجس کا نام فا بتراً الاسد ہوا دوائی وادی سے جوشیا در ہنے کی تاکید کرتا ہوں جے وادی انطاب کہتے ہیں کیک ان میں وگ جا ہوا ہواں جو ما میں وگرے جا بان دہاں کیا خوت ہو بان میں وگر جواب دیا کہ ایک بدو میلائن نام وہاں بط ماری کرتا ہو۔ بٹیا کہنے لگا دذق ویے والا اللہ ہو اگر میرائس میں حقم ہوگا تو مجھے کوئی صرد نہیں پہنچے گا۔

اب علاقوالدین سواد ہو کراہنے باب کے ساتھ نخاس بینی انھیں دیکھتے ہی ا كي شتران ف ابن سوادى برسے اتركر مك الباركا ما تعربوما ا ود كينے لكا اى میرے اً قاع صے سے لانے مجھے کوئی کام نہیں دیا۔ تا جرنے جاب دیاکہ مرزمانے کے ليجفوص دولت بوتى برادر مفوص دولت ولي واى قافلرسالاد عيسفرك ليينني جادم إون بلكريميرا ميناجانا جائتا بو شتربان بولا فدا استصبح وسلامت د کھے۔اس کے بعد ملک التجار سے اور شربان کے درمیان رفت اتحاد قائم کیا اوراینے بیٹے کواس کا بیٹا بناکراس کے میردکرد باادراس سے کہا کہ بسودینا را پنے بجن کے بیے بے بھرطک التجاد فے مطرت عبدالقادرجيلائی کے مزادر معرصات کے سیرما اُ خبر ایک تندیں اورا یک چاور خریدی اورا پنے بیٹے سے شتر بان کی طرف اننادہ کے کماکہ میری غیروج دگی میں میری بجائے یہ تیرا باب ہی اس کا کہنا ما نیو والسے دہ شتریان اوراس کے بچوں کو اے کر اپنے گھر گیا دانت بعر قرآن خوانی كُواْ يَى ادر شِيعَ عبدالقادرجيل في كامواد رير صوايا ميج يوي تو مك التجاريف اين بینے کودس ہزار دینار دیے اور کہا کہ حب تو بغداد پہنچے اور دیجھے کہ ان کیڑوں کے

## دوسوچونو*ی* رات

جب دوسوج وی دات ہوی قداس سے کہا ای نیک نہاد باد شلام الدین اور کی جز اور کھور کی اور کی در آلدین کے باور کی سے کہا کہ کری جز دیا ساتھ ہولا اور محرو بھی نے حلاق الدین کے باور کی سے کہا کہ کری جز دیا کے بلکم نود وہ علام آلدین اور اس کے ہمراہیوں کو اپنے ساتھ کھلاتا بلاتا اور تا فلک کو رہ اور مقام کرتا ہوا جلا محمود کلی سودا کر کے جاد گھر تھے ایک مقری ہود کر وشق میں ہو میں ہوئے دہ جھی اور بیان محروب کے بال ہوئے وہ جھی اور بیان محروب کے بال ہوئے ۔ بیاں ہی کہ محروب کی سے اپنے کر محروب کی سے اپنے معلام کو علاق آلدین کے باس ہی اور محمود اس کے باس ای تو دیکھا کہ وہ قران ہم مدر باہم علام سے نام میں اور محدود اس کے باس ای تو دیکھا کہ وہ قران ہم مدر باہم علام سے نام میں اور محدود اس کے باس ای تو دیکھا کہ وہ قران ہم مدر باہم علام سے نام میں اور دیکھا کہ وہ قران ہم مدر باہم علام سے نام میں ایک باس کے باس آیا تو دیکھا کہ وہ قران ہم مدر باہم علام سے نام میں اور دیکھا کہ وہ قران ہم مدر باہم علام سے نام میں کے باس آیا تو دیکھا کہ وہ قران ہم مدر باہم علام سے نام میں کے باس آیا تو دیکھا کہ وہ قران ہم مدر باہم علام سے نام میں بار میں کے باس آیا تو دیکھا کہ وہ قران ہم مدر باہم علام سے اس کے باس آیا تو دیکھا کہ وہ قران ہم مدر باہم علام سے سے اس کے باس آیا تو دیکھا کہ وہ قران ہم مدر باہم علام اس کے باس آیا تو دیکھا کہ وہ قران ہم مدر باہم علام اس کے باس آیا تو دیکھا کہ وہ قران ہم میں ہم میں ہم میں اور دیکھا کہ وہ قران ہم میں ہم

إلقول كوبوسددا علام الدين سن بجهاكم أذكرا جابتا برى فلام سن كماكم مراء قا تحصر ملام كما اور تحف ابنے كر كھانا كھانے كى وعوت ديتا ہى- اس في واب ويا بْس بيلي الني إب قا فارسالار كمال الدين شتر إن سيمشوره كراول مشوره كمياتو تنزوان في ما النسيمنع كيا يعروه وتشق سيجل كرمل مي واحل موقع ميال می محرد می نے دحوت کاسامان کرے علام الدین کو طوایا ا در شتر بان سنے بھراسے مان کی صلاح نردی اب و محلب سے می میل برسے اور بنداد سے ایک منزل كے فاصلے پر پہنے گئے اس مقام بر تھ محمد و تحق کے دعوت كاما ان كيا ا در علار الدين كوبلا صيجا اس في بعرفا فلدم الأرسي صلاح لى اور بعروه أرسياكا بكن اس مرتبه على والدين صدير أكي ١٠س فكباكه تي صرورها وَل كاريكتي وه الموكوم الوا اورا نے کیروں کے نیج الوار باندھ کر محمود علی کے پاس جا بینجا محمود سے اس کا خيرمقدم كيا اجِّي حبَّد بعايا برا وسيع دسترخوان بجاي، اتِّجا جِي كاك بُخ دوول نے کھایا بیا اور مالی دھوئے . کھانے منے سے فارغ ہوکر محود لجی طار الدین کی طرف جعکاکہ ہرمد لے گواس کا مُند دخساد کے بدیے ہاتھ پر بڑا لاکے سے چنک کو كم تركيا ؟ محمود ف جواب دياش ف تجع بلاياس اس ليه بوكه بيال مبيم كر جموس مزے اڈاؤں ساتھی وہ علاوالدین کی طرب روساناکہ اس کے ساتھ ہاتھا بائ شردع كرے علار الدين المحور بوا اور الوار كين كر كمنے لگا بعنت ہوتيرے برطاب براکیاتو خداسے بہی ورتا جوبڑی قات دالا ہی ارسے تیطان یہ بونی خداکی امانت ہے بیچے کے لیے بہیں اگراس لو بی کو یُں کی غیر کے اتو موسے کے عومن بیتیا تو تیرے اتھ جاندی کے بدلے بیج ڈالنا لیکن ای خبیث واللہ بن تيريد ماتوكمي سفردكرون كا-

علاد الدين ووال مصاوف كرقا فلرسالار كمال الدين كي ياس كي اوراس

سے کہنے لگاکہ پینفس فائق و فاجر ہی بنی منسفریں اس کا صاتعہ دوں گا اور نداس داستے برطون گاجس برده حطے گا اس خواب دیاکہ میا میں نے تجے سے کیا نقاک اس کے پاس نرجا لیکن بیا اگر ہم اس سے ملیدہ ہوجائی کے تو ہمیں ڈر ہو کہ کہیں ہلاک دم وجائين اس سيه يمسب ايك بى قافله بناكرمينين تو بهتري والمسك سن كهاكديد مرکز مکن نہیں ہوسکتا کہ تیں ماہ میں اس کا ساتھ دوں ۔ یہ کم علا مالدین سنے اپنا سامان لدوا دیا اور ده اوراس کے سائتی میل کھوے ہوئے عطیے ملے لیک واوی یں بینجے اور دہاں اون ایر ناچا ہا بشربان بولا بہاں مراتر وسطے جلو بلکرا در تیزی سے کوچ کروتاکہ دروازے بندمونے سے بہلے ہم بخداد بہنے جائیں کیونکہ وہ سورج کے طلوع وغودب كے ماته كھولے اور بندكيے جائے ہي اس ليے كہيں ايسان ہوكر راضى شهر يرقبقه كركے علوم كى كما بي و تقلے ميں مربعينك ديں علاق الدين نے كها كما كواپ یں موداگری کا مال سے کراس ننہر میں اس وجہ سے منہیں آیا کہ فائدہ اٹھاؤں بلکاس لیے كوهكون كى سيركرون بورها بولا مياني فرتابول كركبي بردون سے تجمع اور نبرے مال كونقصاك منهنج الاكاففا يوكر كمن لكاتوخادم بريامخدوم ؟ يش رات كو بغداد میں داخل ہونا نہیں جاہت صبح کو جیوں گا تاکہ نبداد واسے میرے سوداگری کے ال كودكيس الدرميس كري كون بول قافلمالارف كماج تيراجى جاسه كريسيت كرجيًا توخود مجعد كرتيرى مجات كس من بيء علام الدين في حكم د باكر فجرون سي مال كى كَمْفِرْيان اتارى جائين اورلوگون في وجوا تاريسياود خير مكاكر تمير كئے۔ ادعى دات كے وقت جكه ده طرورت سے فادغ بوسے كے ليے باہر كاتو أسے دؤر سے کوئی چیز کی موئی د کھائی دی اس نے شتر مان سے کہاکہ ای فالم اللا دمكيد يركيا جيك ريابى ريان كرقافله سالار أغر ميماا در ورس ويجين لكااسيقين ہوگیاکہ برجیک نیزوں کے عیلوں کی بہتھیادوں کے استے اور بدووں کی الموادوں

كى بى اوريك برد ميرك برد ميرك من كامرواريخ العرب عبلان الونائب مشهوروا ، ذن بى اً بہنچ حبب بروان کے قرب اکتے ادرائنوں نے مال کے انباد دیکھے تو دہ اکبی يس كمن مك كرائع كى دات خوب غنيمت إله واست كى قاف والول في يكتمنا تو قافلمالار كمال الدين شتربان بولاخروادا ورؤيل ترين بدوا يرسُ كرالونا منب نے الني نيرافي ساس كيسيني إليا وادكي كدوه جيك بوااس كي ميم سي كل أيا! وه مردہ اوکر نیے کے دروازے بڑگر بڑاس کے بدسقے نے کا کہ نبروادا ی دذیل ترین بدد! ادربدوسے ایس تلواداس کی گرون برمادی کم آر ما ر بوگی اوروه می مردول بن جاملا بیسادی بایس علاقرآلدین کی انجموں کے سامنے ہورہی تعین ، میربدووں سنے تلفي يحد كرك ان كاتلى تع كرويا علام الدين كرسافيول من سيكى كوزنده ن حبورًا اور خجروں پر اسباب لا وکر جلتے ہوئے علام الدین سے دل میں برس کرکہیں دہ مجعے نچر پر سوار ا درمیرے کیڑے دیکھ کرمیرا بھی بہی حشر مذکریں حبلدی سے اپنے كبرا أادر فجرى بير بروال دياو ومعن مني ادرنيج ك كررك بين رابيع مےددوانسے بڑا کردیکھا نومقتولوں کا خون نا کے طرح بر رہا ہی اس سے اپنے کہرے ادرمي اس نون يس الميري ادرايسامعلوم بدين سكاكرده معى مفتول براور ابين خون مي دوبا برايح

یہ تواس کا حال ہوا۔ اب بددوں کے مرداد عجلان کا حال سُنیے۔ اس سے اپنے ساخیوں سے بی چھاکہ اس عربویہ قا فل تھرسے آ۔ ہا تھایا بندا دسے ا درسمبرنا دکو سبع ہتی دکھائ دی اوراس سے وہ کہانی بندکردی جس کی اسے اجازت کی تھی۔

## دوسو بجينون رات

حب دوس چینیں دات ہوئی تو اس سے بی جہا ا ی عربو یہ قافلہ متقرسے کہ باتھا

یا نبدادسے والعوں نے کواکہ بینتھرسے بغداد جارہا تھا۔ دو بولا بھر ومقولوں کے بياس والبي مبوكيوكوميرانعيال بوكه قافط كامالك ابعى تك منبي ماداكيا واب بدويمر مغتولوں کی طرف اوٹ کر گئے اور لاشوں میں بیرے اور اوار عبو تھے ملے بہال ک کہ وہ علار الدین کے یاس پہنچے جومقتولوں کے درمیان پڑا ہوا تھا۔اسے دیکو کوافنوں ف كماكمة ومرده بن كيا بو مم تجه واقعى ارواليس مح ميكركراك بدوف بنا يزوالعايا اورجا بتا تعاكم علار الدين في مين يس معونك دستجده وكيف لكاكم الوعوث الاعظم! ا میرے کا تا حدالقادر اا حجلان ا اوراسے غیب کا ایک باتع دکھائی دیاجس نے نیزے کواس کے سینے سے قافل سالار کمان الدین شتر بان کے سینے کی طرف میرویا اور بدو کا بیزہ اس مردے کے سینے پر میرا ادر علام الدین نے می اس کے بعد بدووں نے باقی ماندہ سامان مجر برلادا ا در ملی ویے جب علائرالدین نے نظرا تھائی اور دیکھاکہ چڑیاں اپنی روزی ہے کر اڑگئی ہیں تووہ آٹھ سٹیا اور کھڑا ہوکر بھاگا۔ات میں ابنا بدد نے کا کا ایمیرے ہماہیو، ای او او مجھے کوئی چیز حکت کوئی ہوئی دکھائی دیتی ہو ، یمن کرایک بروا در برها اور بها گئے بوئے علاق الدین براس کی نظر بری وه کہنے مگاکہ تیراعباگن بیکاد ہوکیونکہ ہم تیرے پھیے نگے ہوئے ہیں ۔یدکہ کو اس سے اپنے كمواسكوا يرسكاى ادرتيري سے علاق الدين كا بيجهاكرت سكا -اب علاق الدين كوابية أسكه ايك تالاب وكهائ وياحسيس ياني عقا اوراس كايك طرف ايك حوض تعاده ومن کے جوزے بر جرده کرلیٹ گیا اور اس طرح سائس لین شروع کردے گريا سوريا اوردعامان الك لكاكرا و مبترين پدده پوش تيرادالا ازا يرده كمي مني کھنت اتنے میں برو توص کے پاس آگرا پنی دکابوں بر کھڑا ہوا اور علام الدین کے برمنے کے لیے اتع بڑھایا علام الدین نے کہاکہ یا دسکیر یا میری ا قانفیش ااب تیری باری بر خدای شان ایک مجبونے تروکی تمیلی پر ڈ کک مارا اور وہ حبلا ماک

اه! ای عواد دودد بجو سے میرے ونک مالا ہو۔ بیار کر وہ اپنی محوری کی بیٹیو پر سے گریا اس کے ساتھ بول سے اگر کیا اس کے ساتھ بول سے اگر کیا اس کے ساتھ بول سے اگر کیا اس کے ساتھ بول سے کہا کہ مجھے بھیو کے بیٹے نے دیک ماردیا ۔ بیس کر دہ والی بوس کے اور دوار ہوگئے۔

ادھرتو يرگزدى ادر علام الدين حوض كے باس سومابنا برار با ، أوھرممود كني ابنا سامان لدواكر حلا غائبرالا مدك باس ببنجاتواس ف ديمياكه علاقوالدين كي غلام كيسب مقتول برسيمي وه بهيت نوش بكاا وربياده بوكر طين نكا بيان مك كم حوص اورتالاب کے قریب ایا محمود کھی کانچر چونکہ پایسا تھا اس لیے وہ مجعک کر الابي ين ينيف لك لين أسعوض ين علام الدين كاساير دكهاى ديا وده بركا بخودلى فنظراد براشائ وكيمتاك بحكم ملامالدين فقطمسي اورنيج ك كپرے بہنے ليا ہى آوازدے رہے جھاكہ يہ تيرى كت كس نے بائى اور كون تجعاس برى صالت مى جيودگ ؟ اس خراب دياكه بدو محود على بيا خجروں اورمال ودولت نے تحریر قربان ہوکر تیری جان بچالی ہو بخیراب نیجے اتراود ارنبی سے كوكراس من علاق الدين كوسوض كے جبوتر سے برسے أما وادد خَرِ رِمُوادِكِ اِلْمِروه سب صلة علت بغداديس محمود لمن كے كار سنے وال اس فعد والدين سعكهاكه ممام جاتيرال اسباب تجوير قربان بوكي . مربيا أكرت ميراكنا مافية مي يرد مال داساب كا دُكنا تحفيد دول كارحب وه حمام سي نكلا تو ممودات ایک کرے میں سے گیاجس می سنبراکام مقاادر جادجیو ترے تھے۔ دسترخوان بچیوایاحس برتمام شموں کے کھانے جُنے گئے ۔ کھانے مینے کے بدو محود ملی علارُ الدين كى طرف جعكاكراس كابوسه المعالمُ الدين في التصابية بالقريص دوك ویا ور بولا کیا تو البی تک میرے سافواینی گرا ہی کیے جائے گا! میں فی تجھ سے

كانبي كراكرش يروكى دوسرے كے إقومونے كى مول بيتا تو تھے جاندى كے مول دے دتیا اس نے واب دیاکہ اس کے عوض توش مجھے مال اور نجر اور اور شاکس دنیا جا منا بول مجھے تجد سے مبت ہوگئ ہو۔ علا آلدین نے کہاکہ ایسا سرگز نہیں ہوگا تو این پوٹاکیں اور نچراینے باس رکھ اور دروازہ کھول وے کمیں جلا جاول اس نے دروازه کھول دیاا درملار الدین با مرحلاگیا گئے اس کے بھیے معو کے گے گروہ جاتا دیا۔ انعيريمي جلت جلت ايكسوركادروازه دكهائ ديا ومحدكى دمليرك بإدمور كمظرا يوكي اشتضي اسعابني طوت ايك لاتني أتى بوى وكمعاى دى وديمعاكروو غلام دوفانوسی بیے ہوئے ہی اوران کے بیجیے بیچے دوتا جربی ایک ان می سے الرصاً ددد دمراجوان اس فيوان كوار مصس كقسناكر جي خدا كے ليے ميرى جری بہن مجم وابس دے دے راحالولاكياش في تحماكي بادمن بني كيا تھا كة والشيخة ببينة طلاق طلاق كى دمث بدلكا ياكر اب الشيع كى نظر دم في مبانب برى اس نے دیجھاکہ جاند کے حرا سے کی طرح ایک او کا کھڑا تو اوراس سے کہا کا سلام علیک! الدك فسلام كاجواب ديا بؤو صف فإجهاك لؤكون برجاس فكاكميرا عام علام الدین ہوا ورئی مقرکے تاجوں کے طک احتار شمس آلدین کا بیٹ ہول ہیں سے اینے باب سے واگری کی تناظا مرکی تھی اس نے کٹروں اور دومسے سامان کے بیاس بغیمیرے ماتھ کردیے تھے اور شہر آاوکو مسج ہوتی دکھائ دی اور اس نے وه کمانی بندگردی حس کی است اجازت الی فنی -

دوسو حيتنوس رات

دوسوجیتینوی دات موی واس نے کا اعزیک بنادبا وشا ہاملا الدین نے

كماكر ميرب باب فسانان كريجاس بنج ميرك ماتوكروس اوروس سزار ديناد نقددي جب ين چلتے جاتے قائم الاسر بنجاتو بدووں فع برحمله كرك سالمال و اب ب الشف ليا اب يمي اس شهريس واهل أوابون ميري مجمد يس نهي اكاكه مات كالدون اتفاق مع مونظراً في توش في الكرينا ولى والمع عنكما كر تحص منظور وكرش مخجع ايك مزارد بنارنقد دول ادرايك مزارى بوشاك اور ايك بزادكا نجر؟ ملار الدين في الكياجي ان جيرون كحديث سيتيرامقعد كيا برى اس خواب دياكر يالاكابومير استماته بوميراعبتيا بوادراب باب كالكوتا بيا،ميرى بعى ايك بى بينى بوحس كانام سادكى بجان والى تربيره بوده برجسین وجیل ہی بی سے اس کی شادی اس کے ساتھ کر دی تھی کیونکر یہ اُسے ببت ميا متا تعامر دواس معنفرت كرتى تنى اس فيتين طلاقيس دي كزيكاح قود والا اولى كو ابعى اس كابورا بورا يقين مى ماسن إيا تعاكروه شويرك بهال عصيلى ہوی بھریار کا اوگوں کی مفارش سے کر بہنجا کہ تیں اولی کو اس کے یاس والبسس بیج دؤل بی سے اس سے کہا کہ یہ شرعاً اس وقت تک مار زہیں حب تک اس کانکاح دوسرے سے نکر دباجائے۔اب ہم دونوں اس بات پرتنفق ہیں کہ اس کا نکاح کسی ہر دسی سے کر دیں تا کہ کوئی عید ب خدمگا سکے بچ نکر آؤ پردلیبی ہو المباذا ہادےساتھ جل تاکہ تم دونوں کا شکاح نا مرمزب کردیا جائے اکے وات تواس کے ماتوم بسر ہوا ورسویے کے طلاق دے دے اس کے بسے ی تھے دہ چنری دوں کاجن کاش نے وعدہ کیا ہو۔

علائم الدین اپنے دل میں بیمو چکوکایک ولہی کے ساتھ ایک گھر اورا یک کچونے میں سوناہ باناروں اور وروازوں پر سوسنے سے بہتر ہی۔ اُن دونوں کے ساتھ قاضی کے پاس گیا۔اسے دیجیتے ہی قامنی کا دل اس کی طرف کھنچنے لگا اور وہ اُڑکی کے باپ پہ چینے نگاکہ تم کس مقصد سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیاکہ ہم جا ہتے ہیں کہ میری
میری کا نکاح اس شخص کے ساتھ کر دیا جائے ناکہ وہ اس میر سے بھتیے کے بیے حلال ہو
جائے لیکن سب سے ہیلے اس کا جمود سے ہزار دینا در مقرد کر اس بیے کہ اگر پیخف دات کو
اورا کی سے ہم بستر ہو کر صبح کو اسے طلاق دے دے توہم اسے ایک ہزار دینا داکی پوشاک
اورا کی سے ہم بیزار کا نجر اورا لیک ہزار نقد دی اورا گر طلات نہ دے تو دس ہزار دینا داس
اورا کی سے ہم بنامہ کھوا لیا اب وہ علا آتا لدین کو اپنے ساتھ سے گیا اورا کی کے باپ نے علا الدین
سے ہم بنامہ کھوا لیا اب وہ علا آتا لدین کو اپنے ساتھ سے گیا اورا سے کہر سے نورا بنی بی کے باس اندر گیا اور کہنے لگا کہ بی نے
سے ہم بنامہ کھوا لیا اب وہ علا آتا لدین کو اپنے ساتھ سے گیا اورا سے کہر سے سے ہم بنا ہم الکے شری نے
سے ہم بنامہ کھوا لیا جا ب وہ علا آتا لدین کو اپنے ساتھ سے گیا اورائی سے نورا ایک نوروا بنی بی کے ماتھ لکھوا دیا ہی جس کا نام علاقو الدین ابوالشا تا
ہو ۔ اپناکام اس سے خوب نکا لیو۔ یہ کہ کرتا جرنے نکاح نامہ اُسے دے دیا اور نود
اپنے کرے ہیں جلاگیا۔
اپنے کرے ہیں جلاگیا۔

لڑی کے بچرے بھائی کی ایک خادم تھی جوسادگی والی زبیدہ کے پاس
آیا جایا کرتی تھی اور وہ اسے بہت کچر دیالیا کرتا تھا اس نے فادم سے کہا کہ والدہ
حبب میری پچری بہن زبیدہ اس نوب مؤدت جوان کو دیکھے گی تو وہ پھر بھے
منظور ذکرے گی ۔اس لیے بُی چاہتا ہوں کہ توکسی ذکسی ترکیب سے لوگی کو دوک
دسے کہ وہ اس کے پاس نوب نے خادم نے کہا کہ تیری جوانی کی قسم بی اسے
لوگی کے پاس نہ کھیلنے دوں گی ۔یہ کہ کہ وہ علام آلدین کے پاس گئی اور کہنے گی
کہ بیٹی بی محض خدا کے لیے تجھے ایک نفیعت کی ہوں میری نفیعت کان دھرکہ
منی بی ڈرتی ہوں کہ کہیں اس لوگی سے تجھے نعقمان نہ بہنے ۔اسے اکیلا سوئے
دیجواور چو تیو بھی نہیں۔ اس کے پاس تک نہ جائیو۔علاق آلدین نے کہا تھا کیوں؟
دیجواور چو تیو بھی نہیں۔ اس کے پاس تک نہ جائیو۔علاق آلدین نے کہا تھا کیوں؟

جوانی تباه نه ہوجائے، ای سے کہا کہ مجھ اولی کی باکل حاجت نہیں۔ پھر بڑھیا اولی لے پاس گئی اورواسے ای فقرہ جا اجو علاقر الدین سے کہا تھا۔ اولی اولی مجھ اس کی بردا نہیں ہیں اُسے اکیا اس سے دوں گی اور دوب مج ہوگی تو وہ اپنی داہ ہے گا۔

اس کے بعد اس نے اپنی ایک کینز کو بلاکر کہا کہ دستر توان سے کراس کے پاس جا تا کہ دہ شام کا کھا نا کھا کے کئیز و سر توان سے کراس کے ماسنے دکھا گی اور علاقر الدین نے بیٹ فام کا کھا نا کھا کے کئیز و سر توان سے کراس کے ماسنے دکھا گی اور علاقر الدین نے بیٹ بھر کہ کھایا ۔ کھا نا کھا کو اس نے نہا بیت شہریں آواز سے بیش پڑھنی شروع کی۔ اولی میں کہنے لگی کہ خوا بھر اس اس میں مبتلا بتاتی ہی ۔ لیکن جو بی کہنے لگی کہ خوا بھر اس کر میں مبتلا بتاتی ہی ۔ لیکن جو اس میں مبتلا بھواس کی اوراس طرح کی نہیں ہو مکتی ۔ یہاس پر بہتان لگا یا کہ یہ اس میں مبتلا بھواس کی اوراس طرح کی نہیں ہو مکتی ۔ یہاس پر بہتان لگا یا کہ یہ کہ کراس نے لگا کہ بہدرت کا میا ذائیا اور اس کے تار طاکر ایسے میٹھے شروں میں کا نے لگا ہے دورائی کو کا تے قرنا تو میں کر پڑند سے ہوائی گھرھا کیں ، علاق الدین نے داکھ کی گاتے قرنا تو میل کی بیات کی جسے میں کر پڑند سے ہوائی گھرھا کیں ، علاق الدین نے دول کو کا تے قرنا تو میں کورن تو خود میں گانے دگا ۔

اب لائی کے دل میں اس کی طوف سے اتنی مجت پیا ہوئی کہ اس نے کھڑے ہوئے کے بڑھی نظری سے ہی کھڑے ہوئی کے بڑھی نظری سے ہی کھڑے ہوئی کے بڑھی نظری سے ہی دونوں کے دل میں بڑا دوں اربان اسے گئے اور لائے کے دل میں والی کی تاہوں کا تیراکونگا جب لائی ہے سے دفورہ کہیں ایسا نہ ہوگئی کے اس کے قریب اسے گا اوا دہ کیا تو لائے نے کہا مجھ سے دفورہ کہیں ایسا نہ ہوگئی کھڑی کا اور ہی ہے ایس سے ایکی کھڑی کھول دی جو تھیک دوسے تو رہب ندا کی نگر کھے گئی ہوائیا نہ ہوتیم سے دوگ یس ثیں بی جا ہاتو لائی اولی میرے قریب ندا کی نگر کھے گئی ہوائیا نہ ہوتیم سے دوگ یس ثیں بی جمال ہو جاؤں ۔ لائے سے بیا تو لائے کہا ہی اور کا اوا میں میں گری کا دام ہوں کہا تھا کہ تھے کہا تھا کہ بیا ہو جاؤں ۔ لائی کہا تھا کہ کہا ہی ۔ لائی کہا کہ اور کہا کہ اور کا اوا اور سے بھی اسی بڑھیا ہے کہا تھا کہ تھے کہا تھی کہا ہی۔ لائی کہا کہ اور کا اور اور سے بھی اسی بڑھیا ہے کہا تھی کہا ہی۔ لوگا اور اور سے بھی اسی بڑھیا ہے کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا کہ دلا تھی سے بھی اسی بڑھیا ہے کہا تھی کہا تھی کہا کہ دلوگا کہا تھی کہا کہ دلوگا کہا تھی کہا کہ دلوگا کی اور اور سے کھی اسی کہا تھی کہا تھی کہا کہ دلوگا کہ کہا کہ دلوگا کہا کہ دلوگا کہا کہ دلوگا کہ کے دلوگا کہا کہ دلوگا کہ دلوگا کہا کہ دلوگا کہ دلوگا کہا کہ دلوگا کہا کہ دلوگا کہا کہ دلوگا کہ دلوگا کہا کہ دلوگا کہ دلوگا کہ دلوگا کہا کہ دلوگا کہا کہ دلوگا کہ دلوگا کہا کہ دلوگا کہا کہ دلوگا کہا کہ دلوگا کہا کہ دلوگا کہا ک

مگفه من بحد آنا کرکواس سفایی دونون باتنی کھول دیں اودال کی سف دیکھاکہ اس کا بدن صاف چندن ہر اب کیا تھا۔ اور کے نے لڑکی کو اور دھکی سے لڑکے کو سینے سے لكالميا ودون ايك دوس عصاب كع جب مع موى قوده كمن لكاكم باعدانسوس نوشی بدی بنیں ہوی ا درکتاائے نے کواڑگیا۔ واک سے کہاکہ اس کے کیامنی ہ اس خابدا ومیری ا قا اس گری کے بدمیرا بشینا تیرے مات بنی بوسک اولی الی کریر تجدسے کس نے کہا ہی ؟ جوان سے جواب دیاکہ سیرے باب سے تیرام ہروس ہزار دنیار اس شرط براکھوا یا ہوکد اگر شیں اک استعادا نمر دوں تو ٹی قاضی کے گھر قید کر دیا جا دن گا اودواتعريه بوكم اس وقمت ميرسد ماتعرس دس بزار دينا رتو دركمنار ايك دريم ملكه آدها درم می نہیں اولی سے کہاکہ اومیرے قااختیاتیرے اتعدیں جرمان کے ہاتھ میں؟ اس خرواب دیاکرمیرے اتھ یں توایک وام سک بنیں اولی اولی کہ کھ بات بنیں توبکسی بات کا ڈریزکر۔ نے برسودینا ر اگرمیرے پاس اس کے سوا اور کچیج ہوتا تو ٹی تجھے دے دیتی بمیراباب ابنے بھیم کواتنا جاہا ہوکہ اس سے ابنا مادا مال میرے باس سے معاكراس كے باس مكوديا بوتى كرميرے زورجى سب كےسب مےكيا ہو-كل حبكة فاحنى كابياده تيريه إس أية ... اورشيراً دكوميع مونى دكها ي دى اوراس نے دہ کیانی بندکردی بس کی اسے اجازیت فی تی۔

#### دوسوشا ونوس رات

مدس ساونی دات بوی قواس سے کہا ای نیک منہا دبادشاہ الرکی نے علار آلدین میں میں میں میں میں میں میں میں میں کا پیارہ تیرسے ہیں اسے کہا کہ کل بھر بنا میں کا پیارہ تیرسے ہیں اسے کہا کہ ملاق دسے توان سے کمیوکہ کہس مربب میں جائز ہی کہ شی دات کو نکاح کروں اور

مع کوطلاق دے دؤں۔ اس کے بعدقامی کے ہاتھ کو بوسد دے کراسے کچھ دے دیجے
اسی طرح ہرگواہ کا ہاتھ بچرم کراسے دس دینا رحوالد کیجے۔ وہ سب تیری طرف واری کرنے
گیں گے۔ اگر وہ تجھ سے کہیں کے طلاق کیوں بہیں دیتا تاکہ خرط کے مطابق تجھے ہزار دینار ا
نقداو دیجے اور پوشاک بل جائے تو کہیو کہ میرے نزدیک اس کے ہرابل کی تیت
ایک ہزار دینا رہی نیں اسے ہرگز طلاق نہیں دول گا۔ مجھے نرپر شاک ہا ہیں نرکجا ود۔
ایک ہزار دینا رہی نیں اسے ہرگز طلاق نہیں دول گا۔ مجھے نرپر شاک ہا ہیں نرکز قامنی اور
گرقامتی کے کہ انجھات بیر دہرا واکر تو کہو کہ اس وقت بیں نا وار ہوں ۔ یہی کرقامتی اور عمل کو اہ تیرے ساتھ زمی سے میش آئیں گے اور تجھے مہدت بل جلئے گی۔
گراہ تیرے ساتھ زمی سے میش آئیں گے اور تجھے مہدت بل جلئے گی۔

ده يي بآس كورب ته كه كاحل كياد عن الالاله دسك دى علام الدين بابرگیا بیادے سے کہا کہ تیراخسر تھے بلتا ہو مل کواس سے بیس کر علاق الدین سے اسے بایخ دینار دے کرکماکدا والی یکس شرع یں جائز ہوکہ ئیں دات کو نکاح کروں اورصبح بوتے طلاق دے دوں ؟ اس الے کہاکہ مارے کال ایس بر اس مركز جائز ہيں۔ اگر توا شرع سے وا تفسانہیں تو نیس تیری طرف سے وکالت کروں گا۔اس کے بعد وہ قامنی کے محکے میں گئے قامنی سے کہا کہ توالیا کیوں نہیں کر تاکہ ورت کو طلاق دے دے اور وشرط بندھی ہر وہ سے سے بیمن کر علام الدین تاضی کی طرف بڑھا اوداس کے ہاتھ جوم کر بچاس دینا راس کے ہاتھ میں رکھ دیے اور کہنے لگا کہ اع بهارسد مولا قاضی میک خرمب بی جائز بوکه می دات کوشا دی کرون ا ورضی کو وه زبردتی مجدسے چیرادی جائے ؟ قامنی نے جواب دیاکرسمانوں کے کسی ذہب میں جربے طلاق جائز نہیں ۔ او کی کے باپ نے کہا کہ اگر تؤ طلاق نہیں دیتا تو مہرکے د*ی بڑا۔* دینارلا۔علار الدین فے کہا کہ تین دن کی مہدت دے قامنی فے کہا کہ تین دن کی مبدت کا فی بہیں بلکروہ کھے دس دن کی مبدت دے کا۔اس پرسبسنے اتفاق كيا وراب يرشرط الميرى كروس دن كے بعد يانو مراداكيا جاتے يا طلاق سي شرط

دواؤں اسی نطف میں تھے، نغمہ وسرود کی مفل گرم تھی کرکسی نے دروازے یر دستک دی ۔ لڑکی نے کما جاکر دیک وروازے پرکون ہو؟علام الدین نے وروازے برجاكر دعيماكم جار درويش كورك برست بي وان سے بوجياكم تم كيا جا ست بري الخول سے جواب دیا کہ اکو بند ہ خداہم پر دسی در دلی ہی اور جاری رؤموں کی غذا . ما نا ورنطیف اشعادی بهاری ارزو بوکه اج دات صبح تک به تیرے بال گزاریں اور کھر جلے جائی خلاجھے اس کا بدلہ دے اہمیں گانے سے عشق ہر اور سم میں سے کوئ اليانني جي تعيد اوراشعارا وركيت يادنم بون علام الدين في المري وجولان بركم كروه اندركي اوروكى كوخركى -اس فيكما كه الخيس اندراك دے -علام الله ين نے دروازہ کھول دیا اورا تغیی لے جاکر بطایا نوش کدید، مرحبا کہا اوران کے لگے کھانامیش کیالکینالفوں نے کچو مز کھایا اور کہاکہ ای شخص ہماری غذایہ ہو کہ دل سے اللّٰدى يا دكري اوركان سے كيت سي - با ہر سے ہميں عمده كا نے کی آواذ اکبی می،لیکن حب ہم یہاں استے تو گانا بند ہوگیا ۔معلوم نہیں کر گانے دالی کوی گودی کنیز نتی باعبش ، کوتی میشه در با شریعیت دا دی اس سنجاب دیاکه وه میری بیری فتی - یر کرکر اس ف اپناسادا ماجرا بیان کیا اور کها که میرے خرف دس بزاردیناد کا دبرباندها بر ادروس دن کی مبلت دی بود ایک درویش نے

کہا کہ ممکن نہ ہوا وردل ہی نوشی کے سوا فکر کونہ آنے وسے ۔ ثیں سکیے کاشی ہول اور میں سنے ماتھ ہول اور میں سنے اس میں سنے اس کو میں سنے اس کے دیا تہیں کہ دس ہزار دیتا دجمع ہوگئے کچرا نینے سرکو مہرا واکر دیجیو۔ انتہا اب اولی سنے کہ کہ ہمیں ایک گیبت مناویت تاکہ ہیں حفاص ہوا ورہم بلندی پر اپنے جائیں کیونکہ گا نا بعن لوگول کے لیے خذا ہی اور معبن کے لیے دوا اور معبنوں کے لیے نیکھے کا کا م دیتا ہی۔

يبجادول درولين خليفر بالدن الرشيد، وزير حجفر بركى ، الوفاس حسن بن بانى الله مشرور جلّاد تقع ال كے بيال أنے كى وجديد تقى كه خليفه كا دل مجرار باتھا اس نے وزيرسے كا اى حدفوش جا بتا ہوں كرچل كر شركى سيركري بيال أس وقت جى بني گتا جنائج الخول نے درولیٹوں کا میس بدلا ادرشہری سیرکرتے کرتے ال کان كے پاس سے كزدے توغيرممولى كانے كى أوازسنائى وى خيال مؤاكه وديانت كى اس گري كن لوك رستے بي اور وہ فقروں كے لباس مي اندراكئے۔ نہایت اطف کے ماتھ بات دیت میں دات گزاری ا ورضیج مجے نے کو آئی تو خلیفم نے سودینا رمصلے کے نیچے رکھ دیے اوراپنے ہما ہوں کو نے کر خصت ہوا ۔حب ارمى في مصلااعما بااوداس كے نيچ سود ميار ديكھے تو وہ اپنے شوس سے كہنے لكى كم كريسوديناد ي يمي في الخيل معلق كريج بايا بح جلن سي بل درويش الخيل رکو گئے ہیں ۔ اس کاعلم در تھا۔ علاق الدین انھیں سے کر بازادگیا اور کو شعت اورم ول اور لمى وغيره صرورت كى چيزى خريدلايا - دوسر عدن منام كوأس في ستم عبلاى اود بوى سكاكرين وى براردينا دكا وروايول في وحده كيا تعا الجي یک نہیں لائے افر فقیری تو ہیں اسنے میں درولیوں نے دروان سے وستک دى المكى شفكها كرجا ا ودان كي يد دروازه كمول ١٠س سف جاكر دروانه كحولا، وه م انداكت سن بع جهاكي تموس بزار ديادين كالم في عده كيا تقالات موج انعوں نے جواب دیا کہ ابھی کت ہیں کہ بھی دستیاب مہیں ہوا اسکی پر وا دکر کل افت را متدہم تیرے ہے کی بنائیں گے۔ اپنی بوی سے کہ کہ ہیں ایک بائل نیا گانا منائے تاکہ ہمادے قلب بند پر وازی کرنے لئیں کیونکہ ہیں سام سے مشتی ہی۔ اس منائے تاکہ ہمادے قلب بند پر وازی کرنے لئیں کیونکہ ہیں سام سے مشتی ہی۔ اس منائے سے مناز ہے کر ایسا ماگ بھایا جس سے منت سے منت بی مرزم ہو جا تیں ہم جل من خوش نوش رام ہو جا تیں ہم جا اور دوشتی ہیلی تو خلیفہ نے مود دینا دمصقے کے نیچ دکھ دو ہے اور جا روں دہاں سے جاتے ہوئے اسی طرح وہ ہم ایر نورات ایا کیے اور مراات خلیفہ سودینا در مسلم کے دول وہ ہم ایر نورات ایا کیے اور مراات خلیفہ سودینا در مسلم کے دول میں ہم ایک کہ دسواں دن ہم اگر آج وہ خرات اور اور من کی اس کے دائے کا سبب ہے تھا کہ خلیفہ نے ایک بڑے سوداگر کو بلاکر کہا کہ میرے ہیں بچاس گھ میاں منقر کے کھڑوں کی لا اور شرز آد کو صبح ہوتی دکھائی میرے ہیں بچاس گھ میاں مند کردی جس کی اُسے اجازت کی تھی۔

## دوسوائها ونوبي رات

حب دوسوالها ولؤی دات ہوی تواس نے کہا ای نیک ہا دبا دخا الیونین کے اس ماجر سے کہا ہی ہے۔ اور ایک عظری کی خوم مسر سے کہا ہی ہی احد ہر کھٹری کی قیمت ہزاد دینا ہے ہوا ور بنجیت ان پر لکھ کر لگا دے اور ایک مسبٹی غلام لا وہ تا جرساری جزیں ہے آیا تو خلیفہ نے غلام کو سونے کی ایک سیمی اور ایک لا وہ تا جرساری جزیں ہے آیا تو خلیفہ نے غلام کو سونے کی ایک سیمی اور ایک لوٹا دہا ورجی دور کھریاں اس کے خوالے کیں علاق الدین کوٹا دہا ورخلام کو دے کہ کے باب تمقر کے ملک التجاش آلدین کی طرف سے ایک خطال مکان ہی واور بوجی کہ میرا کہ کالا تھے میں جاجس میں تا جرین آدکے ملک التجاش کہاں دمیا ہے کہا کہ فلاں محقے میں جاجس میں تا جرین آدکے ملک التجاش کہاں دمیا ہے کہا کہ فلاں محقی میں اور بوجی کہ میرا کی تا علام الذین الوالشا مات کہاں دمیا ہی ہوگے۔ اس مکان میں بہنچا دیں گے

غلام منظے يسب اباب وسان كنظير كر ككم كے بوجب روان موكيا۔ یہ تواس کا قصہ بوا، اب اڑکی کے چیرے بھائی کا ماجرا سنید وہ اڑکی کے باب کے پاس کیا اوا سے کہنے دکا کا علاق الدین کے باس می کرا پنی چیری بہن کو علاق دلا لائن ۔وہ دونوں علارالدین کے معمری طرف علی يجب وہ وہاں بہنچ توكيا ديكھت میں کہ بچایں فیر کھڑے ،وئے ہیں اوران بربچاس تعانواں کی گھر ایالدی موک می ادرایک غلام تحقیر پرسواران کے ساتھ ہوا درا ہموں نے پوجھا یک کا مال ہو؟ فلام نے جواب دیا کہ میرے آفا علائر الدین ابواٹ ماست کا اس کے باب سے اُسے سوداگری کامال دے کر بغداد بھیجا تھا را ستے میں ہدووں نے اُسے لڑٹ ریا۔ یا خبر اس کے اب کو پہنی تومیرے مراد اور مال اس کے سیے جیجا اوراس اسباب سے ساتھ خ پر پاس مزاد دینا را ورایک بغی جو نها بت قیمتی ہومع سمور کے لبا وہ اورسونے کی سينبي اوراد ئے كے بير اللى كے باب نے كماك وه ميرا واماد بوجل أس تحمد اس ك كُفر ي حِلْ بول علا أوالدين سخت عملين ابن كلر مبيّها مروا تفاكركسي في ورواز المكلمان اورعل الدين في زنيده سے لها كوشاية بير، باب سے قائنى يا والى كى طرف سے پيا ده مجيوا يا بهر اس سفك كوكه و بكدتوسهي - علائرالدين سف حاكر در فازه كھولا دى كەس ە خسرز بىيدە داب كى التجار كھڑا ہى ادراكي عبى غلام سانو سے دنگ کاخوب عودیت مدا بکس خجتر پرسوار ہی۔ اسسے ویچوکر خلام اتر پڑا ا درا س کیے } تھرچوہے۔ اس نے برجیا کہ توک جا ہتا ہی ج غلام نے جواب دیائہ عمی اپنے قاعلا را اور التا ا كاغلام بوں جومصر كے ملك التجاريمس الدين كا بيلي سى اس كے باب سے يامانت دے کر مجھے اس کے پس مجھیا ہو۔ بدکم کراس نے خط علاق الدین کے حالے کیا اس نے کھول کر پر معاتوا س میں الکھا تھا: بہترین سلام کے بدر علوم ہوبی خطائم س الدین كى طرف سے اس كرديئي ابواث ات كے نام تو . بھيا مجيد يدخبرلى على كەتىرى ماتى

علار الدين خط برص حيكا تواس ف اليف حسب مفاطب موكر كهاكم الحمير خسریه مجاس مزار دنیا داپنی بینی زبیده کا جهرسے اور اس مسے تجارت کراصل میرا اورفائدة بيراراس منع جواب وياكه خداكى شم ئيس كجر بحى مذلأن كاراب وم وميركامعاملر تماس کافیصد آذابنی بوی سے خود کرنے ساداسال مکان کے اندر مسیم کے بعد علا الدين ا وواس كانحسر وونون اندركية ونبيره سفدين باب سع بإجهاكا باجان يرال كى كابى استعاب دياكر تيرية والأرالدين كاراس كع باب ف اس مال کے برمے معیا ہوجو مدووں نے لوٹ سیا تھا۔اس کے علاوہ اس نے بیاس مرار دينا رنقداودايك خاص لغي ورسمور كالباره ، ايك نجر اورسوسف كي سلبي اورلولم جيابر اب دہی مہرکی بات توحبیبی تیری را سے ہو۔ عالم آلادین نے اٹھ کر صندوق کھولااور اس المهراس كے حوامے كيا واس الا كے فيروالى كا يجرا بعائى تعالماكم بجاجان علا الدي سے کے کہ دومیری بوی کو طلاق دے کرمیرے والے کردے اس نے جواب دیا کرنی الیی بات مرکز نہیں کرسکا۔ اختیار علام الدین کے باتھ یں ہی۔ مین کراو کا غمزدہ اور غضين عبرا بواجل ديا . هر سختي يهار بركيا ادراس بيارى فاس كاكام تمام كرديا سان كووصول كرسف ك بدعا ترالدي بالداري اور كمعاف بين كامزورى جزير لليا ودود روز مي حسب معمل كزرتيا ورزبيه ست كن لكاكد ديكو ال جوسف دراتيل

نے بہت وحده کیالیکن وعدہ پارا زکیا . ذبیرہ بولی تو طکب التجار کا بٹیا ہوئے کے باوجودايك وقت فتاحى عقا تيرك باس دودريم نرته وهب جارك وتوكر كوافير انفير كيون بدنام كرتا فهوساس في كماكه خواست يمين ان مستننى كرديا بهرتام الروه بعدائدة ين النيل انداكن بني دول كادارك كن لي يدوك كا الله تواكم المكن تو اغیں کے قدموں کی برکت سے آئ ہی علادہ اس کے وہ ہرروز جوسودینا ایمسلے کے نیچے مکھ مبلتے تھے اس لیے اگر وہ آئی توانسیں صرور انداکنے دیم و حب دن ختم بَواادراندهيراهاف لكاتوموم بتى ملائككى اورعلار الدين في كماكم ذبيره كوى راك سنا اتضي كسى فدروازه كمشكفها إلوكى في بهاكه ديجو درواز معيرون برج اس نے جاکر دروازہ کھولا دیکھاکہ وہی دروائن ہیں اور ان سے کہنے ساک مرحمیا ای حِزْلُو اندراً وَ. وه اندراك علارالدين في النيس بطايا ان كما مح وسترخوان جيايا الخوس فنوب كهايا بيا اورنوش بوئ بوسك او علاقرالدين بهادا دل تجابي مي لكًا بُوا تعاكدنه جان فعرك ساتع تيراكيا فيلم بؤا اس في جواب وياكر جتناشي نے مانگا تھا خدانے اس سے زمادہ دیا۔الخوں نے کہا کہ واشد ہم توہبت در رہے تھے اور شہراً دکو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس سے وہ کہانی بند کر دی حس کی اُسے اجازت کی تقی ۔

# دوسوأنسطوين رات

حب دوسوانسٹوی رات ہوگ تو اس نے کہا ای نبک نہاد باوشاہ در تخطیل نے علائز الدین سے کہا کہ وادشہ ہم ڈررسے تھے کہ کہیں تجھے تکلیف نہ ہوا ورہم اسی وجہ سے حاضرنہ ہوئے کہ ہم یں بائک کچھ نہیں ملا علائر الدین سے کہا کہ جھے برود فگار کی طرف سے فدی خوشی حاصل ہوئی اور میرے باب نے مجھے بچاس مغرار دینا رنقد ادر بچاس کھے بچاس مغرار دینا رنقد ادر بچاس کھے بیاس مغرار دینا رنقد ادر بچاس کھے بیاس تعانوں کی جن میں سے ہرایک کی قیمت ایک مغرار دینا در ہو اور بھا کہ میرانسسر مجھ بیش کا در کوٹا کھیا ہے۔ میرانسسر مجھ سے خوش ہوگیا اور میری بیوی راحنی موگئی نیزاکا لاکھ لاکھ شکر ہے۔

اس اننا یں خلیفہ اللہ کر صرورت رفع کرنے تھے لیے گیا اور وزیر جنفرے علام الدین کی طوف مخاطب ہوا کہ اوب سے باتیں کر نہیں جانتا کہ تو امبرالمومنین كرامني وه ولامجه سے اميرالمونين كى شان بى كون سى بے ادبى سرزد ہوى اورتم میں سے کون امرالمومنین ہو ؟ خبعقرنے کہا کہ جو تجوسے بتیں کر رہا تھا اور الجى أنكد مرودت رفع كرف كيا بى وه اميرالمونين خليفه مادون الرشيد بى اورش وزير ينج تقر جؤن اوريه جالاد مسرور بى اوريه ابولواس حسى بن إنى اى علاكلدين مقل سے کام مے اجھا باکہ تھر سے بغداد تک کو دن کا داستہ ہو؟ اس نے جواب دیاکہ پنتیالیس ون کا یختفرے کہا کہ تیراسال کئے وس دن ہوئے ہی ؟ یہ کیے بورکتا ہو کہ دس دن کے اندر تیرے ابت اک خبر بھی ایکا گئ اوراس سے تیرے لیے مال وسامان مجی لدوا دیا وران چیزوں نے بنتیالیس ون کی لا ہجی کاٹ لى عدام الدين كن د كاتو بهريجيزي كهاس سي كي عدام اس في جواب وياكن فليف امیرالموسی کے پاس سے کیونکہ اسے تیرے ساتھ برسی محبت ہی وہ یہی باتیں كررم من من كونديم اورعلا ثالدين في المفكراس كاكر ين كوبوسم ويااور دعائي ديني سكاكم اميرالمونين خدا تحي اپني حفاظت مين د كھے، تيري عمروداند كريه اورتيرافضل واحسان اوگوں برمارى رسے ؛ خليفرنے كماكم زميره ست كركماس نجات كى نوشى يى كوئى داك منائے . زبيره في ساند كراياعده داك بجاياجس سي تقيم وقص كري الكيس كويا سرا است يا واودكى صدا بلند هى بوض كسب

نے توش نوش مات گزاری حبب بو بھٹی توخلیفہ سے علاق الدین سے کہا کہ کل دربا میں أنيواس ف كهاك مرافكهول سد الحامير المونين اكوفولي باغدالتج ملامت دكع! ووسرے دن علام الدین نے وس سینیوں میں عمدہ عددہ ہدیے رکھے اورالغیں ك كرودبادكيا خليفهمن فِطافت بردؤن افروز تفا علاق الدين ودواز عصد فال بخوا توضليفيد كم مرحبايا علام الدين - علام الدين في وض كيا اى مير المومنين ني صلى الله علیہ وسلّم نے ہدیہ قبول فرمایا ہی یہ دس سینیاں اور جو کچھ ان کے اندر ہو میری طرف سے تیرے لیے ہدیری - امیرا لمونین سے اسے قبول کیا اس کے لیے فعدت لائے جانے کا حکم دیا اورائست ، جروں کا امیر بناکر دربار میں جگر دی ۔ وہ بیٹا ہی تھاکم اس كاخسردبيده كاباب البيني اس في دي اكر ميري علم علام الدين بى اور خلعت بهنے ہوئے ہو امیرالونین سے وض کی کہ جہاں بناہ بیخف میری جگہ خدعت ہیں کو كيون بيفا ہر؟ فليفسن جواب دياكريس فاست جون كا امير بنايا ہر وتي عطا كيه اتي ميرات ين بني ات و معزول كياكيا بر-اس فلها كم وه مي مي ي يس سے و توسف ا واميرالوئين نوب كيا وفدا جارے بہترين لوگوں كو جادا حاكم بنانا بح . كتف كم سن لوك برس عهدول بر مامؤر بين إاب خليفه نے علاقالدين كے ليے فرمان تکھ کر والی کو ا ور والی سنے ڈھنٹرو ولیٹنے واسے کو دیا۔ اس سنے در بار میں منادی كى كم علا تالدين ابوانشامات كے سواا وركوكى تاجروں كا امير منہيں أس كاحكم مانا جائے كا ادراس کی عزمت کی جائے گی برخص پراس کااکرام واحترام واحب اور اعزاز لازى بوجب دربا ربرن است بواتو والى اور فرصن ورابيني والاعلار الدي كالكر أَكُهُ روانم بوسك وصن لورجي أواز لكامًا تعاميرك أقا علام الدين الوالشابات ك سوا ورکوئ ملک التجارہیں ، اس کے اسلے دوز علاق الدین سے ایک دکان کھول کر ابنے علام کواس پر بھا یا جو خرید فروخت کرے اور خودسوار ہوکر خلیفہ کے دربادیں

ابنے عہدے پر جاسنے نگا اور شہر آاد کو صبح ہوتی و کھائی دی اور اُس نے دہ کہانی بندکردی جس کی اُسے اجازت فی تھی۔

## دوسوسالهوي راث

حبب دوسوساعفوی داش بوی قواس سے کہا ای نیک نهاد بادشا ه اعلا کر آلدین سواد موكر خليفه كے دربادي اين عهدس يرجلسف لكا . ايك دن حسب معول وه ايف اسك بِهِيمُيا بُوَاتِفاكِسَى نِے كُرُضليفست كِهاكه اكاميرالمونين ضراتيرا سرسلامت دسكھے؛ فلان تیرے م بالہ وہم نوالہ کو خلافے اپنی دمت کی طرف بلاب ہی بغداتیری عمر مي بركت دسه إخليفه كى علائرالدين الوالشامات يرنظر يرسى وه بوئش بحكه خدا عمرمان وكل مهربان اس في است ايك نهايت عده خلعت عطاكيا اوراكس اين بم بياله وبم فواله بناليا ايك بزاد دينا دمشا برومقردكيا وروه خليفه كا نديم بعي بن ك يير ايك دن اليااتفاق مُواكراك مرواتلوارا وروهال ليهمينا وراميرالومنين س كن لكاكه خدا تيرى زندكى قائم ركهاأج سائوسردادون كالبيسالاد فوت إوكيار علار الدين ابنى جركم صاحر تقاطيف المحكم دياكه علافرالدين ابوالشامات كواس عهدا كالمجى خلعت عطاكيا جائے اورائے ما الموسردادوں كاسپرسالار بنا ديا مرحم مروادكا نربی تھا نربیٹی ند بوی اس لیے اس کا مال ووولت بھی علار الدین کے قبضے میں ایا خدیفرف علار الدین سے کہا کہ اسے دفن کر اور یو کھ مال اور غلام اور کنیزی اور خدمت کا دائس منے چیوڈے ہیں ان ہر قبضہ کرلے ۔اس کے بدرخلیفہنے دومال ملایا اود ودبار برخاست بكوا علام الدين بابراً يا خليف كم ميمن كا صرواد سيرسالا راحدونف تھا دراس کے جائیں ہماہی تھے اور میسرے کا سروارس تھ مان اور اس کے

جائیں ہماری علاقرالدین نے مرواد سی خواد ان کے مرابوں می طب ہوکر کہا کہ تم مردادا خرد لفت مصری سفادش کردوکہ وہ خدا کے سامنے مجھے اپنا بیٹ بنائے آجد نے قبل کر لیا اوراس سے کہا۔ کہنی اور میرے جائیں ہماہی ہردوز تیرے آگے سوار ہوکر درباد تاک جایا کریں گے۔

اس طرح علاقهالدین ایک ترت نک نملیفه کی خدمت میں رہا ۔ ایک دوزکا واقعہ سُني وه دربار سينكل كرگهرجلاا ورحبب اخرد دنف ادراس كيرمانفي رخصت موكر على كئے قود واپنى بيرى سارنكى والى زبريده كے ياس حاكر بيطا اور موم تبال حلائيں۔ مزے میں بیٹھے تھے کہ زمیدہ اُٹھ کر حزودت دفع کرنے گئی بیکایک اس نے کسی کو ندورے چینتے ہوئے منا وہ الحد کرچیلاکہ دیکھے کون چینا ہی صحن میں ایا تو اس کی بیری نبیدہ عردیہ ذین پر پڑی م ہوئی تنی اسی سنچینیں ماری تنیں ۔اُس کے سینے پر باتھ مکھا تواس کا دم نکل حیکا تھا ۔ علافر الدین کے گھرکے سائنے ہی اس کے عسر كا مكان تعاراس في ابى مبى كى أوازشنى تو دؤر كر علام الدين سع برحيا أقا کیا بامت، ی ؟ اس سے جواب دیاکہ آباحان خدائتھے سلامست دکھے ! تیری مِٹی زمبڈیوڈ كا دم كل كميانكين آباجان متيت كالمشرام يه بهوكم أسعد دنن كميا جائے يجب سوريا برّوا تو افون است دفن كيا اورعلام الدين اوراس كاخسر دوان ايك دوسرك كي تعزير من كيا وساد ي توزبيره عوديه كاحال بولداب علار الدين كا ماجرا محنيد أس في سوك كيرب بين سيه اورورباد حانا مجور ديا ، مروقت روقاا ومغموم بيها رستا . ايك دن خليفه ف حجففر سے بو میما کما ی وزیرا علاق الدین درار بات رابنین آتا ؟ وزیرانے کیا امیرالمونین وه اینی بوی زنبیه کے موگ اور تعزیف می مشنول ہی فلیفے سے کہاکہ ہیں مجی اس کی تعزیب کے سے جانا جا ہیںا وروہ مع وزمر اور خدام سوار موکر علاقرالدین کے كمركة اوروه اليف كمري بيقا بوالقاكه خليفه اوروزير اوراس كيم إى بيني. علاقرالدين ان كے خيرمقدم كے ليا محد كھوا برا اسلام كبا، ذين جرى خليفرن

كاكرفدا تجي نيك بدلدوس إعلام الدين ف دعادى كراى اميرالمومنين خدام اسك ب تىرى عمردما دكرسى خليفه بولاكر علا تراكدين نو «دا دكبور منهي اكتا ؟ عوض كي اكاميرالمونين اپنی بوی زبیرہ کے غم کی وجہسے فلیفہ نے فرایا عم کواپنے ول سے نکال وال خدائے أسے اپن د مت كے افوش ميں بے ليا ہور م كرنے سے فائر و منيں -اس سے كما اكر امیرالمونین نی،س کی مجلائی کےصدے سے مس وقت نجات پاسکت ہول کر تی مرحاول اوراوگ مجعے اس کے پاس وفن کرائی خلیفہ کہنے لگا خلاکے پاس ہرفوت ہوسے والے كابدلهجا ورموت كيمقلطي فتدبيريلى بواورنهال كام دنيا بويعز بينعم رسن کے بوز خلیفراس سے یم کم کو کہ دربار آیا کر اپنے محل کو روا نے جوگیا اس رات کے بدائیب دن مكلاً وعلام الدين سوار بوكر دربار مين حاضر فيوا ا درخليدك باس وفي كرزين جون. خلیفہ نے اُستے مرحباکہا اوراس کی سلامتی جا ہی اپنی حبَّہ بیٹیٹ کا اشارہ کیا اور خرمایا کہ علامالدین آج دات تو میرامهان ہی بھروہ اُسے ممل کے اندر لے گیا اور ایک کنیزکو بلواياس كانام وتت القلوب تقاا وساس مصكب كم علاقرالدين كى ايك بيى عقى جس کا نام زہیرہ فقاا ورجواس کاغم فلط کیا کرتی تھی خدافے اُسے اپنی دیمت کے اغوش میں ہے ایا ہوئیں جا ہتا ہؤں کہ تواسے عود پرایک راگ سنا اورشہر آباد کو صیح ہوتی دکھائی دی اوراس سے دہ کہانی بندکردی جس کی اُسے اجازت کی تھی۔

# دوسواکسٹویں رات

راگ الابا نطیفردلا علائوالدی اس کنیزی آواذ کے متعلق تیری کیادات ہو؟ اس النے جا ب ویاکہ زبیدہ کی آواذ اس سے آجی تئی گریرساز کے بجانے میں نیا دہ ، ہم ہی اس سے بہاڑیک و وہ کرسکتے ہیں فیلفر نے بخ بھاکیا یہ کنیز تجھے بند ہی ہ اس نے جا ب دیا ہاں امیرالمونین مجھے بیند ہی خلیفہ نے کہا کہ میرے مراور میرے باب واجائل کی شم یہ نیزواداس کی ساری ونڈیاں نی سے بھے بخش دیں - علاق الدین محالہ فلا فیاس سے نیزواداس کی ساری ونڈیاں نی سے بھے بخش دیں - علاق الدین محالہ فلا فیاس سے نیزواداس کی ساری ونڈیاں نی کہنے وقت آنفلوب کے باس جاکہ کو کہ فیل کی نظر قرت آنفلوب کے باس جاکہ کو کہ کہ اور ور بادیس آیا اور اور ور بادیس آیا اور حدوہ اس سے محبت کر سے نی تھی ویڈیوں کو تخت دواں پر بھا کوس کے حالہ ور اور ہی آیا اور مارے سے ماری کو نگر اور کی کو نگر ہیں کو تخت دواں پر بھا کوس کے ماری کو نگر ہیں اور سارے سامان کو علاق آلدین کے گھر بہنچا آئے فلا غیرش م تک دربار کی کونڈ لیں اور اس کے سامان کو علاق آلدین کے گھر سے جاکہ بہنچا آئے فلاغیش م تک دربار کی اور اور اس کے سامان کوعلاق آلدین کے گھر سے جاکہ بہنچا آئے فلاغیش م تک دربار کی اور کرتا دیا بھر است کی ماری کی میں گیا۔

یہ تواس کا تبتہ ہوا۔ اب قرت الفلوب کا عال شنیے جب وہ اوراً س کی جالیں لونڈیاں علاء البین لونڈیاں علاء البین کے علی میں واضل ہوئیں تو اس نے دو ضادیوں سے کہا کہ تم میں سے ایک دروازے کے وہ بنی طرف کرسی پر بھی اور وسرا بائیں طرف ، اور جب علام الدین آئے تو تم اس کے بافقوں کو بوسردے کر کہنا کہ ہماری آ قاقت الفلوب تجھے محل کے اندو بلاتی ہو ظلم اس کے بافقوں کو بوسردے کر کہنا کہ ہماری آ قاقت الفلوب تجھے کمن ویا ہو ۔ علائ الدین ایا تواس سے دیکھا کہ فلیفہ کے دو ضادم دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ حیران ہوکر اپنے جی کی اور میں کہنے لگاکہ تا پر میرامکان نہیں ہوئین نوا وم آسے دیکھتے ہی کھڑے اور میں کہنے لگاکہ تا پر میرامکان نہیں ہوئین نوا وم آسے دیکھتے ہی کھڑے ہوئے اور میں کے باقع جو مکر کہنے لگا ہم کہنے لگا میں ۔ اس لئے میں مواسلے ہوئے ایواں کے افوا ور میری اور اور میری اور میری اور میری اور اور میری اور اور میری اور

ده تجھابنے پاس بلاق ہے۔ اس نے کہا کہ میری طون سے اس کا خیرمقدم کر واود کہو کہ حب بہت بال سے گئی ہو کہ اند ندا دن کا کیو نکہ جو چیز آفا کی ہجاس بولاوں کا کوئ حق نہیں اور اس سے لؤ جھو کہ اسے ہردو زخلیفہ کے باس سے کیا دوز سند ساتھا؟ فارموں نے اس کے باس سے کیا دوز سند ساتھا؟ فارموں نے اس کے باس سے کیا دوز ان سود مینارخلیفہ کی خی میر سے جھے بلتے تھے علا آرالدین نے اپنے دل میں کہا کہ خلیفہ کو کیا صرورت بڑی تھی کہ قوت القلوب کو میرے والے کر کے بی خرج میرے دقے مطابق الیکن ا ب اس سے مفر نہیں ،

اس کے بعدوہ ایک ترت تک علار الدین کے تھریں دہی اور وہ استےمردوز سوديناد دتيار باسى اثنابي اتفاق ابيا بدتا بوكروه كئى ون تك در اري حاضر ن ہوسکا خلیفہ نے وزیر سے کہاکہ نیں نے تو علاق الدین کو قوت القلوب اس سیے دی تھی کہ اس کی بوی کا غم غلط ہواوروہ بلانا غم دربادیں صاصر ہوا کرسے لیکن اس نے بھرا نا بندکر دیا المجد وج سجھ یں آتی ہی ؟ وزیر سے کہا امیرالموسین يمقوله غلط بنهي كرحس تخص كے باس اس كامجوب مووہ اپنے ديستوں كو معمول حانا ہو فلیفہ بولا بہرمال اس کے ندائنے کاکوئی خاص سبب ہی اچھا ہماس ک ملاقات کوجائیں گے۔ کچوون پہلے علام الدین نے خلیفہ کی مہر بانیوں کے ذکریں ودریسے کہا تعاکہ تی ہے امیرالمونین سے حب اپنی بوی زبیرہ عودیہ کے غمیں اینے برقرار دسنے کی شکاس کی تو اس نے محید قرت القلوب بخش دی ۔ وزیر نے جواب دباکہ بیاس کی محبت کی دلیل ہو اگراس کو تجھ سے خاص نگاؤ نہ ہونا تو دہ اُسے برُرُ تخبے دیختا گرعلامالدین برتوبتا واسے اس سے مستری می کی ہر ؟اس نے كم خداكى قىمىنى، بكرى نے اسف مائے مير كراسے ديجا يك بني .وزيرنے بإجاكي سبب، وه بولاا و دزير جو جيزاً قاسك شان كى شايان ہو مه نوكرون ير

نہیں پھیتی۔ اب ایک دوز فلیفہ اور جھتھ کھیں بدل کر علاقہ الدین سے ملنے دوا نہائوت اور جیب جیاتے علاقہ الدین کے گھرجا پہنچے۔ علاقہ الدین النس بہان کرا تھ کھڑا ہو الدین مدیانت فلیف ہے ہوئے ہے جا تھ ہوئے ہے جلیف نے دیجھا کہ اس کے جہرے سے فم کے اٹار نووار ہیں ددیانت کرنے لگا علاقہ الدین اس رنج والم کی کیا وجہ ہی ہی کیا تونے قرت انقلوب سے ہم بہتری نہیں کی ہون کی امیرالمونین جوجنرا قالی ہی وہ فرکوں کے لیے جائز ہیں بین اب کے ساتھ ہم بستر نہیں ہوا نہ مجھے اس کی صورت سے شائنا کی ہی اس سے معاف دکھ خلیفہ نے کہا کہ ہی جا ہوں کہ اس سے ل کر اس کو اللہ اس کا حال کہ اس کے ساتھ ہم بستر نہیں جا ہتا ہوں کہ اس سے ل کر اس کا حال کہ اس کے ساتھ ہم بنتر نہیں جا ہتا ہوں کہ اس سے ل کر اس کا حال کہ اس کے ساتھ ہم بستر نہیں جا ہتا ہوں کہ اس سے ل کر اس کو الدین نے جواب دیا تو کا میرالمومنین ۔ خلیفہ اس کی دریا ورشہر نا دکو صبح ہم تی دکھائی دی ا در اس نے وہ کہائی بند کر دی جس کی اس سے جواب دیا تو کا میرالمومنین ۔ خلیفہ اس کے اس سے جواب دیا تو کا میرالمومنین ۔ خلیفہ اس کی است جواب دیا تو کا در اس نے وہ کہائی بند کر دی جس کی است جواب دیا تو کا میرالمومنین ، خلیفہ اس کی است جواب دیا تو کا میرالمومنین ، خلیفہ اس کی میں میں بھی دکھائی دی اور اس نے دہ کہائی بند کر دی جس کی است جواب دیا تو کا میرالمومنین ، خلیفہ اس کی میں بھی دکھائی دی اور اس نے دہ کہائی بند کر دی جس کی است جواب دیا تھی دا در اس نے دہ کہائی بند کر دی جس کی است جواب دیا تھی دیں اور اس میں بھی دو کہائی بند کر دی جس کی دور است جواب دیا تھیں۔

## دوسوباسطوين رات

دوسوباسطوی دات ہوئی تواس نے کہاائ نیک بنا دبادشاہ اضلیفہ و آت الفاق کے پاس گیا جب اس نے فلیفہ و کیھا تو اکھڑ کو اس کے آگے ذیبن بوس ہوئی فیلیف نے پاس گیا جب اس نے خلیفہ کو دیکھا تو اکھڑ کو اس کے آگے ذیبن بوس ہوئی فیلیف نے بعضا کہ علاق الدین اس نے جواب دیا ہمیں امرائویں حالا نکر تی نے اس نے نہ مانا واس پولیکن اس نے نہ مانا واس پولیف سے حالا نکر تی ہے کہ کہ کہ درباتیں حکم دیا کہ اس میں دا بس کر دیا جائے اور علاق الدین سے بیرکہ کرکہ درباتیں کا جانا ترک نہ کو اینے علی کو اور علاق الدین سے بیرکہ کرکہ درباتیں کا جانا ترک نہ کو اپنے علی کو اور علاق الدین سوگیا ۔

حبب صبح ہوئی تو وہ سوار ہوکر دربارگیا اورساٹھ سرداروں کے سپرسالار کے عہرے پر بیٹھا فیلیفرنے خزایٹی کو حکم دیا کہ وزیر خیفرکو دس ہزار دیتا روے -

حب وہ و سے جہا تو فلیف نے وزیر سے کہا میری خوام ش ہوکہ تو کنیزوں کے نقاس یں جاکرعلاق الدین کے لیے دس ہزاددینا رکی ایک کنیر خرید۔ وزیر ظلیف کے کم کی تعميل من علام الدين كواينے ساتھ كے كركنيزوں كے نخاس ميں بينجا۔ اتفاق كى بات عقى كراسى دوز بغداد كاوالى امبرخالد بسى ابنے بيٹے كے ليے ايك كنيز خريد كايا مواقعا۔ اس كاسب مدينا كم فالرفيام بركى ليك يوى فتى اس سے ايك بى اول كا عقا مگر برا برصورت، الوك كانام منطلم بطاط تعاداس كى عمربس بس كى بويكى على اودائني كاب أسطمولي برج صنايعي ندايا تفا مالانكراس كاباب برابها درسورما تعا وهسوار بوكرا ندهيري واوس یں پیداکر تاجنظ کم بظاظر کو ایک دات احتلام مجراس سے اس کا ذکر اپنی ال سے کیا۔ ال في الم من المريخ مراب كوسنائ اوراس سي كماكم أي ها من عول كم كمي اس كانكاح موبات كيوكروه اب نكاح كے قابل مولي ہو۔ باب كنے لكا وہ بصورت، مِلِ، برمعاش اورجنگی ہی کوئی عورت اسے قبول نزرے کی ۔ ماں نے کہا کہ تو تعبر ہم اس کے بیے کنیزخریدیں گے بینانچہ اُ وهروز براور علاق الدین بازاریں اکتے اور اِ دهر امير فى لد واليه بغدادا دراس كابياح بظلم بظاظم الخاس من ان كى نظرا كيت بن وميل كنيزى بى جواكى - دلل كے ياس تنى - وزير سے كما كه نيس ايك بنزار دميار ديتا ہوں و الک سے مشورہ کر۔ دلال اُسے لے کروالی کے قریب سے گزرا اور جمل بی ظلم نظائل کی نظراس پرٹری تو ہزاروں ارمان اس کے دل میں اُنے لگے اور کنیز کی محبّت اس کے دل یں سمالکی اس نے کہا کہ باب میرے سے اس کنیز کو خرید ہے ۔ والی سے والل کو بلايا اوركنيرس بوجهاكة تيانا مكي يى اس فيواب ديار ميرانام ياتمين بو اب س كها بياً الريكنير تحفيليندى وبرس كربولى بول اس برار كے نے دلال سے يو جاككنے وام لل چکے ہیں ؟ ولال بولاا کے سزار دینار اور کے نے ایک ہزار ایک لگا دیے اب وللل علائلادين كے باس اكاس فيدو مرار اوسے بولى بروى بات كى والى كا بيا

اگرایک دینار برها تا توعلائر الدین ایک مزار، دالی کے بیٹے کو خصر اگیا اس نے دلال
سے کہ کم میری بولی پر کون زیادہ بولی بوت ہی ؟ دلال کہنے لگاکہ وزیر جھفراس کنیزکو
علائر الدین ابوالث است کے بیے خرید ناچا ہتا ہی۔ القطر علائر الدین نے وس مزاد دینا د
کی بولی بول دی اور کنیز کے مالک نے منظور کے وام نے بیے اور علائر الدین نے نیز
کولے کہا کہ یکس تجھے فی سبیل اللہ آزاد کرتا ہوں - بعداناں وہ لونڈی کی آزادی کا
پروانہ کھو کو گھردوانہ ہو گیا اور دلال اپنی دلالی نے کر جیت ہوا ۔ والی کے بیٹے نے
ایس جوانہ کو جھاکہ کنیز کیاں ہی ؟ اس نے جواب دیا کہ است علاق الدین نے وس مزاد دینا د
میں خریدیں ہی اور اُسے آزاد کرکے پروانہ کھو دیا ہی۔

اس کی محبت میں بیاروں کی طرح بڑا، اس کی تمتائیں خاک یں مل گئیں اور وہ گھرجا کر
اس کی محبت میں بیاروں کی طرح بڑگیا۔ کھا نا پین تجوڑ دیا اور ول بی عنق کی اگ
بھڑکے گئی حبب اس کی ماں نے دیکھا کہ وہ بیار ہی تواس سے کہنے گئی کہ بیٹا خوا بھے
ملامت دیکھے، تو کیوں ایسا پریشان ہی ؟ اس نے جواب دیا کہ اناجان میرے لیے
آئیمین خرید وے ماں بولی کہ بھؤل والے کو اوھرسے گزرنے وے ثین تیرے لیے ایک
پولالوگوایا میں کا خرید دوں گی۔ لوکے نے کہا کہ یامین کے بھؤل بنیں بوسو بھے جاتے
ہیں بلکہ وہ ایک کنیز ہی جس کا نام بیمین ہی اور جے والدے میرے سے نہیں خرید اس بیل ہی وہ وہ نوار اس کے لیے کیوں بنہیں خرید اس براس سے اپنے شوہرے پؤ بھا کہ تو نے وہ کنیز اس کے لیے کیوں بنہیں خرید کی اس براس سے اپنے شوہرے پؤ بھا کہ تو نیل ہو وہ نوکروں کے لائق بنہیں ہو سکتی میرے
اس براس سے اپنے شوہرے کی بیادی اور زیادہ ہوگئی بہاں کہ کہ اس سے کھانا پینا
اور سونا بانکل ترک کو دیا اور ماں بنیا بیت عم ذوہ دستے گئی۔

ایک دن وہ اسی عم میں میلی ہوئی تھی کہ بیلے ایک برطھیااس کے باس

بني جمشهود چددا مدقّاتم كى مال متى ـ يرجد ايسا شاطر تقاكد كسمان ش نقب نكا تا اونی سی اونی دواری میں رجانا اور انکویس سے سرم جرالیتا - بدری عادی اس یں شروع ہی سے قدید کی طرح اسے بیرے والوں کاج درموی بنا دیاگیا تھا لیکن اس نے دہاں بھی نمیانت کی والی نے اسے دیجولیا اور وہ اسے پو کر ضلیفہ کے پاس ساگیا۔ خليفه ي محمد باكراسي ولى محري قل كرديا جائد اس فوزير سي مفادش جا اى. فلیفروزیری سفارش دوندکرتا تفا جب اس فی اس جدری سفارش کی توضیف نے بد جاكة واس طرم داوس كى سفايش كون كرتا بوس سے لوگوں كو نعقسان بنجيا ہو؟ اس نے کہاکہ امیرالمونین اُسے قدر دسے کی کم حس مص سے قدی نا دا کیا ہودہ دانش منداً دى تقا، قدير فائد ندول كى قبر ہى اور دشمنوں كے ليے خوشى كاباعث. اس بخلیف خکم دیاکراسے قید ضافیں رکھاجاتے اور اس کے قید نامے پراکھودیا كروواس وقت تك نبيدها في سي حبب كك كمروه محك تخة براس كى بطريال كافى مائيس دالذا وه برابرقيدرها اسكى البنداد كے والى امير خالدك إلى ايا جايا كرتى فتى اورحببكمى ووابضبيرك بإس قيطافي من جاتى تواس سكمتى كمين نے تھ سے کہا در تفاکر چردی سے تو برکر وہ جواب دیتا کہ فدانے یہ میری قسمت میں الكوديا ہوسکن آماحب تووالی کی بیری کے پاس جائے تواس سے کہوکہ وہ میری سفاکسش والی سے کردے اب کے برصیا جووالی کی بیری کے پاس آئ تواس سے دیکھا کہ وہ عُلَين مِيْنِي ہِي - كِنْ كُلُ كُرُ تُؤْخُلُين كيوں ہي ؟ اس نے جواب دياكرا پنے بيٹے جنعلم بظافر كى معىيب پر برهيا ي كماك تيرابيا سلامت دسي اسكيا بوا بر؟ اس فرهيا کوسادی داستان سنادی . برهیابولی اگرشی تیری به خدمت کردوں که تیرابشانی جائے تو؟ اس في كماكة والياكسكتي بيرى برها في جواب وياكه ميراليك مني ترص كانام احتفاقم بو بوبرا دهارى بوادراج كل ده قيدخافي بواس كمتعن يعمير

كمرت وم كاليديم ميرى يرداس وكر أكفوادر مبترين بوشك اورنفس ذيد بهی منس کوچرو بناکرانید شومر کے پاس ما اورجب وہ تھے دہ چیزمانے جومود مودتوں سے مانگاکہ تے ہیں قد انکارگرو بجوداس مصکنے میں مذا تیواس سے کہو کہ یہ بعى عميب وغريب باس بحد اكرمردكوابنى جيرى مصدحاجت بوتو ده اس قدزوشاد کرتا ہوکہ اپنی حاجت دوائ کرکے اممتنا ہولیکی اگر بیری اپنے شوم رسے کوئی درخواست كرت توده أسع إلى النبي كرتا اس برده مجمد كم كاكر ابني عرورت باين كراس وقت كبوكه ببيقم كها جب وه الضمريالله كقم كمعات وكبوكم نني بجو س طلاق کی شم کھا اوراس وقت تک اسے إقوم نگاف ديميوجب تک وهطلاق کی قم نکامے بعب وہ طلاق کی قیم کھانے تو کہو کہ تیرے قید خانے یں ایک چدموی تدریجس کا نام احد تماقم ہو۔اس کی ایک ب جاری ال ہو وہ میرے بیمیے بڑی ہوئی ہوکہ ٹیں مجھ سے درخا ست کروں کہ تؤاس کے بھٹے کی سفادش خلیفہ سے کرے اور وه است مناف كردك، تحياس من أواب بوكاره ا قياكم كرخيب بوكى حبب والی اپنی بیوی کے پاس ایا اور شہرزاد کو مبح ہوتی دکھائی دی اوراس نے وہ کہانی بندكردى جس كى أسے اجازت في لقي -

## دوسوزسفوس رات

دوسوترسٹوری مات ہوئی تو اس نے کہاائ نیک نہا د بادشاہ حب والی اپنی بیری کے پاس کیا تو اس نے کہاائ نیک نہا د بادشاہ حب والی اپنی بیری کے پاس کیا تو اس نے وہی ہاتیں کیں اور والی نے طلاق کی قیم کھالی اور ناز پڑھی اور مات عباری کی میج اکٹرکر اس نے شل کیا اور ناز پڑھی اور تدری کا سے ہم بستری کی میج اکٹرکر اس نے شل کیا تو اپنے جُرموں سے تدری اسٹرکیا۔ تدری خالے بی جاکر احراق آم سے کہنے مگا ای جورکیا تو اپنے جُرموں سے

تربكرتا بوجاس في كماكرش فعل كم سائن وبكرتا بول ، البيا فعال سعانيا الدول عاستغفراندكت مؤل ريش كروالى في أستقيد فاف عن كالاا ورأس با بريخير فكر درارين كيا خليفه كمه أكرزين كوبرسدد كركفرا بوكي خليفه يخراع فيوا كاميرخا لدكيا جابتا ، ؟ اس فعليفه ك ملف احدقما فم كويش كياجس كى بيريال تعنك مرى تعيي غليفه سے کہا ای قماقم تو ابھی تک زندہ ہی ؟ وہ بولا امیرا لمونین برنجتوں کی زندگی لمبی ہوتی ہی۔ خليفه فالميرفالدسي في حياك تواسي بيال كيول لايا بي ؟ اس في واب دياكداس كى غربيب برهيامان بوجواكيلى بوجس كاس كيسواا وركوئى ننبي وه سيريه ساغلام کے پیچیے پڑی ہوک ہوک میں تھے سے سفارش کروں اور تو اسے رہاکردے سانے جُرم سے توبرکر تاہی ؟ توائے معاف کراور سیلے کی طرح بوکی وا دوں کا چودھری بنا نے ظلیدے احدیق تم سے کہاکہ تو اپنے جُرم سے توبرکرتا ہی؟ اس سے عن کیا امیلونین يم خلاك سلف توبركتا بول اب خليفرف أماركو الواكر مرده شوك تفتيراس كى برلی کشوادی اوراسے دوبارہ جو کی داروں کاچودھری بنا دیا اورا سے فیصت کی كسيح رات برعليوا ورتاب قدم رميو أحمد فعليف كم الفرجو م ادرجودهراي كاخلعست بين كرومان سينكل اس كيج وهرى موسف كا دهندورا بياكيا ودوه ايك مدست كاسابيدما -

ایک دوراس کی ماں والی کی بیوی کے پاس گئی۔ اس نے کہاشکر ہو خدا کا جس نے تیرے بیٹے کو قیدسے فیرایا اور دہ اب اک شیح دسالم ہی۔ اس سے توکیوں بہیں کہتی کہ وہ کنیزی آمین کو میرے بیٹے منظلم بطاطم کے پاس مے اکئے۔ اس نے جاب ویاکہ اجی جاکوکہتی ہوں بیر کہ کروہ وہاں سے جال دی اور اپنے بیٹے کے پاس بنجی ادر دیکھا کہ وہ نشے میں چورہی۔ اس سے کہا کہ بیا تیری رہائی کا سبب محمض والی کی بیری ہی وہ جا ہتی ہوکہ تؤکسی نہی توکمیب سے طافر آلدین ایوالشامات کو قتل کر کے کنیزی آمین

كواس كميني مظلم بظاظرك باس المائت وه بولاكرية وبائي باتحاكا كام بو - الله کے ہی دات کوئی مذکوئ تد بیز کالنا ہوں یہ دات نے بہنے کی بہلی دات می املیونین كا وتورعفاكه س دات وه شمرادى زبيره كعال سوناكسى كنيزي غلام كوازا وكرتا يا است م كاكوى نيك كام كرا ادماس كى يهي عادت تى كه وه اس دات شابى لباس ا اودانا البيع بين قبن اورشا ہي وہركونت سنگاه ين كرسي كے اوبرركھ ويا فيليفر مے باس ایک سونے کی قندیں مقی جس میں ایک سونے کی اوری بی بی بیرے بروب إدي تقي اوروه اس بهت عزيز ركعتًا تفاجيًا ني خليفه ف اينالياس اور تندیل اور باتی چیزی خادوں کے سپردکیں اور ذہیدہ کی حرم سرایں واضل ہوا۔ احمد تمانم چود سے اُدھی مات کا انظار کیا اور حب سہیل کا مانکلاا ورلوگ سوگئے ا ورخدائے ان برخفلت کا بروہ وال دیاتواس نے دستے یا تھ میں تلوادلی بأمی ماتھ مي كانتا خليفه كي نشستكاه كي قريب يني كرسيرهي لكائي اورسستكاه بركانتا بعدینک کراس می لاک گیا اورسیرهی برموص و حبت برجابینی مجروبال سے تابدان كهول نيجياتركيا. ويجماك نوكر حاكر سودي بي المفيل نشه منكما كرخليفه كا مباس البيع، خغر، دومال، انگونمنی اود فندیل حس بی بمیرے حراسے ہوئے تھے المالى إورس مات المالية عداً يا تفااس سنكل كرعلاً والدين ابوالشامات كم كلم كا راستدلیا اس رات علاقوالدین كنیز كے ساتھ مم اعوش تھا اور وہ اس سے حاطم بور المرقرة على من المرقرة المرادين كم مكان من واحل بوا اود فرش سے ايك س مرکی کال کراس کے نیچ کو معا کھودا اور بعن چیزی اس میں فوال دیں اور نبص الني ياس من دي . يوس كوايي مرا بخاكرس مات سي كالماى والصف كل كياه الينے دل ميں كما الكر حبب عين خراب بيول كا تواس تديل كا يضرا عند لكوكر اس کی دوشنی میں بیاگروں گاء اینے گھرحلا گیا۔

صبح کوجو خلیقہ بیدار ہوکر خلوت سے باہر نکلا تو دیکھاکہ مامے لاکر عبدنگ کے فضين برك بوستين اسد الفيس مكايا اوركرسى برماته والاتو مداس بايا ماتهيمه فيخرنه رومال اورنه تنديل يرسى كى انتها ندرى مرح لباس جو غضے كى بوشاك متى بہن لیااورجاکر در مادیں بطیعائیا . وزیرے اس بے باطر مر اس کے سامنے زمین کو بوسہ دیا در کینے نگاکہ ضدا امیرالمونین سے ہر بڑائ کو دور رکھے اِظیفے سے کہا کہ اس حجنے مربرای رُمنى ماتى ہى دريسے وض كبام فرك بوا وظليفه فيسا الماج اكر منايا اسفى يى والى البنجاءاس كى ركاب الحرقماقم جور تقام موت قفاس ف وكيما كفليغي بنجيس میما برا برجرای خلیه کی نظروالی پر بری پرجیاا ی امیر آلانبداد کاکیا حال برج اس لے جواب دیا کہ بخیر میت ہی اور محفوظ ہی خلیفہ بولا تو، جھوسٹ کہا ہی والی نے كا اميالومنين يركيونكر ؟ خليفه في اس معلى مل قصر باين كيا ودكماكه يس تجف عكم ديتا بؤل كه ان تمام جيزول كو لاكر صاحركر . والى بولا اميرالمونين سرك كا كيرا ائسی بر سے پیدا ہوتا ہو اوراُسی بیں رہتا ہو کسی غیر کی مجال مہیں کہ وہ بیاں آسکے۔ فليفه ف كباكه أكرتوا يرجيزي خلايا توشي تخفي قتل كردون كالبل في جاب ديا كم قبل الم كلكم تو مجيفتل كرسين احدقاقم سراق كو ماروالون كيونكرسوات جيكى دارون كے چودارى کے اورکسی کو جوروں اور خائنوں کا بیامنیں ہوتا۔ بیمن کر احمد قماتم اعظا اور خلیفہ سے کنے لگاکہ دالی کے بی میری سفارش قبول کر میں دمہ لیا ہوں کہ ورکا کھوج لكًا دؤن كا ورحب مك اس كابتا در كالول اس كابيجيا مر حميوط ول كالكين ووقامنيو ادرددگواہوں کومیرے ساتھ کردے اس لیے کمبس نے برحرکت کی ہروہ نر تجہ سے درتا بوندوالى سے دكسى اورسے فليفرنے كماكر وكية والكا برنجف ملے كاليكن بيلى مرے مین نافتی بی جائے مجروزیرے گھریں ، پھرا ٹھ مردادوں کے سپرسالارے ہاں۔ احمد قما تم سے وص کیا برالمونین تراکب با ہوس نے یچری کی ہودہ

یا قرامیرالمومنین کے مس کا پر دردہ ہی یامس کے کسی خاص شخص کے فس کا بغلیفہ نے کہ شی اپنے مرکی قسم کھا تا ہوں جب بر بہ جوری نابت ہوگی صروراس کی گرون اٹرادوں گا نواہ فہ میرا بٹیا ہی کیوں نہ ہو۔ اخر قماقم نے اپنے منشا کے موافق سب کچور مامس کر لیا اورا یک فرمان لکھوا یاجس کی بنا پر وہ مکانوں میں گھس کران کی تلاشی کے سکے اور شہر آزاد کو صبح ہم تی و کھائی دی اور اس نے وہ کہانی بندکر دی جس کی اسے اجازت می تقی ۔

# دوسوجي طوس رات

مع وی چیز عید می و دهری سے کہا ہم اللہ اشاماللہ ا جاسے قدمول کی برکت ميس ايك فرانل كيا يعراس في نيج اتركران جزون كومولا واصى اوركوابون کی نظراس برٹرنی والفوں نے دیکھاکہ سب چیزی جوجودی ہوئی تھیں وہاں موجود یں۔ انعوں نے ایک کافذیر بیصنون لکورکہ الغیں یہ چیزی علاق الدین کے گھریں فی بی اپنی اپنی فمرلگا دی اورحکم دیاکه علاق الدین کو گرفتا دکرای جائے سربیت اس کی بگروی آنار تی اس کے مال اور اجناس کی ایک فہرست بنالی احمواقم اسراق نے کنیز اہمین کوجو حالم تقی بچوکرائی ماں کے حالے کیا اور کہاکہ اسے والی کی موی فاتون کے سپردکرا ۔ وہ اسے سے کروالی کی بیوی کے پاس گئی اوراس کوسونے ایا۔ حب خبطم بظاظرف يسمين كود يجعا تواس كى جان بس حان ألمى اوروه فرراً المركز إلى المراوش الله المراض المركنيزا الله المركنيزا الله المركنيزات كالكركباك ميرية قريب ندا درندي تيرى جان لعى الدائل كى اودائى جان بی دے دؤں گی اس کی ماں ڈرگئی اور بولی اس کولٹکی میرے بیٹے کواپنی مراد بدى كرين دے اس في اب دياكم اىكتيا يكس ندمب مي جائز ہوكم ايك عورت دومردوں کی بیوی بن کردے اور یکیو بحر ہوسکتا ہے کہ کتے شیروں کی جگر ہیں ۔ بیش کر الديك كى تمنّا كي اور زياده بوكس اور عشق كى أك اس ك كليم مي عطرك المعى كما پنا ترک کر دیاا درمبتر پرلیٹ کیا . والی کی بیری نے ن کے سے کہا کرام کی قریموں میر مِيْ كُومِلِاتْي اورميرادل وكماتى بى برشرطك يس بعى تجعد منزادون دما علاقوا لدين

کاکہ تیری مزایمی ہوکہ ولائو یاں چیرے، پیاز چھیلے اور دیمچیں مے بنج آگ جلائے۔ اس نے جاب دیاکرساری کیفیس مجھ منظور گر تیرے جھٹے کا تمٹر نہیں دیجنا جا ہی ۔ نواکاکرناکہ کنیزوں کو اس پر ترس آنے نگا اور النوں سے اس سے سادا یاور ہی خلسے کاکام ہے لیا۔

یہ تو یا تمین کا قِصّہ ہُوا اب علاق الدین اوالثا بات کی سرگونشت شغیے بغلیفہ تخت پر جیٹا ہُوا تھا کہ نوگ طلاق الدین اوران اشیا کو لے کر درباد یں ہج فیلیفہ نے بئی تحقیل ہے ہے کہ تحقیل ہے ہواں نے وض کیا علاق الدین ابوالشا بات کے گھر کے المد یوئن کر ضلیفہ میں آگیا بھراس نے اپنی جیزی دیکھیں تو ان میں تدیل دیئی دول آلدین سے تفاطب ہوا اور کہا قدیل کہاں ہو ؟ اس سے جاب دیا گر نرثی میں تجاری نہ جھے معلوم اور نرثی نے دیکھا ہو نہیں جا تا ہوں اور تو جھ دور ہٹا تا جا تا ہوئی ظلیفہ وہال کو خائن میں تجھے اپنے قریب کرتا جا تا ہوئی اور تو جھ دور ہٹا تا جا تا ہوئی اس نے بھر بھر می کہ اور تو جھ دور ہٹا تا جا تا ہوئی اس نے بھر اس نے بھر اس کے کھا اور وہ حدث دورا ہیں جا کہ ہو کہ اس کے دور ہوئی دائے سے دھند دورا ہیں کہ مران اس خوائن کی ہو جو دیا نت بند خلفا کے ساتھ نویان کرتا ہوئی کہ مران اس خوائن کی ہو جو دیا نت بند خلفا کے ساتھ نویان کرتا ہوئی ہے دیے ہوئی کرتام ہوگ ہے ان کرتا ہوئی کے باس کرجمع ہوگے۔

اى شۇآن توكۇنى تد بىركومكتابىر؟ دە كىنىدىگا علارالدىن بىلىمىم بىر يىكى دىنىن كى كارت في و اخرونف في كماكراب تيرى كيا داس بي واس في واب ويا أكر فعاف چاياتواس كى رمائى كاش دع داروف - يهكه كرحس شومان تيدخان كيا اورداروف سے کا کہ ایک ایستیف کومیرے والے کردے وقل کا منرا دار موحیکا ہو۔اس سے ایک تیدی مکال کو دیا جوعلائ الدین الوالث مات سے بصورمشا بر تھا۔ احد و لف نے اس کا مُنْه وهانگ کوا بنے اور علی زیتی مصری کے درمیان سے لیا دوگ علاقرالدین کو میانی كيد ما حكي تقد احد دلف سفاك بره كرا بنا با فوجال دك بالوكم الويدك دياجلاد بولاكرميرب ليداتني جكرتو جيوارد سدكرش ابنافرض اداكرسكون اس ففي كما الحلعون استخص کو اے کر بجائے علاقرالدین ابوالشا مات کے میانسی دے دھے کیونکروہ مطلوم ہے۔ أى حضرت المعلى كم بدل من دها بيل كرا مول ملاد ف الشخص كوا كم میانسی دے دی ا وراحد دِنف اور علی زین مصری علام الدین کو سے کر گھر آئے۔ جب وواندد داخل جوئے توعلافرالدین نے کہا ای میرے مروار خلا تجمع نیک برلم وسيراس في حيا علام الدين يرك كي كيا ؟ اورشرزا وكوميع برتى وكماى دى اوراس نے وہ کبانی بندروی حس کی اُسے اجازت کی تقی ۔

# دوسوني شهوس رات

جب دوسوینیموی دات ہوئی قراس نے کہا ای نیک بناد بادشاہ اعرف فی سے میں است ہوئی قراس نے کہا ای نیک بناد بادشاہ اعرف کے سے مائی کا یہ مقول ہو کہ جو تھر کا این بنا ہے اس کے ساتھ خیا نت دکر نواہ تو خائن ہی کیوں د ہو۔ خلیف نے بیٹھا اپنے پاس دکھا تجے معتمدا در این کا لقب دیا بھر تو نے اس کے ساتھ

يىلوك كورك اوداس كى جيزى كور كي ؟ علامالدين سف كماكدا ومير سروارقم ہواسم اعظمی کہ برچری شی نے نہیں کی اور سناس میں میراکوئی مجرم او ن مجع معلوم ہو کہ یہ ترکت کس کی ہی ۔ احدونف نے کہا کہ پیکسی سخت وشن کی کاروائ بح صبياكوى كرے كا دىيا كىل يائے كا لىكن عالى الدين اب بغداديں يبار بنامكن نہیں . بیا با دشاہ س کے بیجے برجاتے ہی اس کا بیجھا نہیں جھوڑتے ادر بادشاہ مس کی الل می ہوتے ہیں اس کادم اک می اُجاتا ہو۔علاق الدین سے کا کرا ؟ میرے سرواد تو بھریں کہاں جاؤں ؟ اس فے جواب دیا کہ نیں تجھے اسکندیر بہنیا رول کا ده مبارک جگری، س کی زین مسربین و اورول کی زندگی خوش گوارعلا آلدین ف كم حبيى نيري را عا كرميرت مرداد بعداناب احمدونف في من سومان سعكما كرتومطمئن ده اگرضيفهمير ميمنل پو چيدتو كبيركه وه صوبول كامعا ينهكر سخكي بهريم كركس فعلا الدين كوافي ساتوليا ور بغدادس كل كورا بكا - علت علت وهاس حبًد پہنے جہاں اکستان اور باغ تھے۔ان کی نظر دو بہودیوں پر فیری جو خلیفہ کے مىرىبەدادىقىھ اورنچرول پرسواد چىلەم ارىمىسىقىدا ئىددىغان يېودادى سى کاکہ ہادی مقی گرم کرو۔ ہیودی وے ککس وجسے ہمتعادی مقلی گرم کریں؟ اس من جواب ویاک ثین اس وادی کا پاسبان بؤن ان دو نون میدسوسودینا ذکال کر اسے دے دیے اورا حردنف سے ان کو قتل کرمے ان کے خِرے اللہ ایک پرخودموار بخاا ومدومسرے يرعلا والدين كوسواركيا اورائيس بہنے - وہاں ايك بسراسين بائز ك وات گزد كرجب سويرا مخ أنوعا فرالدين سف ابن نجر جي دالا اور احدد لف كفي كودران كرسردكيا اوراياس كے بندگاه سے جازي ميلاكر اسكنديد بين كئے.

اسكندَديد بهن كرا حددنف علائراًلدين كوساتھ كربازادگيا۔ ويھاكدايك ولال وكان نيلام كرديا ہى جس كے بتھيے ايك كو تھرى ہى اور نوسو بچاس تك كلسا كي ميں۔

علاق الدين في ايك مزاراتكادي، ودبين واسع في منظور كرابيا- يددكان بريت المال كى تقى علاقرالدين في كمنيال نے كر دكان اور تيجيے كى كو تھرى كھولى اور ديكھاكہ و بال فرش تخفي بوتے اور يكنے لكے بوئے بي، ايك انبار خان بوجس مي باد بان الكر، رستے ، مندوق میپوں اور کوریوں سے بھرے ہوئے تعبلے ، رکا بی، تبریقے، تبال مجرال اورتينېال وغيروميسون م كى چزى موجودىي وه دراصل ايك كارلىيدكى دكان تقى. ملارالدین ابوانشات وکان پر بیوگیا ا وراحدونت نے کہاکہ بیا وکان اوروفری اورتمامهامان تبرى مكيتت بى توبها بيطوكر خريد وفروخت كراورول تنگ نه زو خدا نے تجارت میں برکت وی ہی۔اس کے بعد وہ تین دن ا ور کھیرا جد تھے دن اس نے ما المادين سے زخصت لی اورولاتو بہي تھيرحبت كك كريس ماكرينجر لها وا كرظيفه من مجع معاف كرديا بوا ورتجوسه يرمالكس في بي بركر وه روانه إلكيا اودایات ایاد درمراے سے اپنا مجر الم بنداد بہن است اورا بنے دورمرے سائتبول مع ملاا ويمسن معدور معار خليف في مرب بارسيمي دريافت كيا تقا ؟اس سف جاب دیاکمنیں بکاس کے دل می سرانعیال کسنہی گزدا- احدد نف خاموش موگیا خلیدی فدمت می آتا جاماً اود علاقرالدین کے معلطے کا بیا لگانے کی کوشش کرتا رہا۔ ایک دن فلیفرنے وزیر کی طرف مخاطب موکرکها کر حجفرد یکوترسی علاترالدین سنے میرے ماتع کیا سلوک کیا ہی جاس سے کہا امیرالمونین تؤسنے اس کے بدائیں اسے میانسی دے دی اوراً سے اپنی سزائل کئی خلیفر کہنے لگا بی اُست میانسی کے بعد و کھنا چا ہتا ہؤں۔وزیرسے کہا کہ امیرالموشین جو تیراجی جاسے کو۔ وزیرکوساتھ ہے کہ بچانشی گھو كي بطيفه في الرسط على كومياني دى كئ جوده علام الدي الوالشامات تحسوا كوى اورى وزيد على ينوملا أوادين بني برد وزير الكرة والكرسطور بيهانا كه وه ديوم المختص بي عليفه في واب دياكه علاق الدين بيته قد تعا اوربد لمها بي وزم

اس تفقيكو بيان جيور كراب حفظم بظاظم كاحال شنور وه بهت دون تك عشق کے مرض میں مبتلار ما آخروہ مرکبا اوراس کی قبرین گئ اُدھ کنیز یا تمین کے عمل ك دن پورے بوئة أے زوكا ورد بون كا وولاكا بيدا بوا بوجاندكى طرح تعاد كنيرون فياس سي ويهاكم واس كاكيانام مسكع كى ؟ اس في حاب دياكم الراس كا باب زنده مح والروه خوداس كانام د كهتالكن لا جارى الوخيرش اس كانام اصلان ر کھؤں گی ۔اس کے بعد دوسال تک اس فے اسے متوا تر وودمو ملاکر جھڑا دیا دہ گودسے اتركه منيون اوري بياني يلفي لكا ايك دن خلاكاكر ناكيا جونا بوكداس كى مال تو اورى فانيى كام كردى على وه كيلت كميلت نين يرواره كيا وإلى بالافاسف ك كريي الميرضالد بشيابؤا تفااس في الشيكوا بني كودي تتفاليا اورأسه وكيوديكو كرفداكى باكى باين كرف لكاجس ف است بدياكيا ا دراس كى صورت بنائى داد كے ك جرك وخورس ويجانوا سي علام الدين ابوات مات سيسب عدوشا بربايا ا دهواس كى ال اسے وصور السنے اللی نیجے نہ وکھائ دیاتووہ کو سطے برج مداکن دیجھاکہ امیر فالد بی فا بقا ہواورالا کااس کی گودیں کھیل رہا ہو خدانے اس کی مجبت امیرخالدے طاب

واله ی فی الانایی ال کودیکے ہی اس کی طن دور کر جانا چاہتا تھا کہ المیر خالد سے
اسے دوک ایا اور ماں سے کہا کنیز بیاں آ . حب وہ آئ تو امیر نے بو چھا کہ یکس کالاگا
ہی جاس نے بواب دیا کہ یم یم بالان اور میرالخت حکر ہی ۔ امیر نے دریا فت کیا اس کا باپ
کون ہی ج وہ بولی اس کا باپ علاق الدین ابوالشامات ہی مگروہ اب تیرا بیٹا ہی ۔ امیر بولا
علاق الدین خائن تھا کنیز نے کہا کہ وہ خیا مت سے بری ہی ۔ بیم گر نہیں ہو سکتا کہ ایمن خاتی امیر خوالی اور کو تو الدین خاتی امیر کا ہوشیا دہوا در بوجھے کہ میرا باپ کون ہی ج قو کہو کہ تو الدین خاتی امیر خوالی اور کو تو ال ہی ۔

امیر خالد والی نے اس کا ختنہ کوایا، اس کی تربتیت کا بخوبی انتظام کیا ایک خوشنونسی اور قیم کیا ایک خوشنونسی افتار کیا ایک خوشنونسی افتار کیا تا کا خوشنونسی افتار کیا تا کا در اس منظم کیا ۔ وہ ہمیشہ امیر خالد کو "ای میرے والد" کہ کر میجادتا والی میران کو درست کر کے گھوڑ ہے جمع کرتا اور لڑ کے کو لڑائی کا فن، نیزہ بازی افتار شیرنی میان کو درست کر کے گھوڑ ہے جمع کرتا اور لڑ کے کو لڑائی کا فن، نیزہ بازی افدائس کی کے کرتب سکھا تا بہاں کک کہ وہ شہ سواری اور سیدگری میں ماہر ہوگیا اور امارت کے درجے کو بہنجا

اب ایسااتفاق بوکه اصلان اور احمد قاقم سراق کا ایک دن ساتھ بوگیا اور دونوں دوست بن گئے اور ساتھ ساتھ کی خانے بہنچے دہاں احمد آما فی سراق نے وہ میرے کی قدین نکا کی جواس نے فلیغہ کے ساتھ بُراً تی تھی اور اسے سامنے دکھ کواس کی ۔ وشنی بی شرب بنی شروع کی بیان تک کہ بدمست بوگیا ۔ احملان نے کہا کہ ای بوشنی بی شروع کی بیان تک کہ بدمست بوگیا ۔ احملان نے کہا کہ ای بو دھری ایہ قذیل مجھے دے دے ۔ اس نے جواب دیا کہ اسے بی تجھے بنیں دے سکتا۔ احملان نے بوج کی جات کی وجہ سے کئی جانیں جاچکی ہیں ۔ احملان نے بوج کی جائی کی جواب دیا کہ اس نے جواب دیا کہ ایک خوبیال احملان نے بوج کا کہ کی کی جو بیال احملان نے بوج کی جات کی جو بیال احملان کی جو بیال احملان نے بوج کی جائی کی جو بیال احملان کی جو بیال احملان نے بوج کی کا کہ بیال کی جو بیال احملان کی جو بیال احملان کی جو بیال احملان کی جو بیال احملان کی جو بیال کی بیال کی

تھا۔دہاسی قذیل کی وجہ سے اداگیا ہی۔السےسے کہاکہ وہ کیا قصرہ اورو کسطم ماداكيا ؟ تماتم ولا تيرايك بعاى حظم بغاهم تعارجب وه سولرس كا مؤا ادرشادى کے قابل ہوگیا قواس نے اپنے باپ سے کہاکہ میرے لیے ایک کنیز خرید دے اور اس فيرارى واستان اول سے لے كر آخرى بان كردى بين مبتقلم بظافرى ميارى اورعدا فرالدین کے ارسے جلنے کی کہانی کم سنائی ۔ اصلان نے اپنے ول میں کہاکہ ہو نه ویرکننر بری مان بیتمین می اورعلار الدین ابوالشامات می میرا باپ س. اب وه عملین ہوئداس کے یاس سے روان مؤان ای قدرت واستے میں احرد نف سے اس کاآمن سامنا مولگیا جون ہی احدونف کی نظر اس پر بڑی وہ کہنے لگاکہ باک ہو دہ فات جس کی کوئی شبیہ بنیں جس شومان نے پوچھاکہ تو کس چیز پرتعمب كرد باير ؟ اس في اب دياكداس الم كا منال كى صورت بركيو كم وه علام الدين ابوالشامات سے بے صدمت بہ ہی ساتھ ہی احدونف نے بچاراکہ یا صلال اومالی في جواب ديا ١١ سے بوجها كرتيري ال كاكيانام بر؟ اس في كما أسكنيزي منك ہے۔ کہتے ہیں ۔ احمد دنف سے کہا کہ ای اصلان نوش ہوکہ بیراباپ سواے علام الدین الوانسا کے کوئی دوسرانہیں ہوسکا الکین بیا اپنی اس کے پاس جاکر بوجو کہ تیراباب کون ہے ؟ وہ ال کے پاس گیا وواس سے بوجیا ۔ ال سے کہاکہ تیراباب المیر اللہ ہو۔ اس مے کہا کمیرا پاپ بجز علام الدین ابوالشامات کے کوئی دوسرانہیں ہوسکا ۔ یہ من کواس کی ماں دونے تکی اوراس سے کہ بیا یہ تجدسے کس نے کہا ؟ اوراس سے کہا کہ مرواد احدونف في اوركماك في است مالاقتنه بايل كرويا اوركماكم مينا سيخ طابر و كي اورباطل بوتبده مولي تيراب واقعى علاقالدي الوالشامات مح ممرتيري ترسيت محف امیرخالد کے ہاتھ سے ہوئی ہواس سے تجھے اپنا بٹیا بناکر رکھا ہو۔ بٹی اگر تیری ملاقا احدد آب سے ہو تواس سے کہو کہ ا کومروار ضل کے واسطے میرے اپیطام الدین اوالتا ا

کابدلہ سک قاتل سے نے یہ کنتے ہی وہ اپنی ماں سے پاس سے اللہ کھڑا ہوااور شہرزاد وصع ہوتی دکھا کی دی اور اس نے وہ کہانی بندکر دی جس کی اسلامازت می نقی .

## دوسوجيا سفوي رات

حب دوسو چیاستوی مات جوی توای سفها ا و بیک نهاد با دستاه! اصلان ابی مان کے پاس سے دواد ہو کرمرداد احدونف کے پاس سنجا اس کے إلى عند مرواد في جها اصلان كيا خراليا بري اس في كهاكه مع عقيق ك ساته معلوم بويكا بحكرميرا إب علائالدين ابوالشامات بو اوريس جابتا بول كرتز اس كابدلر قاتل مصلي اس ف دريافت كيا سيرك باب كا قال كون برج وه بولاكرا حرقاقم سراق واحدولف ف بح جهاكر تجوسه يركس في اس ف جماب دیاکری سنے وہ ہمرے کی قدری اس کے پاس دیمی ہر جو خلیفہ کے سامان مں سے کھوئی گئی ہی۔ بیس سے اس سے کہا تھا کہ یہ قندیل مجعے دسے دسے ملکن اس سے ا تكادكيا اوركباكداس كى بدولت كتى جايس كلى أي اس في محدس بيان كياكر أسى فے اندواکر جیزی فرائی تغیب اور انھیں میرے باب کے گریں جہا دیا تھا۔ احمدونغن سنے كہا كہ جب تو ويجھے امير خالد جنگی لباس بين د ہا بر تو اس سے كہيو كر محيم ابناسالباس بهنادت بهرجبة واس كم مقوعل كراميرالونين كرما عن كوى ببادرى كاكرتب وكمائ وظيفر في سيك كاكرا صلان مايك كيامانكا يرى وكبيوكش جابتا بف كرومير باب كابداس محة قال سے عدم كاكرتيا باب توننده بوادرده والى اميرخالد بوتوعض يجيهب مراباب علام الدين ابواشامات بو

اوروانی خالد کا حق محف اتنا ہو کہ اس منے میری تربتیت کی ہی ۔ اس کے بعد فوضیفہ کو وہ تمام بتیں سناد بجیوجو تیرے اور احمد تماتم متراق کے درمیاں بیش آئیں اور کہیو کہ ای امیرالمونین قراس کی تلاشی کا حکم دے دے ثیں قندیں کو اس کی جیب سے مکال دؤں گا۔ اضلان سنے کہا بسروجیٹم۔ مکال دؤں گا۔ اضلان سنے کہا بسروجیٹم۔

اب اصلان وبان سے كمراياتو و كيماكرامير فالد در باريس جانے كى تيارى كرد با بى وداس نے كماكديس جا بتا بون كه تؤ مجمع بعى حبكى وروى بيناكرا بنے ساتھ خلیفہ کے حفنور میں کے جل فالمائے وروی بیناکر وربادے گیا اور خلیفہ لتکر کے ساتھ ماہر نکلا نھیے اور شامیا نے لگائے گئے ،لشکرصٹ بستہ کھڑا ہُوَا اور لوگ گھیند اور بلانے کر شکھے۔ ایک سوار گیند کو بتے سے ماتا اور و ومسرا سواراً سے لوٹا تا بشکریں ایک جاسوس تعاحس سے فلیفر کے قل کرنے کی سازش کی گئی تھی اس نے گیند ہے کر بتے سے اس طرح ماری کہ وہ کھیک خلیفہ کے چیرے کی طرف جلی - اصلان نے گیندکو فداً خلیفه کی مرف سے دوک ایا اور معینینے دانے کی طرف اس زورسے ماری کروہ اس کے دونوں کندھوں کے بچیس پڑی اور وہ ندین پرگر پڑا خلبفر فے کماکھالان خوانچھے دکت دسے اب لوگ گھوڑوں سے آزکر کڑسیوں پر جیھے گئے بخلیفہ نے ان تنخص كوطلب كياجس سخ كيندماري تقى يحبب وه حاصر مؤا توخليفه سنه بوجيعاكه تخفي كس فاس كام ك يها اده كيا تعاا ورتورشمن بي يا دوست ؟ اس ف كاكش وشن مؤل اوزنيرے مارفى كورى تھا فليفرف بوجياكياسب بكي تومسلان نہيں؟ اس فے کہاکہ بنیں یں وافعنی ہول خلیفہ فے اس کے قل کا حکم دے دیا الم اللّٰان ے كماكم الك كيا الكما ہى اس نے وض كيائي يد الكما بول كرتو ميرے إب كابدار اس كحقاتل مصلي خليفه في كم المرتيال بوننده بهوا وروه كيا كمفرا مؤاب والله ن بها امرالونين تركيم راب بمتابي بنليغه بولا امير فالدكو بوكه والى بى درك سفكالت

تر تبیت کی بنا پر میرا باب که سکته بی لیکن میرااصل باپ تو علاقر آلدین ابوات مات ہی فلیقہ نے کہا کہ میرا باپ فائن تھا۔ اس نے بواب دیا امیرالمومنین کہیں ایسا ہوسکت ہو کہا میں فائن ہو! آخراس نے تیری کیا نویا نت کی بہ فلیفہ نے فرایا کہ اس نے میری بوشاک اوراس کے ستو حتی کیا نویا نت کی بہ فلیفہ نے فرایا کہ اس کے ستو حتی بی بینی میں مجرالیں ۔ لڑکے نے کہا کہ بینا ممکن ہی اس امیرالمومنین کرمیرے! بی نے نویا نت کی ہو۔ لیکن ای میرے آقا حب تیری بوشاک جدی گئی اور مجر لگئی توکیا قدیل ملی کی ہو کینی ہو کہا ہو۔ کین ای میرے آقا حب تیری بوشاک جدی گئی اور مجر لگئی توکیا قدیل ملی گئی ہی میں ہو کہا ہو۔ میں نے اس سے وہ قدیل ما گئی ہی اس نے جو سے کہا کہ اس کی بدولت کئی جامیں جاچی ہیں۔ اس نے مجر سے امیر فائل کی بیادی کا حال باین کیا کہ وہ کنیزیا تھی بی بوشائی تھا اور یہ کہ وہ نورکس طرح قیر سے جاپا اور اس نے کس طرح بوشاک اور قدر یہ کی بادر اس نے کس طرح بوشاک اور قدر یہ کی بیادی کا حال میں کے قاتل سے لیے۔ اور یہ کر میرالمومنین میر سے باپ کا بدلد اس کے قاتل سے لیے۔ اور یہ کر میرالمومنین میر سے باپ کا بدلد اس کے قاتل سے لیے۔

خلیفہ نے احرقماقم کی گرفتاری کا حکم دے دیا اور لوگ اُسے پڑو لائے خلیفہ نے کا کہ سروادا حدونف کہاں ہی ج جب وہ حاضہ ہوا تو خلیفہ نے اس کو حکم دیا کہ قماقم کا جمالا ہے ۔ اس نے اس کی جیب یں ہا تھ ڈالاا ور ہیرے کی قندیل بھال کی خلیفہ نے کہا ای خائن او وحراً اور بتاکہ ججعے یہ قندیل کہاں سے بی ج وہ کہنے لگا کہ امیر المومنین میں نے خریدی ہی خطیفہ نے کہا کہاں سے خریدی ہی اورکس کے پاس اسی قندیل میں نے خریدی ہی خطیفہ نے کہا کہاں سے خریدی ہی اورکس کے پاس اسی قندیل ہوسکتی ہی کہ وہ اُسے بیچے ۔ اب اس برمار پڑی اوراس نے اقراد کر لیا کہ ثیر نے می ہوشاک اورقندیل چرائی تھی نے لیا کہ ای خوان گئی ۔ اس کے بعد ضلیفہ نے حکم دیا کہائے اس کے بعد ضلیفہ نے حکم دیا کہائے اور والی دونوں کو گرفتار کر لیا جائے ۔ والی نے عرض کیا امیر المومنین میں ظلوم ہوں کیونکہ توسے اور والی دونوں کو گرفتار کر لیا جائے ۔ والی نے عرض کیا امیر المومنین میں خطام ہوں کیونکہ توسے اور والی دونوں کو گرفتار کر لیا جائے ۔ والی نے عرض کیا امیر المومنین میں خطام میں کیونکہ توسے کیونکہ توسے کیونکہ توسے ہیں امیر المومنین میں خطام کیوں کیونکہ توسے تھی کی جھے الی کے عرض کیا امیر المومنین میں خلاص کی جھے کہا کہ ای میں دے دول اور اس جال کی جھے کہا کہ تیں اسے بھیا نسی وے دول اور اس جال کی جھے کہا دول کی جیسے کیا تھی جو کا اور اس جال کی جھے کیا کہ تیں اسے بھیا نسی دے دول اور اس جال کی جھے کیا کہ تیں اسے بھیا نسی دے دول اور اس جال کی جھے کہا کہ تیں اسے بھیا نسی دے دول اور اس جال کی جھے کیا کہائے کی کی کی کی کو کر کیا کیا کہائے کیا کہائے کیا کہائے کیا کہائے کیا کہائے کیا کہائے کیا کیا کہائے کیا کہائے کیا کہائے کیا کہائے کیا کہائے کیا کہائے کیا کیا کہائے کی کو کر کیا کہائے کی کر کیا کہائے کیا کہائے

خرد تقی پرسازش برهیا اورا مرتباتم اورمیری بوی کی تقی حس کا مجع باکل علم ند تفا، اصلان ئي تيري بناه ين بنون . اصلان في خليفه سي اس كى سفادش كى اس ك بعد فليفه ف يوجهاكماس بوان كى مال كاكيا حال بوع والى ف كهاكم وهمير ہاں ہی خلنفدنے کہاکہ ئیں تجھے حکم دیتا ہوں کہ اپنی بیدی سے کہ کراس کے کپرے اور دیورا سے بہنا دے اور آزاد کردے اورجو ممرعلام الدین کے گھر پر گی ہوئ ہواسے توردے ادراس کا مال اور کھانے مینے کی چیزیں اس کے بیٹے کے والے کروے جکم پاتے ہی والی اپنے گھڑگیا اور اپنی بیوی سے کہ کر اوکی کوائس کے کیڑے بینادیے علاقرالدین کے مکان کی مرتوری اور کمنیاں اصلان کے حوامے کرویں۔ اس كع بعدضيفه لن كهاكما كاصلان ماتك كيا مانحما جو - اس ف كهاكه يس ما كما منوں کرتو مجھے میرے باب سے المادے میمن کرخلیفہ دوسے سگا ا واس سے کہاکہ وه فالبًا مجاسى برمرگيا ليكن أي اسف بزركون كى قسم كهاكركتا بول كري تخص مجه يرخبرد ك كه ده ننده بى توبوكه وه مانگے كاش اسے دول كاراب احددنف ا كي برصا خليف كے سائنے زمين كو بوسدديا ا ور كنے لگاكہ ا كا ميرالمونين ميرى جان تخشی ہو۔اس سے کہا کہ نیری جان تخشی کی گئی۔ احدونف سے کما کہ نیس تھے ينوش خبري ديتا بول كمعتدواين علام الدين ابوالشامات زنده اوروش ال ہے . خلیفے نے کہا کہ تو کیا کت ہے اس نے جواب دیا کہ تیرے سرکی قسم میں سے کہتا جؤں میں نے اس کے بدیے ایک دوسر شخص کو بھالنی ولوادی تھی جو مل کا مستى بوجيكا تقا - علار الدين كوسے جاكريس في اسكندريد ميں كبام خان كى وكان كعلوادى بى خليفه في كم ين تخصيم ديا إول كه أسع في اور شرزاً دكوميم بوتى وكھائى دى اوراس نے وه كبانى بندكردى حن كى اسے اجازت مى تھى -

## دوسوسر شطوی رات

حب دوسوسطوی مات ہوئی تواس نے کہاا ی نیک نہا دیاوشا واطلیم اے است میں تواس نے کہاا ی نیک نہا دیاوشا واطلیم کے ا نے احد واقت سے کہا کہ بی سجھے حکم دیتا ہوں کہ جاکر اُسے ہے آ اورا سے وی نہرار دیا رعنا بت کیے اور وہ اسک تک دید دوانہ ہوگیا۔

اصلان كا فترقيه مؤااب سكم باب علارُ الدين ابوالشابات كى سني س سفانى دكان كا قريب قريب سب النج والالوقي بعوى تفور ي سى جيرى اور ايك جراس كا فقيلا باقى موكيا . بيف بيني ايك دن جونسيال آيا تو تقييد كمولا اس مي ایک نگ نظا بو بھیل سے برابر تفا سوسنے کی زنجیریں بندھا ہما یا نج بہل کا اس براساا ورطلسم اس طرح كنده تعاكريا جيونطى كے جينے كے نشان بي اس نے اكب ايك كرف بانحول أرخ ركو ملكن كوى بات محومي مدائى موجاكه شايدده سلمانی تیمرکانگ م و اوراً سے دکان یں لشکا دیا۔ اتنے یں اومعرسے ایک فضل گزرا رہ نگ کو نطبتے ہوئے دیچوکر دکان پر جی گیا اور کھنے لگاکہ ای میرے اُقاکیا یہ نگ باؤ ہى ؟ علائمالدين بولا ميرے پاس عنى جيزين بي سب بكاؤ بي-اس فيكاك كيا تؤاسے میرے باتواشی ہزاد دینا دکوسیے گا؟ علاقالدین اس کی صورت دیکھنے لگا اورمنست صرف اتنالولاكه بمرخلاف شروعات كردى بوقيفل في كماكه كبالوكي ايك لاكمو دينارس بيجي كان علا توالدين بولا إن بس ايك لاكمو دينارس بيتا بؤن. لا مجمد دیادد سے قنصل نے کہاکہ بیمکن تنہیں کہ ثیں اسنے وام اپنے ساتھ لیے بعروں كيونكماسكنديديم جودمى بي اوركوتوال بي تؤمير عساتومير عجازير على يش تخصاس کی قیت دؤں گا۔ دیناروں کے علادہ ایک گا اٹھوانگورہ کے افنی کیروں كى الكي اللس الكمنل كى اودايك بني لبادول كالجى علاق الدين في وه الك وال

كيا وراً الوكر وكان ين تفل والا اوركبيان افي إرسى كود مع كركما كريكبيان ابي یاس بطورا مانت دکھیں اس تفسل کے ساتد جہازیک جاکراپنے گگ کے وام لے المريرك المريرك المعنى ديموا وراحدولف بيان الجائي جسف مجعاس دكانين مكابح والسي على المعالم كروكي في كل الله الله الله المركر والمنتسل كم ساتع حبادى طرف دوانہ ہوگیا۔ جازیں بھے کر تفسل نے اس کے بیاد کری مجبوائ اُسے بطايا اور دينادول كي تقيليان كلوائين وبينار كف جا كيك ادرهسب وعده بالحول كانفيس بى الكين تواس نے كها وميرے قالك تقر كم كرا ودا كي كونے عِرْتِيَ مَنْ عَلَارًا لَدِين سِنْ كِهَا الرَّميرِ عِياس بِان بِهِوَد مِجْ بِلاد حِقْفَلَ فِي صُرْمِ يَنْكُوك شربت بوكية وان مين بهنگ مل بوئ متى - بيتي بى علاق الدين حيت بوكيا فور كريان ا سال گنیں جیویانی میں وال اور مادمان مکول دیے۔ ہوا ممانت تھی اس سلیے جا دمند سمندر کے بچ میں پہنچ گیا۔اب کبتان نے حکم دیاکہ علاق الدین کو کو المری کے اندو سے کا لاجائے۔ لوگوں نے اُسے کال کر بھنگ کا تو استعمایا۔ اس نے انکمیں کول دیں اور پر چیاکہ یک کیاں ہوں ؟ فضل نے کیا کیمرے یاس بطورامانت کے اگر تودوان كتاكه خلاف شروعات كردى بى توشى دورزياده قيمت برها دييا علام الدي فيهيا كرتوكياكام كرتا ہى ؟ اس في واب دياك يكي كيتان مؤل اورجا بتا مؤل كر مجھ ابنى محبوبه کے پاس کے بیول .

ده یمی باتی کررسے تھے کہ اعلی ایک شتی دکھائی دی جس میں جا یس مسلمان اجرتھے۔ کہتان سفایتا جہازاک کے بیجے ڈال دیا اور کانتے بھینک کران کی کشتی کو بھیانس لیا۔ کہتان اور اس کے ساتھ اس میں اُ ترکھتے اور الحقی لوا اور اس کے ساتھ اور الحقی اور الحقی کو اور اس کے ساتھ علاق الدی تھا ایک عل کے کرے خبوا کی طوف روانہ ہوگئے۔ وہ کہتان جس کے ساتھ علاق الدین تھا ایک عل کے چود ورداز سے بر بہنچے۔ وہاں ایک لولی نقاب ڈاسے کھڑی ہوئی تھی اس سے

كَنَاكُ لِيَا لَا وَهُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ إِلَى اللَّهُ اللّ ولى كالكار بك لا كيتان المست ك و ساكر بنددگاه كى طرف كيدا ورملائ كى توي وايى -بادثاء كرمعوم بوكيا كم كيان أكما بح وماس مصف دكا ادراج باكرسفكيساكرا ؟ السيدواب والدبيت الجااودمير عالقوا كيكش في جس يس اكتابس ملان واجرتے بادشاہ سے کاکہ اخیں بندیگاہ میں اتارا مداس سے انفیں بیڑیاں وال کے م ادواران می علاقوالدین بحی تفار پیر بادشاه اودکیتان سواد بوت اور قبدان کو الني آمي الله ملايا بيان ك كروه ورباري بن كي مع ، وبال مي كر قديون كو بين كريك الم برا الك قدى بيل كالي -بادشاه ي جماكه ا ومسلمان أوكمال سه ميري واس فجاب دياكرا كندريت وادفا وفي كاكرا وطلادات ملكردك ملا دے مواد کا باتعد مارکواس کی کردن افرادی ۔ میرددسرے کا یسی حشر بوا اور پیر تبسر الا يبال تك كرجاليس قتل إدبيك علاقالدين اخرى تعا ان سب كرقتل بوت د کیااورا نے دل یں کنے دگاکر رحمت ہو انٹر کی بھر پر ا کو طاق الدیناب " تيرى زندگى ختم بوجى ـ باوشاه سے اسسے بى يوجها كر توكس مك سے أيا بر؟ اس سنے کیاکہ اسکندریہ سے یاوش وسے کماکہ اعظا داس کی بھی گردن اٹا دے عبلادے المارًا تَعْلَى اورها بِهَا بِي تَعَاكَم علامًا لُدِين كي كُرون الراوس كم اشتف مي ايك باؤفار برصيابادتاه كيهاس ببغي اددوه اسكى تعظيم كميلي كمرا موكيا برطميا مَدِى وَيُرْ مَصْ وَاسْلَ يُعِيرُ مَا كُو وَقُرْ جَاشِ خَدِسَ كُرِينَ ؟ بادخاه سن كماكه والله كاش تو دا يها اكى بوتى ااب ايك تيدى باقى روكي بروات ميان ملائدادین کی طرف خاطب بور کها کم کیا قا گرواکی خدمت کرناچاستاری بایس بازاه كوكرون الماوين وول؟ است جاب وياكرش كرجاكي خدمت كروب كا-

اب راها علاقوالدين كوسه كرود بارسيمل دى ا وروتر مي بيني علاقوالي نے اسسے دِ حیاکہ یں کون سی فدرست انجام دوں گا؟ بر حیاسے کیا کہ حب توجع كواسط ويائج فخرول كوسه كرميل بن جائوا وروبان سي سوكمي الموايان ووكر اوران کو چیوٹا حیوٹاکر کے دیر کے باورجی ضانے میں بینجا کیو۔ اس کے بعد تو فرش کو المُفَاكُر بيمُ ودرمر كو عبالروي خبيوا ورييرفرش كو يبليكي حارح بجها ديجيو-الكامون سے فادغ ہوجائے تو دوس گہوں ہے کرائنیں صاف کیجد بہیں و اور کو درمیو اور دي كريد بيد بكث بنائو . كارس مرسؤد الركات فينيو، كرفع اور يكاتوى ير بى كريك توجارون وصورس باني بعريوا ور فرولون ي بانى ليے جاكمتين موجها يقو پیا نے عبر ہوان میں سکٹوں کوجوداکر کے طال دیجیوا فربسے سفد کی وال بعردیجی اورسررامب اوربادرى كواس كابالروس النيو علام الدين فيكاكم مجع بادشاه كو والس دے اکہ وہ مجھے قل کردے اس سے کموت اس فدمت سے ذیادہ آسان بى برمديد كا كوار واقيى طرح ده فارمت كرے كا بوتير سے مبردكي كئ بر توش تجے قل مزہونے دوں کی اور اگر کو تاہی کی توشی بادشاہ سے کہوں گی کہ وہ تھے تقل كروے -اس يرعلا حمالدين خلين جوكر بيٹوگيا - مير كے اندروس اندے والے الكرك تعدان بى ساك فى كاكر مجع بإخان بعرف كا باط لاد بحب وه أسطاياتواند صفيفس ياخانه بعراا ومكاكر جاكر بإخانه بجينك أاوروه بعينك ایا دا ندهسنے کہاکہ ای وَیْریکے خاد موہ سے محمیل برکت دے است یم برد معیا اینی اوراس في كالمروض و يدكى فدمت كيون انجام بنبي دى ؟ علام الدين في كم كما ومرك كتف القور كي يرتمام فاتي انجام دول إ المعيا ف كماكا عالل یم تو تحقیم من فدمت کے سیدلائ اف اس کے بید بڑھیا سے ایک بین کی چیری دی جس کے سرے برصلیب تنی اوراس سے کہاکہ بٹیا اسے لے رسوک

پہ جاا ورجب تواشہر کے والی کو دیکیو تو کہو کہ بی پر دردگا دی کے نام پر کھے وی کی خدمت کے نام پر کھے وی کی خدمت کے اور اس سے کہو کہ گئی خدمت کے اور اس سے کہو کہ گئیہوں کو لے کر صاف کرے اور بسیے اور چیانے اور گوندو کر سکٹ بناتے جو کوئ تیرا کہنا نہا ہے اس وہ نامے سے مار ہوا و کسی سے مت ڈریو ینیا نجہ وہ اس کے تیرا کہنا نہا ہے اور سے مال ہا ورستروسال تک ہر جو ہے ہے سے اس نے کام ایا ۔

ایک دن وہ دریں بھا ہوا تھا بر صیااس مے یاس ای اور کنے لگی کہ دی کے با برماداس في جهاكدكهان جاون و برصياف كهاكداج دات بوسي يكسى اين دوست کے ساتھ گزامہ اس نے بچاکہ آخر توجھے دیر سے کبوں کال دہی ہی و برصیا نے جواب دیاکہ اس ملک مح حکمران بادشاہ یوسی کی مبی حسن مرم ورکی دیادت کے لیے آئے گی اور یہ سی ہوسکا کہ اس محمد داستے یں کوئی غیر ہو۔ علاق الدین اس حكم كى تعميل من كفر بوگيا اور برهيا بريد ظا بركياكه وه ويرك بابرجارا بى گرا بنے دل میں کہنے لگاکہ و مجھنا توجا ہیے کہ بادشاہ کی بیٹی ہاری ہی حورقوں کی طرح ہی یا ان سے زیادہ خوب صورت . یس حبب کب اسے دیکیو ندلوں بیاں سے منبي الوس كا - يد الحان كر وه ايك كرد من شيب كي جس كى كمركى و يركى طوف لتى ده ده دير كى طوف وكيومى - بالقاكر شهزادى أبهني عنا برالدين كى جواس برنظر في تواس كے بوش سے اُڑے لگے اُسے ایسا معلوم بواکر بادل کے نیجے سے جاند كل آیا يہى بہي کر شہزادی کو دیچوکر وہ بجو نچیکا ہوگیا بکر اس کے ساتھ ایک اوراؤ کی تھی اورشہرزادکو مع بوتی دکھائی دی اوراس نے وہ کبانی بندکر دی جس کی است اجازت لی تھی۔

#### دوسوارسطوبن راث

دوسوا دستفوی وات بوتی تواس نے کہ ای نیک بناد ما دشاہ دب علار الدین

کی نظر شہرادی بریری تودیکاکہ اس کےساتھ ایک اور لڑکی ہوا ورشہزادی اس سے کردہی ہی اوزبیہ تیری وجہسے میراول بہت ببات ہی ملاوالدین سے اس اللی کی طرف جو خورکیا تو وہ اس کی بیدی زیریہ عود پر مخی می مرسے ہوئے عرصہ و جیکا نفا بعر شرزادی نے زبید مسے کہا زماایک واگ توسنادے۔اس سے جاب ویاکش اس وقت کے بخمے کوئی ماگ زمناؤں کی حبب تک تو میرامقعد بورا نزکودے اور جو کچھ تؤے جوسے وعدہ کیا ہو اسے دفانہ رے شِنرادی نے بوجھاکہ یں نے تجھ سے كيا وعده كميا بى ؟ اس في اب دياك تؤسف وعده كميا بى كر مجع ميرس شوم معتداوداين علام الدين ابوالشامات سيماد دي شمرادي بولى نوش موا ودابيف شوم والمالة الدين كمطن كى نوشى مي راگ كى معمائى كھلا- اس فى كها وه كهاں ہو ؟ شيزادى في جاب دیا اس کرے میں اوروہ ہاری بایس من دہاہی-بیش کرزبیدہ سے ایک ایسا واگ بجایا که درود بوار رقص کرنے لگے خلافرالدین بے جین ہوگی اور کمرے سنظل کر أن دونون كى طرف دورا اوراينى بيوى زبيده عودير سے لبط كيا . زبيده سنے بعى أسے بیجان لیا دونوں ملے لے اورغش کھاکر زین برگر بھے جس مریم نے آگے برصكر دواون برگلاب كاعرت عيم كاورائيس بوشيس الكركهاكه ضداست في دوال كوماديا برعدعلا بالدين سفكاكها وميري أقابة تيرى محبت كى وجسس بوارا ب علار آلدین فے اپنی بوی زبدہ مودیری طرف مناطب ہورکہادی زبیدہ تو تو مرکی تنی اورہم مجھے دفن کر چکے تھے یہ کیا مدا مر ہو آؤکس طرح زندہ جوکر بہاں آگئ ؟اس نے جواب دیا ای میرسے آقا ثیں مری نہتی بلکہ ایک چن مجے حُواکر بہاں ہے کیا تھا۔ اود حسے تم نے دفن کیا تھا وہ ایک بری تقی جو میری صورت اختیار کو محمدہ بالی عنی حبب ولگ أسے دنن كر يك تو وه تبر قور كوكك كئي اوراني الكرض ميم بادشاه نادى کے پاس جلی لکی حب میری انکو کھی تو یس سے دیکھاکہ یں شنزادی من مرتم کے

پاس بڑن اوروہ یہ ہو۔ یُں سفاس سے بہ جاکہ واجھے ہیاں کوں لائی ہاس ہے ہا کہ میری قسمت دیں تیرے شوہر طاقوالدین ابوالشا اس سے ساتھ شادی کر ناکھا ہو۔ ای تربیدہ کیا تواس بات پر داخی ہو کہ یُں تیری سوکن بن کر دبؤں اور ایک دات میری بوا در ایک دات میری ہوا در ایک دات میری ہوا در ایک دات میری ہوا در ایک تیری بیش نے اس بات کو بان کو کہا لیکن میراشوہم ہو کہاں بہ خمزادی ہی اس کے بیان کی تقدیر اس کے ملتھے برکھی ہوا ور چو کر قسمت کا کھی بیارا بھر جا ہواس سے اس کا بیاں انا صروری ہی کھر خبرادی کہنے گی کر جس وقت تک انٹر میں اس سے ملائے ہم اس کی جو خبرادی کہنے گی کر جس وقت تک انٹر میں اس سے ملائے ہم اس کی جو ای شروری ہی کھر بیانے سے اپنے آپ کو تسکیل دیں گے۔ اس لیے شری اتنی تند تک اس کے بیاس کی بیان کی بیان کی بیان کی جانے سے اپنے آپ کو تسکیل دیں گے۔ اس لیے شری اتنی تدت تک اس کے بیان کھیری دہی آخر کار اس ویر میں خوار نے مجھر بچھر سے طاورا۔

اب من مرع سے ملا اور ق میرا شوہ ہور کہا او میرے آقای کھے منظود ہوکہ کر تی تیری وہوی بنوں اور ق میرا شوہ ہو اس سے جاب دیا میری آقائی مسلمان ہوں اور ق عیدی آوسلمان ہوں اور ق عددی کر مل ہوں اور ق عددی کر مل ہوں اور ق عددی کر مل ہوں کہ نی خواسلام جول ملام ہوں کہ نی خواسلام جول کر اٹھا دہ سال ہوئے کہ نی خواسلام جول کہ ای میری تھا ہوں کہ ایک اور میری آقا کہ ای میری تھا ہوں کہ ایک وہ میری تھا ہوں کہ ایک وہ میری تھا ہوں کہ ایک وہ میری تھا ہوں کہ ایک ہوئے کہ ایک ہوئے کہ ایک ہوئے کہ میری تھا ہوں کہ میری تھا ہوں کا پوراکر تا تیرے لیے طرودی ہوتی اس بیٹری کھی ہوئی دیکھ درہی ہوئی دیکھ درہا دی ہو علا مراکہ کا تیرے مرتب پر بیٹھا ہو ہو کہ کر تیری خواس کا برونے کا ہوا ہوا ہوا کہ ایک کہ تیری خواس کا برونے کا ہوا ہوا کہ کہ تیرے مرتب پر بیٹھا ہو وہ کہ کر اس انسان کا برونے کا ہوا در جاسی میں کہ سیائی ظاہر ہوگئ ہوا ور جوٹ کا ہوں قائل اور دوری ہوئی ہوا دروہ اس دو ت قید ہا سے سلطان انسان کی جیزی چواری تیں وہ جو داور خان اس خوس کی ہوا ور دوری ہوئی تیرے سلطان کی چیزی چوائی تیں وہ جو داور خان اس شخص کی ہوا ور دوہ اس دوت قید ہا ہوں کہ میری کی ہور دوہ اس دوت قید ہا ہوں کی جیزی چوائی تیں وہ جو داور خان اس شخص کی ہوا ور دوہ اس دوت قید ہا ہوں کی جیزی چوائی تیں وہ جو داور خان اس شخص کی ہور دوہ دری کر دی ہوئی تیں میں جو داور خان اس دوت قید ہا ہوں کی جیزی چوائی تھیں وہ جو داور خان اس خوائی تیں وہ جو داور خان اس خوائی تھیں کی جو داور دی ہوئی ہوئی تھیں دوری کر دور کا در خان میں دوری کر دور کا در خان میں اس خوائی تھیں کی دور دوری کر دور کی ہوئی ہو کر دور کی دی دور کی دور

بیٹر یوں سے جکڑا ہڑا ہر اور بی بی سن ہے کہ وہ جگہ بھی سے تیرے ہاں ہی کہ اس مقیلے میں ڈوا دیا تھا جو دکان میں تھا اور ثی نے ہی کیان کو تیرے ہاں ہی تھا اور ثی نے ہی کیان کو تیرے ہاں ہی تھا تھا جو تجے اور نگ کو سے کہ ای ہی تھا اور بھی می کہ یہ کہتان میرا مائٹ اور میرے وصال کا نوا ہش مند ہی ۔ گرش نے اسے ہا تھ منیں لگانے دیا بلکراس سے کہا کہ ثی اس وقت تک تجھے ہاتھ نہ لگانے دؤں کی حب تک کہ تواس بھ اور اس کے مالک کو نہ نے کئے اور ہی نے اسے موقعییاں دینادوں کی ویں اور اس کے مالک کو نہ نے کئے اور جب جالیس قیدیوں کے قبل ہونے کے بعد توقش کی دیں اور میمبول تھی اس میں جانے ہا کہ دیا دیں اور میمبول توں کا بدلہ خدا انتہاں دے ا

بناكرميرا انجام كيا بوف والابرا ودميري قمت ين كيا لكما برج اس فيواب وياكم وایک قیدی کے اتو سے قل بوگا جو اسکندیے سے آئے گا۔اس پر میرے باب نے مم کھائی کہیں دہاں کے تمام قیداوں کوقش کردوں گا۔ یہی اس نے کپتان سے مای کیا اور كاكتواملان كحبادون برمزورمليعيوا وراغين كرفقا ركيبوا ورجوكوى اسكنديها بواستقل کردیبو یامیرے پاس سے آئر کیتان سے اس کی تعیل کی اور استے اوگ قل كريكا بوجنفاس كے سريوبال بي -اس كے بدريرى دادى كا تقال بوكي تي نے دل کے ذریعے سے دریافت کیاش کس کے ماتعد شادی کروں گی ؟ جواب یہ ایا کئی الكشخص مصافادى كردل في حبى كانام معتداور ابن علاقرالدين ابوالشامات بوكا مجه واتعبب أوا ورش برابرا تنظادكرتى من يبال كك كرزمان مع تجوس ملاديا-غون كم علار الدين سفاس كم ماتوشا دى كرى اوداس سعكاكم ميرى نوابش بوكنس وطن جادَن فيهزادى بولى أكريبي تيراهم او أمَّة اورميري ساتوجل اس ين أسع معاكرايك كمرسير جبإ دياجومل كے اندر تھا اور خودلينے باب كے ياس كئي باب ف كباكر بين أن مجع برى كلبرابسط بوجيد جاكر بم دونون شراب بيس يشهزادى بي كمى اوراس فى وفرشى كاسامان منكوايا اورجام بمربركر باب كويد فى حتى كروه بے پوش بوسے لگا بھواس سے ایک جام یں بھنگ طاکر بلادی وہ بیتے ہی عافل چوكر كر با اس اس فرس من جاكر علام الدين كو كالا اور كنے لكى كر الله اور حل تیرادش نشسے مناوب بوجیا ہی تیرا بوجی چاہے اس کے ماتھ کریس نے شراب ا وربعنگ بلادی بود علائر الدین بادش مکے پاس کیا تواسے نشے یں جور پایاس کی مشكي نوب زورسيكس دي اوربيريان وال كربينك كا قرربلايا أسع بوش الي اورشمرنا وكوصيح جوتى دكهاى وى اوراس سن ده كمانى بندكر دى بس كى است مازت لىكتى ـ

## دوسوالمقرهوين رات

حب دوموا معترموي مات بوى تواس من كها اى نيك منا دبادشاه إعلام الدين نے حن مریم کے باب بادشا و کو بھنگ کا تورد دیا اور اسے بوش آگی تواس نے دیجیا كراس كى بيى اور علاق الدين اس كے سينے يرسواري كينے لگاكه بيلى توا اورميرے ساتعديه حركت إس سف جواب دياكه الركو مجعد ابني بليى بحقتا بهو تومسلان موجا یش مسلمان ہؤں جی ظاہر ہو جیکا ہو یس سنے اس کی پیردی کی ہو اور باطل سے كنار كمشى ـ يْن اس فعل كى فرال بردار بول بوساد سے جانون كا برورد كار براوري دنیا اودا خرت کے بارےیں اسلام کے سوا اور تمام ندمہوں سے بیزار ہوں۔اگر تؤجى اسلام قبول كرسے توتيرى جگرميرے سرايھوں پر ورندي تجھے قتل كردول كى کیوکر تیرے دندہ رسنے سے تیرامرجانا بہرای اس کے بعدعلا والدین سے بھی اسے مبت مجهايالكن وها كادكرتا دا اولايني منديرارا دا اس يعظ والدين فابنا منجر کھینے کراس کی گرون الگ کروی اورسارے واقعات ایک کاغذ بر الکور کاغذاک کے اتھے پر دکھ دیاا ورجو جیزیں کمی اور تمیتی تھیں انھیں نے دونوں ممل سے نکلے اورديرين أكرنك مكالا اوراينا ما تغواس طرف جدهر تخت بن بؤا تفا ركوم . فوراً ایک تخت اموجود بولا منظرادی علاقرالدین اوراس کی جوی زیبیه عودیه تینون اس تخت بربلم وكئ شرزادى في كهاكم ائتخت! يْن تَحْف ان اسا، طلسات اور جادوكا داسطردتي مؤل جواس بكسيركنده بي كرو تبيس المأو يتخت الجيس كر بنديوًا اوداد كرايك وادى بربيني جيال بالك سنره منقاداب اس ف نگ کے باتی جاروخ اوبر کی طوف کیے اور تخت والا و خ نیجے کی طوف وہ زین مرارا بور شرادی نے مگ کاوہ رُخ بھراجس پر شامیانے بنے ہوئے تھے اور

اس برہاتھ ادر کہا کہ اس وادی یں شامیار نگ ہدتے فرا شامیار لگ اودوہ سب اس کے اغدہ اجھے۔ یہ وادی بخری ماس ی سیزہ تھا تھائی شہزادی سے پر مواری بخری ماس ی سیزہ تھا تھائی شہزادی سے پر موارئ او پر کہ کے کہا کہ خوا کے ناموں کی بروات اس جگہ ورفت آگ آئی اور ایک وروا بہتے گئے۔ پاک جھیئے ورخت آگ آئے اورصاف شفاف پائی کا دریا لہر سا مارے لگا الخوں نے اس می وضو کیا اور نماز بڑھی اور بائی پیا۔ اب اس مے باتی تین دفوں کو الس بیش کر وہ وہ ن او برکی طرف کیا جس پر دستر خوان بنا بڑا تھا اور کہنے لگی کہ خلا کے ناموں کی برکت سے دستر خوان بحد بھا یہ سے بہتر کھانے بیا ورخ الفرائے الخوں نے کھایا بیا مزے لیے اور خوش ہوئے۔

اومرتوبيجى يمانكل منادس فق اوهريه إواكه باوشاه كا بياحب لي بب كوجكا الديكاتوريكاك ده مرايرًا إى ادراس ف وه كاغذ بمصاجو علار الدين ف المعانفامبت معرايا اسفاين مين كوتلاش كيا عروه نهى وري مي معالى يؤا وصياكم إس اواس سعابى بين كمتعلى ودافت كيا اس فهاكري ن كل سيم سينبي ديها اب وه الني شكري بينيا لوك سي سادا اجرا بان كرك كباكرسماد إدجاة إورده محورون برسواد بوكر روا نرم كي جبال علام الدين افتا بزادي تناميات تلف بيني تق اس طوف ان كارُخ تما - يكايك عن مريم كوما شفارا ساائعتان الرايا كردكايده جاك براتواس نے ديجاكداس كابعاى الكري جالاكماي اودمواد بکاد بکاد کرکہ دہے ہیں کہ تم ہواگ کر کہاں جا ڈکے اسم تھادے بھیے تھے ہمتے ہی ۔ اوکی نے علاقالدین سے کہا کہ جنگ میں تیرے یا فرکس طرح مجتے ہیں ؟ اس فيجاب دا عيد بوي ين كلي مجد خال التا يح خرا مادنا ين في في في منيرذن جانتا بوس مزيره بازى در في في الماك ده ورخ دوا حس ير محود ا ورسواد بنا بخا تعار والنا کے ساتھ اور می ایک سوار نکلا اور ان کے ساتھ اور اور

الموادها فی الله بهان کمس که ده باد کر مجال گفته اب شهرادی نے ملا ترا آدین سے بھاکہ تو اسکندر برجا ابنا بھا ہت ہوا ہوہ اس نے جا اب دیا کہ اسکندر براورہ مسب تخت برسوار ہوگئے۔ اولی نے کوئ منتر پڑر معا اور تخت نے اوکر اسکندر بیلی شہرنیا کے باہرا آباد دیا حلا تراکدین ان کو ایک فادی بھاکہ شہری واض ہی اوال سے کے باہرا آباد دیا حلا تراکدین بینا نے بھرافیس ساتھ نے کر ابنی دکان مینج جس کی بہت برکو گھری کی بہت برکو گھری ساتھ نے کر ابنی دکان مینج جس کی بہت برکو گھری اس کے بیے شام کا کھانا لیسے باہر نکلا ہی تقاکہ اُسے مرواد احمد و اس کے بیے شام کا کھانا لیسے باہر نکلا ہی تقاکہ اُسے مرواد احمد و اس کے بیے شام کا کھانا لیسے باہر نکلا ہی تقاکہ اُسے مرواد احمد و اس کے کی اور مرحا کی ۔ مروادا جو د نف نے اُسے بیٹے کی با کھیا و دوم رحا کی ۔ مروادا جو د نف نے اُسے بیٹے کی با کھیا و دی وہ اُس کے کیا اور مرحا کی ہو۔ علاقوالدین نے اس سے شروع سے دی اور کہا کہ اب اس کی عرجیں سال کی ہو۔ علاقوالدین نے اس سے شروع سے اُخریک اپنا ساوا با جا بیان کیا اور اسے اپنی دکان پر لاکر کو نظری یس سے گیا اور ویون کو سخت تعرب مقاکد اس تھوڑی سی قرت میں کیا کی واقعات گذرائے۔

وات گزدنے کے بدوب میں ہوئ تو ملائوالدین نے وکان ہے کواس کے دام کھی اس کے بدا صدا تھ دکھ لیے جواس کے باس تھی۔ اس کے بدا حدد آفت نے ملائوالدین سے کہا کہ خلیفہ نے تجے بلایا ہی۔ اس نے جاب ویاکہ ثیں بہلے تا ہرہ و ماکہ بینے مالدین اور خلیفہ نے کہا کہ اس نے جا اس نے جاب ویاکہ ثی بہلے تا ہرہ و ماکہ بینے مالدین اور خلیف اور کو ملام کرنا جا ہا ہوں۔ جانچہ وہ سب تخت بر سوار ہوکہ قاہرہ کے مہادک شہری طوف مدانہ ہوگئے۔ ووجادی دفع ہی گئی کہ درب امنوی ہا اور حال میں ان کے مال نے ایشے مکان پر وستک دی۔ اس کی مال نے بہر قواس بدیا کہ ثین علاق الدین ہولی اس نے جواب دیا کہ ثین علاق الدین ہولی بی بھر توسید کے سب با ہراکر اس سے خبل گر ہوئے۔ اس نے جواب دیا کہ ثین علاق الدین ہولی اور ما در سے سال مال کو اندر سے گیا۔ احد در آف اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ بین دن کے اور سے سے اور کو اندر سے کے در اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ بین دن کے اکس کے الاحوال کی اجادت ما گئی گراس کے اکون کی اجادت ما گئی گراس کے اکون شراع کی اجادت ما گئی گراس کے اکون کی اجادت ما گئی گراس کے اکون شراع کی اور اندے ما گئی گراس کے اکون شراع کی اور اندے ما گئی گراس کے الاحوال نے کی اور اندے ما گئی گراس کے الاحوال نے کی اور اندے ما گئی گراس کے الاحوال نے کی اور اندے ما گئی گراس کے الاحوال نے کی اور اندے ما گئی گراس کے الاحوال نے کی اور اندے ما گئی گراس کے الاحوال نے کی اور اندے ما گئی گراس کے الاحوال نے کہ اور اندے میں کراس کے الاحوال نے کی دور کی کراس کے الاحوال نے کی اور اندین کی دور سے کراس کے الاحوال نے کہ کراس کے الاحوال نے کہ کراس کے الاحوال نے کہ کو کراس کی ساتھ ساتھ کراس کے الاحوال نے کہ کراس کے کا کو کراس کے کی اور کی کراس کے کراس کے کراس کے کراس کے کراس کی کراس کے کراس کی کراس کی کراس کی کراس کی کراس کی کراس کے کراس کی کراس کے کراس کی کراس کے کراس کی کراس کی کراس کی کراس کے کراس کی کراس کی کراس کے کراس کی کراس کراس کی کراس کراس کی کراس کی کراس کی کراس کی کراس کی کراس کی کراس کر کراس کر کراس کی کراس کر کراس کر کراس کر کراس کر کر کر کرنے کر کرنے کر کراس کر کر کرنے کر کرنے کرنے کراس کر کرنے کر کرنے کرنے کرنے کرنے کرا

به سن کہا کہ بیٹا اب میرے ہی ہاں فیراس نے بواب ویا کہ مجھے اپنے بیٹے اصلان
کی مجدائی کی تاب بہیں۔ یہ کہ کراس نے باں باپ کو بی ساتھ نیا اور بغدا وروانہ ہوگیا۔
دہاں بہنی کر احد دنف خلیفہ کے پاس گیا اور اُسے علاقرالدین کے آسنی خوش خبری وی
اور اس کا ساما قصہ بیان کیا فلیفراس کے بیٹے اصلان کو لے کراس سے بینے اور بسہ
اور اس کا ساما قصہ بیان کیا فلیفراس کے بیٹے اصلان کو لے کراس سے بینے کا اور بسب
کو محلے لگایا۔ اب فلیفہ نے احمد قماقم کو صاصر کرنے کا حکم ویا اور وہ با بزیخیر سامنے لایا گیا۔
فلیفہ نے علاقرالدین سے کہا کہ لے یہ تیراؤشمن تیرے سامنے ہی ۔ علاقرالدین نے تلوا کھنے کی ایسا ہاتھ لگایا کہ احمد قماقی کی کروں اور گئی ۔ اس کے بعد خلیفہ نے علاقرالدین کی
فرشی میں جشن کیا اور قاضیوں اور گھا جو رب کو بلوا کر اس کے بعد خلیفہ نے ساتھ
کھوا دیا۔ حب وہ اس سے ہم بستر بنوا تو دیکھا کہ وہ ناسفتہ موتی ہی ۔ اس کے بعد خلیفہ
خوا کے اور وہ نہا بیت عیش و مشر سے اندگی بسرکر نے لگے یہاں تک کہ لا توں کو کو کوا اور محبتر می کو در ہم برہم کرنے والی موت ایہ نی جی ۔
عطا کے اور وہ نہا بیت عیش و مشر سے سے ذیلی بسرکر نے لگے یہاں تک کہ لا توں کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ اور اس کے در ہم برہم کرنے والی موت ایہ نے ج

حاتم طائ کی کہانی

بڑے آدمیوں کی کہا نیاں بہت ہیں بنجملہ ان کے حاتم طائی کی سفاوت کے متعلق بے باین کیا جاتا ہے کہ حب وہ مرگیا تولوگ نے اسے ایک بہاڈ کی جوٹی پر دفن کیا اور قبر کے سرانے دو بھروں کو تراش کردد حومنیاں بنائیں اور بھر ہی کی دولوگیاں بنائیں جن کے بال کھلے ہوئے تھے ، اس بہاڈ کے نیچے ایک بقری بہتی تھی ، حب ما فرد ہاں اُتر تے توانیس وات کے وقت عش سے لے کہ صبح کی دولے کی اُوازیں سائی دتیں اور صبح ہوتی تو انسیں ان دو بھرکی مور میوں کے دولے کی اُوازیں سائی دتیں اور صبح ہوتی تو انسیں ان دو بھرکی مور میوں کے

سوا کچه ند د کهائی دنیا -ایک بارتمین کابادشاه دوالکراع اینے قبیلے سے دواند ہوکر اس وادی میں اترا دراس نے مات وہی گزاری اورشهرزاد کوسیج ہوتی د کھائی دی اوراس سے وہ کہانی بند کردی حس کی اسے اجازت کی تھی -

### دوسوستروس رات

دوسوستروی رات بوی تواس نے کها ای نیک نها د بادشا ه بحب ذوالکراع اس دادی یر اترا ادردات کو دیس تعیرگیا ده جگر قبرکے قریب بھی اسے دوسے کی آوازسائى دى تراس في چاكر بيالىك اوريد وا وبلاكيدا بى وكون فيواب دیا بیاں ماتم طائی کی قبر ہو گھریں کھدی ہوئی دو وضیاں اور دولوگیوں کے يلے بن جن كے بال كھلے بوئے بن جولوگ بهان ازتے بن العين مات كےوقت دونے بیٹنے کی بھی اوازسنائی دیتی ہو۔ ووالکراع نے حاتم طائی کا غداق اُرات بوتے کہا ا وحالم ہم کج دات تیرے مہان ہیں اس کے بدا سے نیندا کی معودی دیریں دہ ڈرکرجاگ بڑاا ور کنے لگاا ی عربو دوڑو میری سواری کے اؤنٹ کی خبراو لوگ جواس کے پاس اکتے توکیا دیجھتے ہیں کہ اؤٹرٹ پڑا ترمپ دہاہر انفوں نے اسے ذیج کہ کے پہایا در کھایا کھائی کربادات ہے چھنے لگے کہ یدکیا بات ہوئی جاس ف كاكروب محفظ مينداكى توش فى ماتم طائ كرديكا دهكتا بوكة و بادسها مبان بن كرايا بر ادر بهاد سے إس كيو نهيں برو بيكركر اس في ميرس اون بر ملوارماري اگرتم فرراً بهنج كر زرج مذكر ديت نووه مردار بوجانا، صبح بوتي تو ذرالكراع نے اپنے ایک ساتھی کے اونٹ پر بیٹھ کرا سے اپنے چھیے بیٹھالیا۔ جیلتے جیلتے وو پہر الكئى تواضي ايك ماقه سوارو كهائى دياجوابيت سأتهوا يك كوتل اؤشنى بيه آماقعد

اس سے بچھا کہ قو کون ہے ہاں نے جواب دیاکہ نمی مدی تن ماتم ملائی ہوں الد
ایک کا سروار ذوالکوا ی کہاں ہی جو گوں نے جواب دیا کہ وہ یہ ہو۔ عدی بولائی الذی
ایک کا سروار ذوالکوا ی کہاں ہی جو گوں نے جواب دیا کہ وہ یہ ہو۔ عدی بولائی الذی
ایک کا سروار فوالکوا ی کہ بسے میں ہو کی کو کہ تیری اوٹمنی کو میرسے باپ نے تیرے
ایک دوا ہو۔ با دشاہ نے بی ہے کہ کہ کے یہ کی کو معلوم ہوا ؟ اس نے جواب دیاکہ
ایک داس کی مہان داری کو تا اس میے نمی ہے اس کی اوٹمنی فوج کو لوالی تواسسے
دوسری اوٹمنی مسے آ تا کہ دہ اس پر سوار ہو۔ ذوالکواع نے دہ اوٹمنی سے لی اورج اللی علی اورج اللی اور اللی تواسسے
جوکیا کہ صافح کی کو خواست زندگی میں اور دوس کے بدر سی اس ہو۔

## معن بن زائده کی کہانی

فعاکے الجھے بندعوں کی کہا نیوں بی سے معن بن زائدہ کی بھی ایک کہانی بیان کی جاتی ہوکدہ ایک ون سیروشکا سے لیے گیا بڑا تھا اسے پیاس فی گراس کے خلاموں کے پاس بائل پانی نہ بھلا۔ اسنے بی بی اوکیاں بی شکس بانی کی لیے بوستے اس کے پاس سے گزری اور شہر ذا دکو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس سنے دہ کہانی بندکردی حیں کی اسے اجازت بی تی ۔

# دوسوا كفتروس مات

حب دوسوا كمقر وي السن بوى تواس في الونيك نها وإدشاه الركيان

ایک بادکا اور وا تعربی کرمعن بی زائره دینے آدمیوں کے ساتوشکا دیکے ليه نكل سائ برون كاليك كلم وكائ ديا برايد ان يست ايد ايك برن کے پیچے اگ کیا بمتن نے می تنہا ایک ہرن کا بیچیاکیا حبب وہ ہرن اس کے ہاتھ لگاتواس نے اترکواست ذیج کیا ۔ اسے میں اس کی نظر پڑی کہ جنگ کی طوف سے ایک شخص گدھے پرسواد میلاا تا ہی منفی گھوڑے پرسوار ہوکراس کے یاس بینجا اوردِ چیاکہ تو کہاں سے آتا ہی ؟ اس سے کہاکہ بو تقاعہ کی سرزین سے کئی سال سے وہاں تعط سالی تھی امسال بارش ہوئی ہے اور تیس نے بیج بوتے ہم کہ کہے ج وتے ہیں ان بی سے اچھا تھے کیرے سے کری امیر عن بن ذائدہ کے باس جا ر با بنل كيونكراس كى سخادت اوركشاوه ولى مشهود بحر بنعن سف كباكر تجعد كيا ليفكى اميد ہو ؟ وہ بولا ايك بزاد ويناد مِعْن كنے لگاكہ اگر وہ كے كہ يہ نيادہ ہواس سے ك كم بائخ مودنياد منتن ك كماكر الروه استدى في ومسجع ، اس سنجواب دياكم تين سودينا د مِعَن سن كماكه أكر وه است مى زياده تبلائك اس سنجاب وياكردو دینا د بھن نے کاکہ اگریمی اس کے خیال میں زیادہ جوں، اس نے کہا تو چوروویالہ مُعَى فَكِهاكُ الروه اسعى دياده سجع، اس فيواب ديك يجاس وينار بُعَن في کباکه اگر بیمی زیاده بور، اس سفیواب دیا که تو پیمتمیس دینار متمن نے کباکه اگر وه كي كدنياده بين ١١س من جواب دياكه تو كيرش اين كده كا كليس اس كي جود و

کے اندر گھیے کرفائی باتھ اپنے گھروالوں کے پاس او طب وں کاس پڑتھن ہن بڑااور گھوڑے کوالد نگاکر اپنی فوج کے پاس بہنی اورا پنے شامیانے میں جلاگی اورا پنے ماہب سے کہا کا کی ضف گذیھے پر سوار کھیرے ہے گئے گا اُسے میرے پاس سے ایو۔

التورى ديرك بعدوه أدى بين كي اورماجب في اس كي الدال في اجازت الل حب وه اميرتن كسائف أياتواس في دبيجاياكم يدوي فن محف محواك عِيْمُل بِس طافِحا كَيَوْكُوْاس بِرَجلال اوردبر بنقاا ورسيرشاد وْكرمِياكر يقحه ا وروه المرت کیکرسی برجاوہ افروز تھا برسے بڑے سرداداس کے دائیں بائیں اورا کے کورے ہوئے تھے.بدونے اسے سلام کیا تواس نے بھیاکہ اعرب کیسے تیرا کا ہوا؟ اس نے جواب دیا كامير سے مناجا بتا ہؤں عن اس كے بيے بيضلى كھيرے لايا ہؤں يمتن سے سوال کیا تا بم سے تنی امیدد کھتا ہی ؟ اس خصاب دیاکہ ایک ہزار دیناں کی منتی سے کہا کہ بیمقدار ڈیا دہ ہواس نے کہا تو پھریائی سودینا رسمی منتن سے کہا ذیا وہ ہو، اس نے كاكتين سودينا دينتن في الدياده بي اس في كاكد دوسودينا دين في كاكدنياده بي اس من كاسودياد مِنْ سن كهاذيا ده بيءاس في الرياس دينا دمِنْ سن كها ريده بي اس في اليس وينار منعن في كما زياره بي برو في كماك والله وعلم جعلى من الفعار المنوس تعا توكيا بعرين تس دينادسه كم مردد ؟ مُعَنَّ من رُجْب بوكي اودبدة الأكياكه يروي بح بحاست عبل ين طاقعا اوركين سكا احميرك أقا الر تؤتمي ديياري مذوب توسيم والكدمعا درواذب يربندها بؤاجرا ودميمن بميما بوابح اس يرمعن منت منت وث كيا اوراس في الي وكيل كو بلاكر كما كم اسدا كم بزاد اور بالخ سواور مين سواور ودسواورا يكسواوري ساورس ويارو عدد اوركد مع كوابن جكربندها ربنے وسے مدواس برب كابكا بوكرده كيا اور دومبزار ايك سواتى وياد لے لیے خواان سب پردمت بھیے!

## لبطيط شهركي كباني

ای نیک بہادبا دشاہ ایس سے بیمی کہانی سی ہوکہ مبلیط نامی ایک شہر تقا اور بیس بہادبا دشاہ ایس سے بیک ملک کا وادا اسلطنت وہاں ایک محل تقا ہو بہشر بنددہ اور حب ایک بادشاہ حران ہوتا تو اس میں ایک تقل ورحب ایک بادشاہ حران ہوتا تو اس میں ایک تقل دال وقیا بیال تک کرچ میں تقل ہوگئے، ہر وادشاہ کا ایک تفل اس کے بعد ایک شخص تخت پر بیٹھا جوشا ہی خاندان سے نہتا ، اس نے چاہکہ ان تقلوں کو کھول کر دیکھے کہ مول سے انداکیا ہی خاندان سے نہتا ، اس نے چاہکہ ان تقلوں کو کھول کر دیکھے کہ مول سے انداکیا ہی خاندان میں ماری دولت دینے کا وعدہ کیا چہر کے کہ وہ اسے نہا ماری دولت دینے کا وعدہ کیا چہر کے کہ وہ اسے نہا ماری دولت دینے کا وعدہ کیا چہر کے کہ وہ اسے نہا موراس کی کہ کھول کے دہ اسے اپنی ساری دولت دینے کا وعدہ کیا چہر کے کہ وہ اسے نہا دوراس کا کھول کے دہ اس نے ایک سے باز نہ آبا اور شہر آل دکو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس کے دہ کہانی بندکر دی جس کی اسے اجازت کی تھی ۔

### دوسومېتروس رات

حب دوسو بہتروی دات ہوئی تواس سے کہا ای نیک بہا د بادش وا اُمرائے
اس بادشاہ کو بے حد مال ودولت دینے کا دعدہ کیا جرطے کہ وہ اس محل کو نظو نے
لیکن وہ کھوسنے سے بازند آیا اور اس نے ساد سے قفل تڑواکر دروازہ کھول دیا۔
دیکھاکہ میں سی عربوں کے مجتے ہیں ہوا پنے گھوڑوں اور اونٹوں پر بیٹھے ہوتے ہیں
اور وہ پگر ایاں باندھے ہوتے ہیں جن کے شملے لیک دستے ہیں جواری لگا تے ہے اور دہ بیٹر الماری لگا تے ہے اور اور ایک لکھا ہواکا غذ طار

اس نے اسے دے کر پڑھا تواس میں یہ کھھا جوا تھا کہ حب یہ وروازہ مھلے گا تواس ملک برعروں کا ایک قوم خالب اکہائے گی اور اُن کی شکل اِن شکیس تصویروں کی سی بوكى لندا خبرواداست كوكى مذكلولي بشهراندنس يماتها خلاكى شان اسى مال بزاتير كے بادش وليد بن حبوالملك كے عدمي اس شهركو طارق بن زياد في كيا اودال بادشاه کو مری طرح مادا، شهرکونوع، مورتون اور بچون کو تدرکرنیا اور اس کی ساری دوت اس کے اتو کی بھے بھے فیرے ملےجن یں ایک موسترسے زیادہ موتیں اور ياتوت اورتيتي بتحرول كي تاج تقراس على الك كرواتنا برا تعاكراسي سواد نیزے بچینک مکیں ۔ اس می سوسے اور جاندی کے ایسے برتن تھے جن کی تدویت نېي بوسكتى ـ و بال نبى الله سليمان بن دا كاد هيم السلام كا دستر خوان تقا اوركها جا ما بر کہ دہ سبزندم مکا تھا۔ یہ دسترفوان اب مک دومہ کے شہری موجود ہی۔اس کے بران سوسف کے بی اور رکا بای زم جدی ۔ اوراس میں ایک شخد زبور کا تعاجو بونانی زبان می سونے کے بتر پر الکھا بڑا تھاجس میں ہمرے جڑے تھے۔ایک اور کاب بی ناجس میں جمادات اورنباآیا ت کے فوائد ورج تھے،شہروں اوربستیوں کے نام اورطلسماور سوسن جاندي كى كيميا كا علم ورج تفاء دوسرى كما ب بى بالقواكى جويا قوت اور مدمرے تقمروں کے تواشنے کی صنعت کے متعلی تھی۔ زبرا در تریاق بنا سے کے لننے يكيم بوت تقد، ذين اسمنددول، شهرول اودمعونول كانتشر تعا. اسمل يس ايك كمره اكسيرس مغل بوا ويجاس كاايك ددمم ايك بزاد ودمم جاندى كوفالعس وا بنادے دایک محل مبت بڑا اور مجب و نویب آئینر بالا جو فملف دھاتوں کا بنام کا تھا اورنی انترسلیمان ملیم السلام کے میے بنایاگیا تھا بعب کری اسے دیجتا تواسے ماتوں آلمیں وکھائی وتیں اس عل بی ایک جیک تعی حس میں ایسے زرددنگ کے میں تھے جن کی کیا تعربیت ہوسکے۔ طارق سے ان سب کوجم کرکے دلیدہے جالملک

مکوای بیج دیا درسادے شہروں یم عرب بیل گئے دہ بہت بڑا ملک ہو ادرع تبلیط کے ملے کی کون ہو۔

ببشام بن عبداللك اوربدؤارك كي كهاني

ایک کهانی اورش ایک دن مشام بن عبدالملک بن مردان شکار کھیلنے گیا بمواتقاكه أست ايك برن دكهائ دياس في تون كوس كراس كابيجياكيد ابعى وه اس ہرن کا پچیاکہ ہی مہاتھاکہ اس کی نظرایک بدوار کے پر پڑی جو بعیری جرا ما تفا بشام نے کہا ای اور کے اس ہرن کے پیچیے دؤر کیونکہ وہ میری زوسے کل بھاگا ہے۔ لڑ کے نے سرا مفاکراس کی طرف دیجیاا ور کہنے مگاکہ ای نیک لوگوں کی قدر مذکہنے والمه توسف مجع ذلت كى نظرس دعياا ودبع رهادت سد بايس كيس تيرى بأيس ظالموں کی سی بی اور سیرافس گدھے کا سا بہشام نے کہاکہ تُف ہو تھے بر کیا تو نے مجے بہانانہیں ، المکے نے جواب دیا کہ کمی نے تھے خواب بہان ایا ہوکہ تو بر تمنیر ہو کیو کہ تو نے بے سلام کیے بایں شروع کرویں میت م و مدیت ہو تھ ہے! میں بر المراع عالمات الون الدوائ كالدفوا تيرك كمرين مراكت دے اور فر تيرے مزاد بروهت بيجا تيرى كبك بهبت نياده بواوزوش خصلتى بهت كم -العى وه ابنى بات إدى نه كرف يايا تفاكه جادون طوف سي الكرا بينجا ودم وايك ان يس سعد كن مكاكه السّلام علیک یا میرالمونین! بهشام نے کا کدان باتوں کو جوٹ کریہے اس اوا کے كوحاست يس مع إن الخول في المسائلة الكوليا والمسك الما تدرها جول الا وذيرون ادداميرون كوديكيف كے بدري ان كى طرف بائكل توجرندكى اورندال. سے دھیاکہ تم کون ہو بکر اپنی کھوڑی کوسینے سے سکا اپنے بالو کی طرف دیجیالہ

یاں تک کہ دہ بہتا مے آئے پٹی کیا گیا۔ لڑکا سرزین کی طرف جمکا ہے اس كرما منے كمٹرا جوگيا، مدسلام كيا مذكوى بات كى - ايك ملازم بولا اى بدو كتے تو امیرالمونین کوسلام کوس نہیں کرتا ؟ اور کے سے اس کی طرف فضے سے دیجہ کر کہاای مدسے کی جبول واستے کی درازی اوراؤپر کی چراهائی اور بیسے کی وجسسے بی سے يبات دى ١٠ بريتن م كا خفتم الدنياده إوكيا جنبلاكركن سكا ا كالمسك وا ادتيرى موت دونوں بیاں ساتھ ساتھ آئے ہیں تیری امیدی منقطع ہو بھی ہیں اور تیری ندفی كاآخرى لمحاكي والمسك يع المريث من المحاكمة من الرميري وندكى بس الجي كجه دن باتی یں اوراجل کے اسے میں دیرہ و توتیری کوئی بات خواہ وہ تقوری ہو ياببت مجع نقصان بنبي بينج اسكتى حاحب في كمااى دليل بدوكي وانا بندايد موكليا كم اميرالمومنين سے دوبروم وكرباتيں كرتا ہى ؟ الاكے نے فرد أجواب دياك برباد إوَّةُ اود بالكت يرا ساتحكمي رجودُ الداكيا والنا فالكاية قل بني ساك يَوْمَ مَّا فَيْ كُلُّ كَنْ بِي يَجُلِولُ عَن كُنْسِمًا ؟ يسن كرين آم ك فق كى انتها درى وه أفو كم الما يَا ا مدجلًا دكومكم دياكه اس لا كي كاسركا في كردا كيونكه به اليبي بأتين كرد ما بي وكي ك وہم وگان یں بی بنیں اسکتیں عبلاد اور کے کوسے کوت کے دریے برگیا اور الوالم فی کر كَنْ لَكَا الميالونين يه تياحقير بنده يوا ودكورين بالولاكائ بيما بوركيا يُن اس كى گردن اوادوں ؟ مگرش اس كے نون سے بُرى بول - بہت مے كہاكہ بال حِلادت بعردداده اجاندت مانكی ادریت مناجازت دسدی عجراس فیمسری ادر دوجها الشك كيتين بوكياك اكراس بادي اجانت دے دى توجلادميرى كردن أواد سے كا يكايك اس زورس كملكملاكر بهنساكه اس كدوانت وكهائى وين للداس حكت ب بهام كوادرندادة يمل أكيا وه كني لكا كالشكيمير عنيال يم تيرادماغ مع نبي-تحصمنام نيس كرتو ودياس جارا برى كيروكيون بس كراينا مذاق الدوانا جابتابى

اس نے کہا امرالمؤننی اگرمیری زندگی باتی ہی تو تعبی نہ تھوڑے سے نقصان بہتے سکت ہو ہی ا درنہ بہت سے بیندا شعاداس وقت میرے نوال میں آئے ہی انھیں سن نے کیونکہ شی تو بہرجال قبل ہوں کا بہشآم نے کہا کہ انتجا اُسنا داڑھے نے اشعاد پڑھے: ایک میڈ کا کے لیکٹھ اِنتھ کے عادی کسی بان کے بنج میں مینس کئی ۔ جب باز اُسے اینے

ایک ایک ایک ایک ایک ایک من اوی من باند بھیج می طیس ای حجب بادات این بخیری می میں ایک اگر تو نے مجھے کھایا بخیری میں دباکر اُڑا تو چڑ یا سے کہا کہ ثین اتنی زراسی حبان بول کہ اگر تو نے مجھے کھایا تو تیرا بہٹ تو بھرے گا نہیں - یہٹ کر باز غودسے سکرایا اور چڑ یا کو جھوڑ دیا -

میں میربی و برص میں میں میں میں میں ایند ملید و اللہ میں ایند علیہ و تم کی قرابت کی رہا میں بہا اور کہنے لگا کہ درسول اللہ میں اللہ میں ایس کے تو مانگتا میں اُسے دینا۔
اعظادم اس کا مُنہ ہیرے جواہوات سے بعردے اور اُسے بہت کچو عطاکر۔ خادم
سے بدؤکو بہت کچھ انعام دیا اور وہ اُسے لے کرجاتا ہؤا۔ انتہا

# ایرایم بن دری کی کہانی

مغلرنفیس کمانیوں کے باقد الرشید کے بھائی ابرآ ہیم بن مبدی کی بی ایک کہانی ہی جب اس کا بھتیجا اس کے بھائی بارون الرشید کا بھیا مآمون خلیفہ ہوا آلماس نے مآمون الرشید کا بھیا مآمون خلیفہ ہوا آلماس نے مآمون کی بعیست نہیں کی بلکہ آرتی ہینج کو خود خلافت کا دعویٰ کیا اور ایک ہی سال گیارہ جینے اوروس ون تک اپنی بات پراڈامہا اور اس کا بھبتیجا ما آمون اس اس گیارہ جینے اوروس ون تک اوراس کے ساتھ شامل ہوجائے کا ایکن امید میں مباکہ وہ اس کی اطاعت کر لے گا اوراس کے ساتھ شامل ہوجائے گا اسکن جس وقت اسے ناامیدی ہوگئی تو وہ سواروں اور پیا دول کے ساتھ آئی بہنچا اورس کی تلاش کر سے لگا ۔ آبرا ہیم کی بینجر بی توقش کے فورسے بندار میں جا جی پا ۔ مآمون نے اعلان کو دیا کہ جو کوئی اس کا تا دیے گا اسے ایک لاکھ وینا را نعام ملے گا۔ آبرا ہیم کا

بیان ہوکہ عبب ش نے سناکہ آئی بڑی مقداد میرے سرکی بازی پرلگائ گئی ہوتو مجھ اپنی جان کا اور زیادہ ڈر ہواا ورشہر آا دکو صبح ہرتی وکھائی دی اور اس سے دہ کہائی بندکر دی جس کی اُسبے اجازت لی تھی۔

### دوسوته *څروی ر*ات

دوسوتېتردى دات بوخى تواسى سےكها كونيك بناد مادشادا براجيمكابيان ہ کر حب مجمع اس مقدار کا علم ہوا توجان کے اللہ بڑ گئے اورا پنے متعلق بن بعد حیران دیرانیان ہوگیا اس ترددین طرکے وقت میس بدل کر اینے مکان سے کا كرميري مجوي ما تا تفاكه كدهرجاؤل أخريس ايك اندهى كلي ين كلس كيا الدين لكاكم إِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ دُاحِعُون إ يَس بن إلاس ا بن آب والكت يس الله المري الري يبال سعيل تولول كويرساؤير شبه بوكاكيونكم يميس بدل ہوتے ہؤں گی کے دوسرے مسرے برمیری نظاریک صبنی غلام بربری جو اپنے دوانے بر کھڑا تھا ایس سے اس کے پاس جاکر او جھاکہ سرے ہاں کوئی اسی جگر ہوجہاں بی ايك معرى دن دار الكول ؟ اس منه كماكم بان ا ورود عازه كحول ديا - ين اندرو إص بيا دیجاکه مکان نهایت صاف تعمل و فرش اورقالین مگے برتے ہی اور چرسے کے سکیے ركه بي مجعبانددافل كركماس فددداده بندكرديا اورود باسريها كيا مجعنيال فاكدائس فيمر عضفن العام كا ذكر سن اليا بر اورش البين ول من كيف كاكد وه ضرودمیری خبردینے گیا مولا - اب میری برحالت تقی جیسے کہ اکسیر ہاندی اورش ب مرمتفكر تفاريبي موج موافقاكر اتنفي ايك حمال كويد بوت وابس كا حس کے سرور دوٹیاں، کوشت، نتی ہانگیاں، کھانے پینے کا دوسرا سامان، ایک نیا گھڑا کورے کازے اور ہاتی حرورت کی چیزی تھیں ۔ عبشی نے وہ چیزی حمال کے مرورت کی چیزی تھیں ۔ عبشی نے وہ چیزی حمال کے مرورت کی جیزی تھیں ۔ اور مجھے معلوم ہر کے میرے پیشے کی وجہ سے بچھے تھو سے گھوں آئے گی ۔ المیڈا ان چیزوں کو لے ان ہرائی کا میرا کی استعمال کر۔ سکسی کا ماتھ منہیں لگا ہو ان کو آؤا استعمال کر۔

الماسيم كابيان ہوك مجے منت بوك لكى موئى تقى شي في ايك إندى من طعاناً يكايا ورنوب بهيث بمركه كها يا مجمع يا دنهي كرتي في ايساكها أ كهايا تفاحب يش كهابى جكاتواس فكهاا كميرك أقا خارمه تيرب اورقراك کرسے التجھے شراب کابھی شوق ہی اس سے ول وش ہوتا ہوا ورخم غلط ؟ بی سے حَبام کی خاطرے کہاکہ مجھاس سے نفرت نہیں ہوئن کو وہ بھور کے نئے پیا لے الا اِجن كواهى كاكس فيهي حيوانه تعااودا بكفيس فيليا اوركيف لكاكرس طرح تنجولبند م خود وجهان كريى، يم نے بنايت عمد كى سے جها كاداس كے بعد وہ ايك نيا مام اليا، می کے کورے برخوں میں بھیل اور بھول اور جھوسے کہنے رساکہ اگر ا جازت ہوتو یس بھی ایک طرف مجھ کر اکیانشراب ہوں تاکہ مجھے اور تجھے دونوں کو سرور ہو تیم سنے جاب دیاکہ بار پی میم دونوں پینے لگے اورشراب کا نشہ محدر چرمصف لگا جمام اکفوکر ايك كوهري من كي اودايك ماذلاكر كني ديًا احمرك أنا يرتومري مجال نبي كم ين تجو سكان كري انتهائ مروت كى وجر سكتجوبر احرام كاحق واحب بوكيا بى-اگرتيرى مرضى وكه قواب غام كوعزت عجف قوميري سر أبحس برمجيم بالكان بعى رتفاكه ومجيم بهايقا هراس ليديس سفكاك تجف كيونكر معلوم يُواكد يس التيماكام بول ؟ اس سنجواب دياكسبوان الله بهاد ساما ما كى شبرت اس معلى نياده بى - توميراً قا براتيم بن مدى بى بوكل تك بمادا خليفه قا ادرجس كم متعلق أمون في يمنادى كوائ بوكه وكوئ تيراتيا تماك كادوه -

ایک الکو دنیا دیا ہے گا۔ گرمیری طوف سے تجھے المینان ہونا جا ہیں۔ ابرا کہم کابیان ہوکہ حبب اس نے یہ کہا تو اس کی عرّت میرے دل میں بڑھوگئ، ثمی اس کی مرّوت کا قائل ہوگیا، اس کی نوا بٹن پوری کرنے کے لیے ساز سے لیا اعداس کے تاریا کو گانا ہجا نا شروع کردیا۔ وہ بہت نوش ہوا اُسے نہایت تطف آیا۔

وكمل كابيان بحكه ابراتهم كے بروس اگراس كى دبان سے يدالفاظ بى ئ ليت تفكرا كفام فجرورزين دكو توانيس وجداك للا تقايب فجام كاول وش بوكياتواس فكالم ويرساك قااجازت بوقوع كوميرك دلين أيابوعي بعى كون أكرج بن اس كا إلى نبي - عرسف كماكه بال ضرورك يرتير اخلاق اور مرقت کی دلیل ہو۔اس پروہ سائے کو گانے مگا۔ابراہم کہتا ہوکہ یں نےس سے کہا و دوست و سے تھو بریرا احسان کیا اورمیر غم غلط کر دیا۔ ایسا ہی کوئی ادرگیت کا اوردہ گانے لگا۔ ابراہیم کا باین ہوکہ اس کے داکس کر مجمع حرت مِوْتَى اورميرسے دل كوبڑا حظ حاصل مِوّا۔اس كے بعد تي سوكيا اور حبب ميري أيحو كملى توعثاكا دفت إوجيا تفاريس في منه دهويا ميرسول براس حجام كى نفاست اوراخلاق كابراأثر تفاش سفاس حبكايا وراين باس سدايك سيلى كالكرس بن بہت سے دیناد تھے اس کی طرف مینی اور اس سے کماش تجھے خدا کے سردر آ ہوں مجوکا ب جانے دے بی تجہ سے دین است کرتا ہوں کہ توا اس تھیل یں سے ابنى صروريات برخرج كرساكرميا نوف كاذمانه جآماد باتوش تجعدا ورزباده عطاكرواكا-ابراتيم كتبابوكهاس في وفيل والبس كردى اور كمينه لكا اي ميرس أقاكو بها رسي جیسے فقیروں کی تیرے اگے کوئی قدر و منزلت نہیں لیکن میری مروت برگوا دانہیں كرتى كمقمت في وتيرا قرب اورتيري مهانى مجدكو عطاكى براس كى تجد سقيت لان اگرتوسے اس بارسے میں اور کوشی بات کی اورمیری طرف بھری تھیل کھینکی تو

یْن و دُکُنی کرلوں گا۔ ایوآ ہیے نے بیان کیا کہ یُں نے وہ تھیلی اپنی اُستین یں رکھ لی اُگرچہ وہ تھیلی اپنی اُستین یں رکھ لی اگرچہ وہ مجھے مہرت گراں معلوم ہوتی تھی اور شہرزا دکو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بندکردی جس کی اُست اجازت لی تھی۔

### دوسوجو بتبروس رات

دوسوع بسروي دات بوى تواس نے كمااى نيك بنادباد شاه ابانيم بن مبدى كابيان بحكمي في المحلى الني أسين على الحولى الربيد وه مجع ببت كران عليم روتی تھی اوروماں سے جل ویا۔ ثب دروازے مک بینجا تھاکہ اس نے اواز دے کر کبا ای میرے اُ قا یہ مکان تیرے لیے دوسری حکموں سے زیادہ محفوظ ہواو تیرے كملا فيلاف يل مع بركوى بارنبي - ببتر بحك حبب مك خدا تيري معيبت دؤر كروس بيس كلير يرس كرش بلث أيا الداولاكم محض اس ترط بركة واس تعيلى برس ك كرخري كرس - اس كى بالول ست مجع يه كمان أواكه وه اس شرط ير واصى بواوري . ایک نماسے کے اس کے بال بنا بیت میٹ وعشرت کے ساتھ دیا لیکن اس نے اس تعیلی میں سے کھ خرج نرکیا۔ مجھ پر بر کوال گزراکہ اس کی روقی کھاؤں اور اُست مطيف إواس ليمين في الكدن عودتون كالباس بين خلاً بوتيال اودنقاب اوراس کے گھرسے میل دیا مطرک پر بینجاتو مجھے بہت فدلگا اور جب شی مک برے گزردہا تقاجی رجیر کا وکیا ہواتھا توایک سابی کی نظر محدید بڑی ہو پہلے میرے باس وكرتها - مجع بهجانتے ہى اس نے جلاكر كاكم انون اس خص كى تلاش يى ہوادر مجھ گھیرلیا لکن چونکہ مجھ جان بیاری تھی ش نے اسمادد اس گھوڑ ہے کواس نرور سے دھکیلا کہ وہ ودنوں کیچڑ میں گر بڑے اور ان سے عبرت

مهل کرنے والوں کو حبرت ہوئی، لوگ اس کی طوف دو ٹسے استے ہیں ہماگ کوئی کی اس کے پار ہوگیا ورا کی بیں جا گھٹ وہاں دیجا کہ ایک مکان کا وروا وہ کھلا ہجوا ہوا وہ ایک حودت و بینے ویر کھٹری ہجو ۔ ثین سنے کہا کہ اس میری آقا میرے اوپر رحم کر اور میری جان بچا ہیں موسا کہتی ہؤں اور تیرا جان بچا ہیں موسا کہتی ہؤں اور تیرا خیرمقدم کرتی ہؤں ، اندا جا ۔ برکہ کروہ مجھے بالا خاسنے پر ہے گئی اور وہاں فرش کھا کر میرے آگے کھا نا ہیں گیا اور کہنے گی کہ اپنا محدول سے نکال دے کی ذکر کسی کو کا لورک اور تیری خبرن ہوگی ۔

دہ یہ کہتی دہی تھی کہ کسی سے زورے دروازہ کھر کھڑایا اوراس عورت نے جاکر کواڑ کھول دیے یں سے دیجھاکہ یہ وہی خص ہی جسے یں سے میل پر دھکیا تھا۔ اس کامسر بن رہا ہوا ہو اور بون ہے رہا تھا ا ور گھوڑا ندارد تھا۔عورت سے کہاکہ ای فلان خص تجويكي معيديت كزرى وي است جواب دياكه يسف اس خفس كو بكريا تھا گروہ تھل مجاگا ماس کے بعداس نے ساما ماج ابان کیا عودت نے جلے ہوئے جقول نا اورافقبی بی بر مکراس کا سرباندهدیا اس کے بیے فرض مجهادیا ور ده بیاد بوراید گیا بیروه میرے پاس اگر کہنے تی کرمیرے خیال یں برتیرای تصریر سى كاكرال وه وى نحيرودا فركرا ودوه ميري فيصرب سے دل دى كرنے لكى تين دن ثيراس كے إلى فيرا بعدانان ده محدسے كينے كلى كر مجين وسيركبيں يفخص تحمد ديد دساد وتيري عنى ندكهادس الذاتؤيرال سيميل دسي سن كاكرمج دات كرميات دے اس بين كواس موناكم نبيں جب دات بوك وش ودنوں کا باس بین کواس مے گھرسے کل کھڑا جما اور اپنی ایک پڑائ کنیز کے باس بہنا وہ مجے دیکھتے ہی روسنے ، کہی بعرسے اورمیری سلامتی بر خدا کا شکر اداكرىنى كى دود چاد لمح كے بعدوه با مركزي كويا وه بانار جاكر مها نى كى تيادى كرناج كى ك

مراکبان اس کی طرف سے انجہا تھا گر تھوڑی ہی ویریس ابراہیم موسلی اس کے فلامون اورشكرف محصاليا اوروه وداك اكري على عن فرسد كما توبيان ليا كريدويك كنيز بى اددمكان كى مالكر بعى ساتوساتو بود ود ان كے أسكما كم برا برطبتى د بى يها و كك كواس في محص ان كرمبرد كرديا وريس فروت كواب سامن كموا بايا. ولک مجے بچر کرائی زناندب میں ماتون کے پاس لے گئے۔ ماتون نے ایک عام ودبادمنعقدكيا ودمج بليا يحبب بم واخل مجاكو بم سفاست فليقرك كرسلام كيا-اس نے واب دیاکہ ن فلا تھے سلامت رکھاور دیرے اور دھم کرے ایم سے کہا کہ ای امرارمنین عبی تیری مرضی موربدالینے والانواه بدلسفوا همعان کردے لیکن معا ف کرنا پادمای سے قریب تر ہی جس طرح خدا نے میراگنا ہ اودوں کے گنا ہسے بڑا بنایا برسرم مفوکه می ادرول کے عفوسے زیادہ بندرتبد دیا ہی۔ اگر تو سنادسے توب تيراق بواواكرمها ف كرد عقوية برانعل بود المراتيم كابيان بوكه المون فابنا سرافایا اور بھرنجاکر لیا مجع اس کے چبرے سے معانی کی جلک نظرانی اب اس في الني بديم عباس اورافي بهائ الماسى اورباق صاصرين كى طوف مخاطب جوكركاكر تحاداس كم معلى اخيال بي مب في مير قل كالمتوده دياد اخلا ف محضاس بات مي تعاكر كس طرح قل كياج قل - ماتول سف مديع خالد ے کہاکہ آحمد تیری کیا داسے ہی ؟ اس سے جاب دیاکہ اگر توسف استقل کردیا تو تیری طرح اوربی بست اوگ بوں کے جنوں نے ایسے خص کوتش کردیا ہوگا ا وراگر قائے اسه معاف كرديا آواس ميسينض كرمعات كرديني يرى طرح ادركرى دسل كا اورشبرنا وکوصی موتی دکھائی دی اول اس سے وہ کہانی بندکردی جس کی اسے اجانت ىيىتى\_

## دوسو تجيروس رات

حب ددىرى چېزدى مات بدى تواس نے كااى نيك بناد باد ثاو امياليس المون سف احدين خالد كى باتين من كرمر جبكاليا - ابرأ بميم ين مهدى كاباين بحك اب يْن في سن نقاب المن مرسى المعلدى اوريد العديد نعدس المداكر كا نعره وكاكر كن لك كرخداكي قسم المرالموندك في إست مي معاف كرويا - المحل بولا بي دركي كوى إست بي يي فے کہا کہ امیر المومنین میراگناہ مرصانی سے با ای اور تیرا عفو برشکرسے بالا تر۔ ما تون ك كماكم ين وبى كمبا ون جوبهارك والدسف على نبينا عليه الصافرة والتلام ف كَ مُعَالَدُ لَا تَعْمِيْهِ مَنْكُمُ الْيَوْمَ لَعُهِمُ اللَّهُ كُلُّمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِينِينَ وا وجائي مجمعات كرويا ادرتيرا ال اورجاليس مجمع وابس وسعدي اب كي برواد كوش ف أسعرالى يرى وعائي وي اود مأتون ميرد ماتويلى عزت ماست الم سعبين الم اور جھے سے کہاکہ چیلا ابو استحق اور عنباس نے تیرے تنل کرنے کامشودہ دیا تھا۔ یس نے كاكدا كامير الموسين الخول في تحجيم مع داست دى فتى ليكن تؤف ده كيابوتيري شان كى شايان بى اودىيرى قف كوامىيت بدل ديا -مائون ساكما كر جيا وسف اين باحيا عندسے میرے فقے کو تعناد کرویا اورش نے می تھے بغیراس کے کہ قاسفادش کرلے والول كااحمان الطاسة معاف كرديا-اس كمبعد المول يرى ديرتك سجدت يريرا د با در پیرسرانفاکر کها کم چا تھے معلوم ہی کہ شک نے کو سعدہ کیا ؟ شک سفتا ب دیا كرفتا يرتشف اس وجرس مجده كياكه فداف تجعة تحرا يتمن يدفق دى مأتون سن كاكداس وجسي بالرثي الداس باست يرضوا كاشكري اطلكياكد اس في ميرا دل يْ ير والاكريش تخفي معاف كردول اوتريري طوف ست ول كوصاف كرافل - اب الا اپنا قصر مجوسے بان كريش فترج كے ساتھ وه سارى بايس كيس بو حجام اور الكرى

ادماس کی بوی ادراس کی کنیز کے ساتھ مجھے بیش ا کی تعیس جس نے میراماز فاش کیا تعاداس باس نے بہلے کنیز کی طلب کیا جوانعام کے انتظار می گھر بیٹی جوی تی بیب ده مائون كرا شنعه طراوى تواس في سال كيا تؤسفلين الكراته يدم كت كون كى ؟ اس في اب دياك دوات ك اللي سد ما تون في جها تراكوى بالا يا شوبرای اس نے کا بنیں ما تھاں نے مکم دیا کہ اس کے سوکو اے لگائے جاتیں اور وہ دامم الحبس كى جائے اس كے بعداس في الشكرى اور اس كى بيوى اور تجام كو بلاايا جب وة ميون حاصر بوت قو ماتون في في كرى سيرو جاك توف يكون كيا؟ اس في اب دیاکہ ال کی طبع یں۔ ما تون سے کہا کہ توائج سے تجام کا بیشہ کیا کر اور اس کی بیوی کو عزت واحترام كم ساتومل مي بيع ويااوركماكه يعقل مندعودت برحشكل كامول ين اس سے شودہ ليا جاسک ہى اس كے بعداس سے جام سے كماكہ توسے ايسى مروت کا المبارک ہوکہ تیری بہت زیادہ عرت کی جائے ا ورحکم دیاک اشکری کا ساوا محمرواراس كيمبروكرديا جائ أسيضعت ديا اوراس كمعطاوه بايخ مزاد دينار مالانمقردكردسير

# عبدالندين ابى قلابركى كهانى

کہتے ہی کہ ایک بارعبدانسہ ن انی وال ہر کا اونٹ کھوگیا وہ اس کی ملاش یں تعلا کہتی کے جنگوں اور سبا کے ملک میں بھرتا پھرا تا ایک عظیم الشان شہر کے پاس بہنچا جس کے گرد بڑا مضبوط قلعہ تھا اور قلعے کے جا دوں طرف اؤ بچے اؤ پخے محل رجب وہ اس شہر کے قریب بہنچا قراس نے خیال کیا کہ اس میں لوگ دہ شہر ہو کے اور وہ ان سے اپنے اؤنٹ کے متعلق دریا فت کرے گا۔وہ اس شہر کی طوف روانہ بوگیالی جب وه وبال بین تواسد دیکا که ده خالی بی دوبال کدم نداده اس کا باید بوق در دارد اس کا باید بی بین این اونشی برسے اثر با اود شرر آد که سی بوقی دکی تی وی اوداس نے دو کہانی بندکردی جس کی آسے اجازیت ای تی ۔

### د وسوهم پروس رات

حب دوسوهم بتروي مات بوي قواس من كما اى نيك نباد بادست وإ عبراندب ابی قلابه کیتا ہے کہ تیں اپنی اوٹھی بے سے اثر بڑا اسے باندھ دیا احد مل کو مصنوط کے شہر کے اندرواخل ہوا۔ قلعے کے پاس بہنچا تو دیکھاکہ اس کے دوددوانے می جن سے بڑے اورا ویے وروازے دنیا میں کہی منہی بائے جاتے ۔ دونوں دد هازوں میں سنبید *مرخ* اور سبز ہمیرے جڑے ہوئے ہیں بٹی سخت متعجب ہوا اور محديه بيبت طاري بوكى فريق ورق قلع يدكيا عقل ديك في ووالعركيا ايك لماج والشريقا يس ن ويجاس بن او في السيخ على بن اود سرمل كوكك بأمدك. سادی عمادی سونے اور چاندی کی جن میں یا قدت ، ننگ برنگ سے میرے زبرجد ادرموتی جڑے ہوئے ہیں اور ان محلول کے دروازوں کی جوڈیاں بھی اسی ہی توسطور ہی جیسے کہ تعدی ویومی کے واو اور فرش بر بھیسے بڑے موتی ، مشک ،عتبراور زعفان کی کولیاں بھی ہوئی ہی جب بی اس کے بیوں پھے جا بہنیا اور وہاں كوتى النان نظرنه أيا توقربيب تفاكه ثمي چيؤال اور مادسے و كم مرحاوَل ليكي ول كو معنبوط دكعاا ودكهرت كعلت محلول برجر موكيا -ا ويج ا وينج المجتر المعلول بري نيج نظر الى آوك ويكاكر نبرس بردى مى المرك بميد عداد ودهت الوفى المنى ا وروادوں میں اور داواروں میں ایک ایک مونے کی اور ایک ایک جاندی کی امنے

گی ہوئی ہو۔ ثی ا پنے دل یں کہنے لگاکہ ہونہ ہو یہی وہ جنت ہوجی کا وعدہ کیا ہو اور جما خوت ہیں الحی ۔ ثیں نے جس قدر بنگ دیز سے جو جوا ہوات تھے اور جنتی ملی ۔ ثیل نے جس قدر بنگ دیز سے جو جوا ہوات تھے اور جنتی ملی ہوئی گئی کر لوگوں سے مری جو تھی اٹھا سکتا تھا اٹھا کی اور اپنے ساتھ وطن ہے گیا وطن ہے گئی کر لوگوں سے یہ قصر بہان کیا اور دفتہ دفتہ بی جرمعا و بہت مال کو لکھا کہ وہ مجمعے بلاکر صبحے صبحے حال وقت تھا کہ اس نے صنعا تین ہیں اپنے عامل کو لکھا کہ وہ مجمعے بلاکر صبحے صبحے حال وزیا کر سے حال ہے تھا ۔ ثیل نے اس سے کل ہاتیں بیان کروں جو تیس نے دیکھی تعلیں ۔ اس کے بعدا س نے جمعے متا و بہ کے باس مجمعی اور ثیر نے اس سے بھی جو بھی جو بھی تھی تھی ہو گئی ہو دیا ۔ شاکہ کے وہ موتی اور حینہ اور شکسا اور ذعفر ان کی گولیاں وکھا تھی ہونی ما اب تک کسی قدر نوش ہو باتی تھی ، تو ہوں کا دیگ المبتہ بدل گیا تھا وہ دور دی جس کی گسے اجازت خبر آنا دکو صبح ہوتی دکھا تی دی اور اس سے وہ کہانی بندگر دی جس کی گسے اجازت فی تھی۔

### دوسو شقروب رات

مون ادرماندی سے بنا ہوا ہوس کے متنان زبرجداود یا قدت کے ہی اور عس کے منگ دیزسے موتیوں ا ودمشک عنبرا ود ذعفان کی گولیوں کے ؟ اس نے جماب ديا بال اكراميرالمومنين اورده يهري لأرَمّ خذات الْعِكَادِ الَّتِي لَمْ يُعْلَقُ مِثْلُهَا في البلاد-أسع فاواكبرك بي فتقاوك بنايا فقاد مقاويد ك كماكم اسكاكم عال باین کر۔ کعب الاحباد نے کہا کہ قا داکبر کے معیشے تھے تندیوا ور فنداو حب باپ كانتقال بوكيا توشديدا درشدا وحكرال بوتيد ونيا كاكوتى باوشاه مزتعاجوان كا مطیع نہو۔ گرشدید بن عادی زندگی سے وفائد کی اور شداد تنہا مادی دنیا کا حكران ہوكيا۔ شدّادكو بُرانى كما بي بر معنے كا برا شوق تقا جب اس فافرت اورجنت كا ذكر برها اورير كرجنت مي عل اورباره دريان اور دوخت اورميے وغیرہ اوں گے تواس کے دل میں ایا کہ اسی کل کی جنت دنیا میں بنائ جائے۔ اس کے ماتحت ایک لاکھ بادشاہ تھے اور ہربادشاہ کے ماتحت ایک لاکو سپرماللد ادرس سيرسالادك ما تحت ايك لاكه فوج -اس ف لوكون كوبلاكركماكر عن في الدير كابول كوبره مواكراس جنت كى تعريف سنى يرجواً خرت يس بوكى كريس جابتا بول كميْ دنيايس اس جبيى ايك جنت بوادّ - لهذاتم ايك ايساميدان تلاش كروجو برلحاظ سے بہترا درمرمبروشاهاب بوا دروہاں میرے لیے سونے جاندی کا شہر بنوا و -اس کے منگ دیزے زبرجد، یا قوت اورموتی ہوں اس شہر کی مواوں کے يني زبرجد كے متون إول اورشم من بعضار على، علول كے اوبر بالا خاسے اور محلول کے نیچے مٹرکوں پر ادر گلیوں میں نمتلف معیلوں معیولوں کے درخنت روزمونے اورجاندی کے نلوں میں بانی جاری ہو سب کنے مگے کہ ہم الیی چیزکس طرح بنا سكير كي دس كى توسف تعرفه كى ہى اورات ندر جدديا قوت اور موتى كہاں سے لائي كے! اس فے جواب دياكم تعين معلوم نہيں كه دنيا كے سادے إداثاً و ميرے

فراں بردادا ورمانخت بی دنیا یں کوئی ایسا نہیں جو میری خالفت کے اعنوں نے کہا کہ ہار ہیں ہے۔ معلوم ہی اور شہر آآء کو صح بو تی دکھائی دی ا دراس نے دہ کہانی بندکر دی بس کی اُسے اجازت الم

### دوسوا ففتروس رات

حب دوسوا مختروی وان بوی تواس نے کہاا ی نیک بہاد بادشاہ انوللے کہاکہ ہاں ہی بیمعلوم ہی۔ فتدادے کہا توس میراحکم ہی مندروں کو جہان بہاڑوں کے کلیج بچرودالوسونا، چاندی، دبرمد، یا قوت اودموتی مکانوا وردینا کی صادی چری عظ کرد، كوى كوشش نر أكفار كور اس كے علاد واس قىم كى عنبى جيزي لوگوں كے باس جون الفيں الدوادركس كے ياس كي د حيواد وا درميرى فرمان بردادى سے قدم دبالة ي كركواس نے تمام دنیا کے بادشا ہوں کو تعلوط فیکے اور فرمان جاری کر دیے کماس تم کی عبن بیزی سي الخير، جمع كري ادر تين تيرون كى كانون بي جاكر الخيل الاي اوا مندرون كى تھا ہ میں کیوں نہوں بنیاں چرمیں سال بی الخوں سے پرسب چزیں جے کیں مامی و<sup>ہت</sup> دنیا کے سادے بادشاہوں کی تعداد تین سوسا ٹھ متی واص کے بعد شقاد سف سادے مکوں اور عظوں سے مبدس، حکا ، مزدور اور کاری کر مجولے اور دو سادے جگوں اور با بان ي جارون طوت محوش الع يبال تك كر دوا يك صحابي بين ج ببت الما درجان دبها والله الميادية المال المن من العجتال المعتبية برمزه الدهي اور منری ہے رہی تقیں ۔ المفول سے کہا کہ بس یہی وہ مقام ہوجس کا باوٹ ا و سے حکم ديا بى اورمى كى تلاش يى بىم بىرىسىيى -

اب وہ اتنا لباج فی طہر بنانے میں شخل ہوگئے جتنا کہ دنیا کے حکم ماں بادشاہ فَتَا دنیا کے حکم ماں بادشاہ فَتَا دنے النفی حکم دیا تھا ۔ بانی کے ال مگلتے اوراس طرح کی جو اللہ جس کا اوم و در ایک مجا ہو سے اس شہر کے لیے جوابرات اور تیموا ور بڑے اور

جیوٹے موتی ،عین ،سونا، جاندی اؤنٹوں پر لا دکر جنگوں اور سابانوں کے راستے عجى تحقيج اوركشتيول من لادكرسمندرسد بعي مندسون ادرمزدورول كعياس م چيزياس مقدارا وداس نوبي كى بېنجيي جن كى مد تعريف اوسكتى او مد شارا ورند كسى كاخيال وبال تك جاسكة بي ين سلوسال تك كادى كراس كام ي مشغول ست اورحبب وہ اس سے فارع ہو بھے توالفوں نے بادشا ہ کے یاس اُکر خبروی کہ شهرتيادى بادشاه ككااب ماكروبال ابك براعالى شان قلعه بناوّا ورقلع كيهاول طرف ایک ہزار محل جن میں سے میں ایک ہزارستونوں کے اوپر ہوتاکہ سرمول میں ایک ونیردے اضوں نورا جار کوم شروع کردیا اوربی سال یس تام کیا۔اس کے بعدوہ بیرتر ادکے پاس ائے اور کہا کہ بیرامقص میرا ہوگیا ہے۔اب اس سے وزیرول كوظم ديا بن كى تعدادايك سزادتهى اوراسى طرح ابني فاص ادرمعتم لوكول سع بنى مراکسفرکی تیاری کریں اور دنیا کے باد شاہ شداد بن عاد کے ہم دکاب موکر إلام وات العادين تتل مونے ك سي آماده موجائين ادر جوابني بيو إلى اور اسف گهروالون معنی کنیزول اورغامول کو سانهد الحاما یا بی الفیل اختیار بود اس میاری میں اور بیس سال مگ گئے ۔ بالاً خروہ دن آیا کہ بنتا دسار سے اشکر کے ساخم دوانه زوگیا ورشهرنا و کو سیج بوتی و کھائی دی اوراس نے وہ کہانی بند کر دی میں کی لى المناع المازيت عى تنى -

### دوسوأناسيويي رات·

حب دوسواناسیوبی وات ہوئی تواس سے کہا ہوئیک نہادباد شاہ ایا سے مرب نیا شہرب اے اور اپنی محراد مراکئے سے بعد مونوش شدا ولاؤ کشکر سمیت دوانہ ہوگیا

طنبتی کا بیان ہوکر مینی جمیر کے علماروایت کرتے ہیں کر حب اس کڑک سے شَدّاد اور اس کے ساتھی ہلاک ہو گئے تواس شدّاد اکبر کا بیٹا شنّاد اصغر تخت پر بملهبي اوراين باب كى جكرته اور مفرموت برحكرانى كرف لكا حب أس ي خبرى كه اس كاباب أرّم بين سي بيا داسته بي بس مركيا بى تواس ف حكم دياكم اس کی لاش مبنگل یں سے مضر وت لائی جائے اور ایک غار کے اندر قر کھودی بهائے جب لوگ تبر کھودھکے نواسے ایک سونے کے تخت پر لٹاکر اورستر بی شاکیں بینا کر بوسو نے سے بنی بوئی تھیں اورجس بی نفیس ہیرے ٹنکے بوئے تھے اس قبریں وفن کیا تعالمی کا باین ہو کہ اتفاق سے دو تحق اس عاریس واخل ہوئے اور اعفول نے دي الماس ك صدري ايك زينه والها والله اورافلول في الما والما الكارك أواها والحا ج سور ادر جالس گزج وا ورسور گرافها اس كي ي س سون ك تخت بر ايك لمباترا نگاشخص لیا ہوا تھاجس کی لمبائی پولوائی مخت کے بوابر تھی۔ وہ دیور بہنے ہوئے تھا اس کی پوشاک سونے جاندی سے بنی ہوئی تھی اوراس کے میروانے سے کی ایک شختی تھی حس پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ انھوں نے دہ تختی نے لی اور اس جگہ سے

#### جتنع سوسن اورجاندي كي محرمت وعيرو لا سكت تقدا كاست

# . المحق موسلی کی کہانی

الخي مومل سے دوايت ہوكدايك دات يش ماتون كے ياس سے اپنے كمرجا ر افقاکہ بیٹیاب کی صاحبت ہوئی بیں ایک ملی بی گیا اور کھٹرا ہوکر بیٹیاب کرنے لگا كيونكماكرين ديوارك قريب بينتا توجع ورتفاككس جزيدا يزاد يهني ين دیماکہ ایک مکان کی دیوادیں کوئی چنرنگی ہوئی ہی ۔ بیجاننے کے لیے کہ وہ کیا جيزيى يْس ف أسع حَيْمًا مجع معلوم بْوَاك ده ايك برا وْكرا برحس مِن چاركُندْ بي اوروقمل سے منافظ بوا ہو . ثی نے اپنے دل میں کہا کہ اس کاکوئ مرکوئ مبب بوكاس وتت نشه مجهزياده تعانة جائف كيا وهن بندهي كريس اس يم بيوكيا. اتنے یں مکان والوں نے تجد کورع ٹوکرسے کے او پر یکینے لیا وہ سمجے کہ یں ہی دہ منفس بورجس كانعيس انتظاد بي فركرا أستدامسته ديواد كى منظر برجابين اور جادالكيوسف مجوس كباكم أزمرت نوش أسى إاكب الأى شع مدكرميرك أكم است علين كى اود كرسير، بيني جبال ايسالغيس فرش كيها بُوا تعاجس كى نظير خليم كے مل كے سوائيس سے كہيں نے وكي تقى . بيس بيليد كيا تقودى ويركے بعد والوالك ایک طرف کے پروسے اسٹھے اورکنی لڑکیاں ایک ساتھ واخل ہوکیں ۔ اتی سکے پہکول یں شمعیں تنیں اور قاقل عود کی انگیشمیاں اور ان کے درمیان ایک اوک جیسے جوموں مات كانكل بواجاند- يْ الله كمرًا بوا ادراس في كماكم مرحبا اى مهان - عمروه اولى كر بير ما وميراه ال بع جها أس الكري ايك دوست ك كرس اوس ما تقا كراه مي مجعيديناب لكااورش اس كوييس واض بقاريبان يس في ايك وكرا

الشكا با او بيا، نيونك نشي بن اسك الديني كيا و وكر سن عجد الريكواس كانتجابي المنجادية ويتح الراما القلم السن كالم بحرمه اكترابي المنجد المن يتجابي المنظرة المن كي المن المن المنداوك المن كور المن المنداوك المن كي المنداوك المن المناد عن المن المناد عن المناد عن المنداوك المن المناد عن المنداوك المنداوك المنداوك المنداوك المنداوك المنتفرة المنتفرة المناد المنداوك المنتفرة المناد المن المناد المن المناد المن المناد المناد المناد المناد المن المناد المن المناد ال

دنیآ نآوسنے اپنی مبین سے کہا کہ تیری کہانی کیسی میٹی اور عمدہ اور تغییں ہو۔ اس نے جا ب دیاکہ اگر بادشاہ نے مجعے زندہ دکھا تو بی کل تھیں وہ چیزی وُں گ جاس سے بدجہا بہتر ہیں اور شہر نا دکو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے دہ کہانی بندکردی جس کی اسے اجازت می تھی۔

### دوسواتيوس رات

حبب دوسوات یوی است موی آواس سنے کہا ای دیک نہاد باوشا وایمی سنے کہا تھا کہ آگریمی زندہ دہی اور اوفا ہ نے مجھے حس ندکی آویمی کرچ وہ بیان

كرون كى جوكل كے بيان سع بدرجها بہتر بوگا - بادشا و ف كماكم ابنى كمانى خم كر. اس سے کاکہ بہت نواب ا کنیک مناوبا دشاہ اِسی مصلی نے بیاں کیا کو لاکی نے كها نامنگوايا اورجب كها ناكيا تواس خنو دعبي كهايا اورمير سرا كيمي برهايا .اسكر ين طرح طرح كي عيول اورا يسيرا بيس عجبيب بيوس تقع جو باداثا إول كي كلوك كا اور ، کہیں ہیں یائے جاتے ۔ کھانے کے بعداس نے شراب گوائی ایک پیالہ نور میتی اور ایک مجھے پاتی اورکہی کریہ وقت بایس کرسنے اورکہانیاں سنانے کا ہو۔ یس سنے سوج سوج کر کہنا شروع کیاکہ فلاں اور فلاں بات بیش آئ اور ایک فض نے یہ کہاا وروہ کہا۔ بیال کک کہ ٹی نے بہت سی ایچھی اقیجی کہا نیاں کر سنائیں۔اس پر ده ببهت نوش بوی اور کنے لگ کرمجے تعجب ہوتا ہو کہ ایک تا جرکو السے نفتے كونياں كواست ياد إوكين ياتو بادت بون كے اكتے بيان كرمنے كے فابل بي ين في كم كرميراا يب بروسى تعاجوبادا إوس كم ساتعدين اورانفيس كمانيان سنایکرتات حبب وہ بیکار ہوتا توئیں اس کے گھرجاتا اوروہ اکثریہی کی نیاں كة بوتؤنف المعي شنى بي - وه بعلى كربات تويه برك تؤسف يا د بهي نؤب ركميس فاف كم اسى طرح باتوں كاسلىجادى دما دو جبب موتى توش كيدكن لكن بي جب اون تووه شروع كردتي يهان مك كردات كابرا بتقه كزركيا عود كى نوشبوس مكنهى تغیس عجب تُطف کی صحبت تھی اور نیں اس مزے میں تھاکہ اگر مانون کواس کا پیا كك جآنا توده مادس اشتيق كم أركرون بهن جآنا واس في كم كرون نها يت اطبيف اور فاذك زيال خص محاوراً دام مفل سي مجي تحقيد التي وانفيت مح اب ايب جير كرموا اوركوئي كمي منبي ييس في جياوه كيا ؟ اس في كما كاش تؤيه اشعادكسي مازير اكر منانا ين في الما ببت دن إو ي كم مجعداس كاشوق تفاجى بعرك تو جھوڑ دیا لیکن اس وقت کھر کھیے جی کھیر کھرانے لگا ہو۔ واقعی لطف کی کمیل توال

بنير بوقى نبي اس في كماكراس الثار السية تيرا مقصديم علوم بوتا بوكد عود منگایا جائے ۔ یُں سے کا کہ جیسی تیری مرضی تو سے مجھ پر بڑی مہربانی کی ہوا دریں تیراب صد شکرگذاد بول بھراس نے و دمنگوا کرایسی میں آواز سے کا یاکہ اکر مہ اس كافلاق اوركان كى خوبى اوركمال سے الدياجات قواس كاجواب مزاق اس کے بعدوہ کینے لگی توجانا ہو کہ یہ راگ س کا بنایا ہوا ہو اوراشعارکس کے ہی ہیں في اور ماك التحقى كا ين بولا والله إكياستي من اتنى قابلتيت برئ استجواب دياكه واه وا إستى تواس من کال دکھنا ہی بی سے کہا کہ مالی ہواللہ کے لیے جس نے اس شخص کووہ جیز عطا کی جو كسى دومر مع كوبني وى اس في مرة توحب الكريد والك تواس مع منه في الله النيس باتوں ميں سويرا بهدگيا اورايك برهيا نے جوما معلوم ہوتى تھى آكر كہاكہ دقبت موجيكا بريه سنتهى أي المعظرا بؤاا ورارى فع محمد الماكم بهارى باتي بوشيده أبي کیونکم مبسیں مازکی باتیں ہوتی ہیں اور شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائ دی اور اس نے ده كبانى يندكردى عبى كى أسع اجازت لى تقى -

## دوسواكياسيويررات

حب دوسواکیاسیوی دات ہوئی تواس نے کہاای نیک نہا دبادشا ہالائی
خاکہ کہ ہاری باتیں بوشیدہ رکھیوکھونکم مسین دازی باتیں ہوتی ہیں۔ بی سف
جواب دیاکہ میری جان تھ پر فدا اس بات میں مجھے نصیعت وینے کی کونی عفروت
نہیں۔ اس کے بعد ثیں، سے رخصت مجوا اور اس نے ایک کمیز کو میرے ساتھ
ددواز سے کہ جھیجا۔ اس نے درو، ذہ کھولا اور ٹی سنے کئی اپنے گھر کا داستہ لیا۔ گھر

ين كرفرى نباذ يرحى اوروكيا بمورى ديرش ميرسدياس ما ون كا قاصداً ياش مإلكا الددن عموس كماتود إجشاكا وقت بواتوي كل كى إيس سوين لكا میونکه دهایی بایس هیں جن برنادان کے سوااور کوئی صبر در کوسکتات اس لیے یس المُدكم بروكر مد ك قزيب أيا وداس بن بيلوكر بيراس جد بيني كي جاريش كل مقا. لا کی لی کہ تو انکل تھیک وقت برميراكيا ين في كم مجعة تو يرخيال بوك يس سن بہت دیرنگائی اور ہم میرگزشتر رات کی طرح بات جیت کرتے رہے اور مع سك ايك دومرے كو تقفے كما نياں سايلكيد واس كے بعديش في فرجاكم صبى ك نماذ برهی اورسود با اور کیمرانمون کا فرستاده مجع بلاف ایا تو نی ویال گیا اور دن بحراس كرساتورها عشاك وقت الميالونين ف كواكم يم تحقي خداكى تتم وتیا ہوں کرحب تک بیں ایک کام کے سے جاکراوٹ اُوں و سیس عفیرو فلیفہ چل دیااد دمیری نظرول سے اوس موگیا تو میرے حیالات بہلنے لگے مجھے کوشے جسی يا وكفيس بيس سفاين ول يس كها خليفرجو جامير مرس ما تعور من سب برداشت كرون كاريركر كرش ألفيان عجرا ، وكرے كے إس بہنجا اس سي بينوكر محبس يم بين كيا والى كين في تو تورانا مادنكلا . يس في كماكد درست بي وه لى تؤے ہارے گرکوا پنا گھربالیا ہو۔ یم نے کہامیری جان تجھ پر تصدق! مہان تین دن كى بوتى بو- اگراس كے بعد ين اول تو ميرا خون بخه ير حلال بو . وه مبسمي اسى طرح ختم بۇا ا در حبب جانے كا وقت أيا تو مجي يقين تھاكم ماتون حرور مجد سے پؤ چیے گا ور حب بھتھیل کے ساتھ دیمن لے گا اُسے جین نرائے گا۔ اب ہیں نے لولی سے کہاکہ نیں دیجیتا ہوں کہ مجھے گلنے سے بہت دل جی ہی ہی میراایک ججیرا بعاتی بوجوم سے نوادہ خوب مؤدت ، بلندم تبر، باسلیفرا ود استی کا سب سے بڑا دوست ہو۔وہ کہنے لی کیا توطفیل اورفالتو ہو؟ یس سے کہاکہ اس کا فیصلہ سرے

الم من ہو ۔ اس فے کہاکد اگر تیرا بچیا بھائی ایسا ہی ہوجیا کہ تو کہا ہوتو ہیں اس کے تعالیہ اور ثی ایک ہوتو ہیں اس کے تعددوائی کا وقت آگیا اور ثی ایک کوا پنے کھول دیا ۔ ابھی ٹی گھر پینچنے بھی نہا یا تھا کہ انون کے فرشا دوں نے آگر کھر بیاا ور مجھے ذیروی پر کا کہ اور شہر آباد کو صبح ہوتی دکھائی وی اور اس نے وہ کہائی بندکر دی جس کی اسے اجازت لی تھی ۔ بندکر دی جس کی اسے اجازت لی تھی ۔

### دوسوبالبيوس رات

جب دوسوبياسيوس دات بوى تواس سف كه اى نيك نهاد بادشاه السفى موصلی کا بیان ہوکہ بیں گھرنگ بہننے بھی نہایا تھاکہ مانون کے فرستا دوں نے مجھے اکھیراور زیروستی بچوکر اس کے پاس نے مگئے ۔ بیس سنے دیکھا کہ وہ کرسی پر بیما ہراودمجدسے ناداض ہو۔ اس نے کماکہ الی کیا تو میری نافران کرتا ہو جی فع جواب دیاکدامیالرونین خدام تا ہوکہ نہیں اس فے کہاکہ تیراکیا قصد ہو؟ کا ع بتا ثي في عرض كيا ببت نوب لكن تنهائي من واس في حا ضرين كواشاره كيا اوروه ايك طرف إو كت . يش ف ماجرابيان كيا ا عدكها كري فاس سع دعده كيا بوكه تخفي بى لاقل كا د ما تون بولا تؤف نوب كيا إاس دن عبر بم مرسيم دے گرانون کاجی اس اوی میں نگادیا وراہی وقت بی نرایا تفاکر ہم جل دیے اودش است كتاحاً كخرواداس كا كيميانام الكرنه كاريو بكرمرك اتع وكرون كاسابرتا كيجير اس برم دونون تنفق بوكة اور عطية على فركرے كى مرابيغ د کیماکداب و بال دو و کرسے میں ایک میں تیں دوسرے میں وہ بیوگیا اور اس مجدین محت حیاں یں دوزجایاکرتا تھا۔ لڑکی نے استھے براحدکر ہم دونوں کوسلام کیا۔حبب

ما تون كى نظراس بريلى تو ده اس كاحسن دجمال ديكوكر سكابكا بوكيا ا درده أست کہانیاں اوراشعادسنانے لگی اس کے بعداس نے نبیز پیش کی ۔اوکی اس کی طرف مأل تنی اورائسے دیکھ دیکھ کرنوش ہوتی تنی وہ بھی لوکی کی طرف مالل تھا ا دراسے ديكو ديكو كرفوش بوتا تقاري ووسل كراس فناص اداست كايا اوراتون كى طرف الله در كر محد سد كند كلى كركيا يرتيرا جيرا على تعي تاجر بحري عن سن كرك إلى. اس سے کہا کہ تم دونوں کی شکل متی جلتی ہو ۔ یس سے کہاکہ درست ہو۔ ابھی ماہون نے تین ہی رطل سے ہوں گے کہ مزے میں آگی اور پکادکر کنے لگا ای انتحق ایس نے جواب دیا کرامیرالموسین حاصر پکوا اس مے کماکر ق جی اسی اندازسے گا۔ اول کی کو جو معليم بواكه وه خليفه بو توجارايك كمريمين حيب لكى حبب يس كاحيكا توماتون فے مجدسے کہا کہ وچیاس مکان کا مالک کون ہی ؟ ایاب بڑھیانے کل کر جاب دیاکہ یرحس بن مهل کامکان ہو۔ مانون نے کہا کہ اُسے مبلا ، بڑھی تھوڑی دیر کے بعد حنت كو مے كريہ في مانون في كماك كيا تيرى كوئى بيلى ہى ؟ اس سے جواب ديا ہاں اوراس کا نام فد تیجر ہو۔ انتون نے بوجھاکہ وہ شادی شدہ ہو؟ اس فے لما كرنبي - ما تون ف كماكم في تخدس اس كرساته نكاح كى دو واست كرا الول اس سن كهاكم امير المؤنين وه تيرى لوندى مح اورتير سع كم كى فرال بردار الليند نے کہا کہ یک سے نقد میں سزار دیناد براس سے شادی کرلی کی صبح آکر دام سے جا کہ اورحب ال ال حدية وظام كواسع مارس إس بنجا ديجوداس مفكاكرسروشيم اس ك بعديم دواول وال سع تكله اورخليفه ف كها اى التى يربات كسى سعمت کہی جنائی مائون کے مرتے تک یں نے اسے پوشیدہ مکھا جسی ذندگی ان جاروں "كسميري گزريكسي اوركي نركززي بوكي كيونكم ون كے وقت ماتون كى صحبت بوتى فقى اور رات كوقت فالحير كى والتديديس في كوئى مرد ما تمون كى طرح ويجيا مر

## ایک اورکہانی

ج کے زمانے میں حب لوگ طواف کر رہے تھے اور ٹمی کھی ایک تخص کیے کا پردہ بچرے برکر رہاتھاکہ یا اللہ یں تجھے سے دعاکرتا ہوں کہ وہ اپنے شوہرسے اداص ہوجائے اور ثیں اپنی حسرت اوری کروں جب حاجوں سے بیمنا تو پہلے اسے نوب اوا بھر پولکرا میرالحاج کے پاس سے گئے اور امیرالحاج سے کماکہ ہم نے استُخص كوان متبرك مقامات ربيرير كت مناجى اميرالحاج في سع بجالنسي كاحكم دے دیا۔وہ کہنے لگا ای امیریس تجھے رسول انٹر صلی انٹد علیہ وسلم کا وا سطروتیا ہوں کہ پہلے میراقیقہ اور ما جراش سے اس کے بعد ہو نیرائی جاسم کیجبو۔ اس سے کہا بیان كر-انشخص نے كما كا ميريْں معنگوسى ہؤں كھتے براؤكر ہؤں جون اورگندگى إدحر ے اور سے جانا اور لانا میرا کام ہی ایک دن کا واقعہ کر میں اینے گرے کو لاوے ہوئے لیےجاسا تفاک دیجیتا ہوں کہوگ بھاگ رہے ہیں ان یس سے ایک نے جو سے کہاکہ اس کی یں گھس جا ورنہ لوگ تجھے قال کردیں گے بی نے كماكم أخرمها ملكيا بر بعالك كيون ديم يوج ايك شخص بولاككسي برسع آومي كي بیری یہاں سے گزدرہی ہر اس کے غلام راہ گیروں کو مارتے اورسب کو بھگاتے ہیں اس کی پروا نہیں کرتے کہ کون ہو ۔ بیش کریش بھی گدھا سے کرایک ملی کے اندر جلاگیا ورشم رزاد کو صبح بوتی د کھاتی دی ،وراس نے دہ اُمانی بندکردی جس کی م اسے امبازت کی تھی۔

### دوسوتراسيوس رات

حب دوسوتراسیوس مات ہوئ تواس نے کہا ای نیک بهاد بادش واسفی نے کہاکہ تی اینا گدها ہے کر ایک ملی میں جلا گیا اور انتظاد کرنے لگاکہ یے بلاس مبائے قرابناداستدان بین نے دیکھاکہ وکروں کے باتھوں میں ویدے بی اورتقریباتیں عودتوں کے جُمرسط بیں ایک عورت ہی جدی خاخ کی مانند۔ پیاسے نانگ غزال كى طرح مُبك خرام نهايت مين وجبل جب ده اس مواسكي بس بيني جبال أي تحا قودائين بائين ديجينے في اورايك غلام كو بلايا غلام ماضر وا اس كے كان بن يحيك عَلَيْ كِوكِها اور غلام ف أكر مجع يكوا ليا - لوك وبال سعاعات ووسرا غلام مراكدها مے کرمل دیا اور محمے ایک دستی سے باندو کر کھینیتے ہوئے دوانہ وستے اوک ہادے يتيج بنداً وانست كن على الله الله المائدة وي المنتفى ايك فريب بعظراى بواسير سيكيس باندست بوجا ورانفول فطاعول سيعي كماك اس پردتم کرو بے چارے کو جوادو، خواتم پر دھم کرے گا گروہاں کون ستاتھا۔ بی نے اہنے دل یں کیا غالب وکروں نے مجے اس وہرسے گرفتاد کیا ہوکہ ان کی مالکہ کو کسی براؤ المعظيم اغون كم شي ان كے بيعي سي كلست ايك بڑے مكان كے ودوازے يہنا وہ مجمع لے کواس میں داخل ہوگئے اور ایک بڑے کرے می بہنچ جس کی عمی تعربیت منبي كريكا جس بن منايت نفيل فرش بحجا إواتها بسب وري وبال أيل غلام میری شکیر کے کورے تھے۔ یک مل یم کردم تعاکہ وہ بیاں مجھے صرود مزادیں م ثین مرجاق گا اورکسی کومیری موت کی کانوں کان نبرنہ ہوگی لیکن منرادینے کے بسك ده مجها يك نغيس حامير سكة جماس على سراك انداعا بي وبال

پہنچا ہی تھاکہ تین کنیرس اندا کئی اور میرے اددگر د بھوگئی اور مجر سے کہنے گئیں کہ اپنے بیٹ کندے بینے میں کہا ہے کہ کہا ہے کہ اس اندا ہے کہا ہے کہ ہے کہا ہے کہ ہے کہا ہے کہ ہے کہا ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہا ہے کہ ہے

### دوسوجوراسيوس رائ

دوسو چوراسیوی دات ہوئ تواس نے کہا ای نیک بہا و بادشا ہاس شخص
فے کہا یک اس کمرے می داخل ہا تو دیکھا کہ خیز دان کے تخت پر ایک عودت
بیٹی ہی تخت کے بائے ہاتھی داخت کے ہیں اور اس عودت کے آگے بہت سی
کنیزی کمٹری ہوئ ہیں اس عورت مجھے دیکھا تو کھڑی ہوگئ اور مجھے اپنے باس
بلایا یہ قریب بینجا تواس نے کہا کہ بیٹھ اور میرے برابر بیٹھ یُں اس کے بہویں بیٹھ کیا
اس نے کنیزوں کو مکم دیا کہ کھانا لائیں اوروہ میرے بیا ایسا نفیس اور اتنی قسم کا کھانا

لائين جن كا مذيش في عرب كم من العاد جن كم في معهد ياد بر ي سفوب سير بوكر كمايا حبب كهانا برهايا كيا وربم باتد وصوحك تواس في ميوم الكياك وہ بھی فرداً عاصر کیے گئے اور سم دونوں سے لوش جان کیے میووں سے بھی فراغت پائ واس سفایک کنیرسے کا کمشراب فیشی کا سامان لااور دو جاکر محلف رنگوں كى كوئى چيز كے ائى طرح كر حرح كى خوشبوكي الكيشيوں بي جلائى كئيں اور ايك جاندى كنيز أسي فتراب بلاف اور كلف بجان كى بهان كاسكري اوروه مكان كى الكم بومبطى بوئى تتى دونول مربوش بوگئے في خيال كردما تفاكر في نواب د کی رہا ہوں کہ اس سے تعین کنیزوں سے کہاکہ فلاں کمرے میں ہادے لیے فرش بجهادٌ وه حاكرومان فرش بجهااً ئين اب اس عورت سن ميرا بالقد بجرا اود مجهاس كمريديس معكى جيال فرش بجهاياكيا تحفا اورسم دونون ساتحد ساغه صبح مكسسوئ جبب يم أس سين سه لكانا تواس سه مثك اورعطر كى توشبواتى اور مجعاليا معلوم بوتاكمي جنت يسبؤل يانواب كى كيفتت طادى بري يويرا بؤا تواس نے بچھاکہ تیرامکان کہان ہو؟ ئی سے جواب دیاکہ فلا محقے میں اس کے بعداس في وخصت كيا وراكب رؤمال دياجس برسوفي الدي كاكام تقاا وراس یں کچوبندھا ہوا تھا اور کہنے لگی کہ یہ نیرے خام جانے کا خرچ ہے۔ یُں نوش ہوگی ادرابینے دل یں کہنے نگاکہ اگراس یں بانٹے کیے بھی ہوں گے تو وہ میرے کرج کے ناشتے کے سے کافی ہیں۔

اب یَں اس کے پاس سے نکلاگویا جنت سے با ہرکیا ا درا پنی جو نیٹری میں بہنچ کر دوال کھولا تو دیجو نیٹری میں بہنچ کر دوال کھولا تو دیجھاکہ اس کے اندر کچاس مشقال سونا ہو بیس نے اُسے زمین میں گاڑ دیا اور دوانوس کی دوئی اور سالن خرید کوناشتاکر نے درواز سے بر بیٹھوگیا اور سوچنے لگا ۔ اسی جالت میں مصرکا وقت آگیا اشنے میں ایک کنیزاتی اور کہنے لگی کہ

میری الکر بھے مبلاتی ہو بیں طریواسی کے دروازے تک اس کے ساتھ ساتھ گیا اوروہ اندرجاكرا جازت لاى ييسفمكان بي واقل يوكراس كهاك زين كوبوسه ويا . اس نے مجد سے کماکہ بیر اور کھانا اور شراب منگوائی کھانا پینام نسی مذاق ہوتا رہا اور يْس كَرْ خْسْة وات كَى طرح اس كے ساتھ سويا حب سويرا بتوا تواس نے مجھے ايك اور دوال دیاجس میں بچاس مثقال سونا تھا بھی سے اسے لے کر بھی اپنی جونظری میں فن کر دیا سات دن کے بہی صورت دہی کمیں دوزان عصر کے وقت اس کے باس جاتا اورعى العباح اس سے وضعت بولسنے كم حلااً تا أكوري دن دات كے وقت مونے کی تیاری تنی کرایک کنیر دؤولی موئی آئی اور مجھ سے کہنے لگی کر آٹھ اوراس بالافطانے برجلا جا- بالاضافير بهنجا توومال سيكلى وكهائ ديتي مقى ومال جاكر ميمامي مقا کہ ایک شورونل اکھا اور گھوروں کے ٹالوول کی اوازیں ساتی دیں۔ بالاخانے پر ایک کھڑی تھی جہاں سے در داذہ دکھائی دتیا تھا۔اس کھڑکی یم سےیں نے وكياكم جودهوي دات كرواندكى طرح ايك جوان سواد جلااً دما بح. أكم الكراس کے فلام اور پیچیے بیچے اسکری ہیں ۔ دروانسے پر پینج کر وہ گھوڑ سے سے اتر پیاا ور مكانيس اكر كمرے كے اندركيا دىكھاكر دە عورت تخت پربيمى ہوتى ہى - بيلےاس نے اُس کے آگے ذین کو بوسہ دیا اور محیرائے بار حوکر اس کے ماتھ بوھے ،عورت نے اس سے کوئی بات نه کی اور وہ برابرخوشا مرکرتا دیا بہاں تک کراس کومنالیا اور اس رات وہ اس کے ساتھ سویا اور شہرزا دکوشیج ہوتی دکھائی دی ادراس نے دہ كانى بندكردى حسى كى أسامازت عى لقى -

### دوسونجاسيوي رات

دوسو بجاسیوی دات بوئی تواس نے که ای نیک نهاد با دشاه اجب اولی

ك شوم دسفاس مناليا توده باقى دائ اس كم ماقدسويا ميم كى اداني بوسط لگیں قدیم سنکری اس کے پاس بہنے اور وہ دروازے سے عل کرموار ہوگیا۔ اب وہ میرے یاس الحریائی اور مجم سے کہنے لگی کہ تنسف سے دیجیا ؟ ثمی سفرواب ویاکہاں۔ اس فے کما وہ میرا شوہری وات یہ ہوئی تھی کہ ایک دن ہم دونوں اپنے مکان کے اندد باغ ش منع بعض محت الحد وه مير باست المؤرَّص ديا وروي كام رم بعب أسے دير موكنى توش ف اپنےول يس كما شايدوه باخا ف كي موكايي الموكريا ظاف يني ليكن أسے دہاں نرباط اس كے لودي باوري خاسف كئ اورميى تقرایک کنیز بر بی ی شاف اس سے اپنے شوہر کے تعلق دریا نت کیا ۱۰سے اثادے سے تبایا ورش فے دیکھاکہ وہ اوری خافی ایک ایک اور ی کو اید اس بریس فقعم کھا ک یس بی صرورایک اسیشخص کے ساتھ زناکروں کی جرسب معندیا ده گنده اور بلید به بعر بر دوز نلام نے تجھے کچھ ا ہو مجھے تشہر میں ایستی کو وموزد تے جارون موجکے تھے گر مجھے تجدسے زیادہ گندہ اور پلیدر ظاتھا ۔اس ليے يس فے تھے باوالمبيا اور تقدير س جو ہونا تھا بكوا ،اب يس في جوقم كها كى تی پدی کر لی ہو اس کے بعدوہ کہنے لگی کرحب میرا شوم رمیر لونڈی کے ساتھ ليفي اوداس سے بم ستر ہوگاتو بن بھی تجے بلاکر معروبی کروں گی۔ جب ين الن أسي يك سنااوداس كى نظرول كة تيرميرك ول يرجلن لك توش آنا دویاکرمیرے بی فرخی ہوگئے .اس نے مجدسے کماکر عیاجا مجمع جارس قال سونااس سے ل جاتھا۔ یُں اسے خرج کردم ہوں اور بیاں کی ہون اکفداسے دعاکروں کہ اس کا شوہرایک بار اور اور ندی کے پاس جائے اور میری بھردہی بیل مى حالت إو اميرالحاج في الشخص كا تقدمن توكسي هيواد ديا اورها مزيس كاكه فداكم الياس كيواسط دماكرواس اليركه وه معذود بي

## خليفه بإرؤن الرشيداور دوسر سيضليفه كي كهاني

بیان کی جاتا ہے کہ ایک وات خلیفہ ہار گون الرشید کا جی بہت گھبرا رہا تھا،
اس نے اپنے وزیر جھ فربر کی کو بلاکر کہا کہ آج دات مجھے سخت گھبرا ہوٹ ہواں
لیے بُیں جا ہتا ہوں کہ بغداد کے گلی کو جوں کی سیرکروں اور لوگوں کی حالت دکھیں۔
لیکن مشرط یہ ہے کہ ہم سب سو واگروں کا محبیں بدل لیس تاکہ ہمیں کو نی شخص بجان دیکے جہائے وہ اٹھ کھوے ہوئے جلیفہ نے بھی تنا ہائر پوشاک آنا دسو واگروں کا لباس
بین لیا ۔ یہ بین شخص تھے ، خلیفہ ، حجف اور مسرور جلا و، وہ جگر جگر کی سیرکرتے بھرتے بھبراتے دھے بر بہنچے ۔ وہاں ایفوں نے ایک بوڑ صفح خص کو ایک کشتی ہیں بھا دیکھا اس کے باس جاکوا سے سلام کیا اور کہنے گئے بڑے میاں تیرا بڑا احسان اور کرم ہوگا اگر تو ہمیں ابنی کشتی ہیں بھاکہ سیرکوا لائے ۔ لے یہ دینا تیری اُجرت ہی اور شہرزا وکو صبح تو ہمیں ابنی کشتی ہیں بھاکہ سیرکوا لائے ۔ لے یہ دینا تیری اُجرت ہی اور شہرزا وکو صبح تو ہمیں ابنی کشتی ہیں بھاکہ سیرکوا لائے ۔ لے یہ دینا تیری اُجرت ہی اور شہرزا وکو صبح تو ہمیں ابنی شک کے دی اور اس نے وہ کہنی بندکو دی جس کی اُسے اجازت کی تھی ۔

### د وسوحيا سيوس رات

مرون المادون كا يكفتى كمستول برأت الفكادؤن كاداس وقت اكر تمكشى يس بیٹے ترمزود تمادی اوراس کی مڑبیٹر ہو جائے گی اس کا بجراکے والاہی خلیفہ ادر خبقرنے کہا بڑسے میاں بے دو دینا اسے اور ہمیں ان محرابوں ٹی سے ایک کے اندر المصل الديم طنيع كر بحرار كوكردت بوس ويحدمكين - بواعد بولاك الحجالاة دیناد دوا درخلا پر بعروساکرو - دیناد سے کر وہ معولری ہی دؤرمیلا تھاکہ ایک بجرا نع وتطيم سعاً تا بُوا نظر أياس من معين اورشعلين على دبي تعين اورسع ف كاكم يس ف تم سع كم مراح المعاكم خليفه بردات كشى يس الا ابى اود بير كني لكاكم ای برده بیش خلا برده دری مرکیبی اور الفیل اے کواید محراب یل مفس کیا اوران بایک سیاہ جا در دال دی ۔ وہ حیاد کے نیچے سے دیکھنے گئے الخوں نے دیکھا کہرے کے کگے کے حقے یں ایک شخص ہوس کے ہاتھ میں مشرخ سونے کی ایک شعل ہوجے وه قاقلى عود سے دوش كر ماجا ما ہى - يشخص سُرخ اطلس كى قبا يہنے ہوتے ہى اور اس كے ايك كندهے إيك ندورنگ كى ندوونى جاور برى بوى ہوا ورسر پر موصلی بیردی، دوسرے کندھے پرسزر نشیم کا ایک تقیلا ہوس میں قاقلی عود بھا ہوا ہوا ہوا بجرے کے بچیلے حِقتے میں بھی الیا ہی لباس پہنے اور الیی ہی مشعل لیے ایک دومرا شفس کھڑا دیجھا بجرے کے اندردو موغلام دائیں بائی کھڑے نظا کے اور ان غلاممل کے علقے میں مشرخ مونے کی ایک کوسی رکھی ہوئی ہی اور اس پرجاندسا خوب هودت ایک جوان بیفا بوا بر سیاه لباس پیفعس پر زردسونے کاکشیده كومها برا بي اس كرسامن وزير حجفر مبيا ايك شخص ميما بواوراس كم يعي ایک دور افض کورا ہوس کی شکل سرور سے لئی جلتی ہی اور اس کے اقدیں بنى كواد يودان كے علامہ بيس اورنديم بي يجب خليفہ نے ير ديجيا تو كہا كہ ا حضفرا اس فلهاكدا واميرالموسى أن ما مروك فليفسفكاكم شايديدمير عيول ب

سے کوئی ہی ماتھن یا آئین اب اس سے بھان کو خورسے دیکھا جوگرسی ہر بھٹھا
ہوا تھا اور و بچھاکہ اس کا حسن و جال اور قدوقا مست لاجاب ہی خودسے دیکھنے کے
بعد مدہ وزیر کی طوف نی طب ہوا اور کہنے دگا ای خبعقر اس نے جاب ویا لہیک بفینہ
نے کہا کہ اس شخص کی شکل جر بھٹا ہوا ہی بائکل میری سی ہی اور جوشمش اس کے
سامنے ہی وہ تیری طرح ہی اور جونو کر اس کے بیجیے کھڑا ہی ہؤ بہؤ مسرور معلم ہوتا ہی
اور ہدند کرم ایسے ہی جیسے تو دمیرے ندمی میری عقل دیگ ہی اور شہر آا دکو می ہوتی
وکھائی دی اور اس نے دہ کہانی بند کردی جس کی کسے اجازیت کی تھی۔

### دوسوشاسيوس رات

جب دوموستاسیوی دات ہوئ تو اس نے کہا ای نیک نہاد باوت اہ فلیفر
یہ دیکی کر دنگ ہوگیا اور کہنے لگاکہ ای جعفر دانٹری اس بات سے سخت حیران
ہوں یخبقر اولا داخترای امیرالمونین کچروض نہیں کرسکتا اسنے ہیں بجرا چیلت
جیلتے نظر سے فا تب ہوگیا اور پوڑھا اپنی شتی ہے کہا دیا اور کہنے لگا کہ شکر ہی خوالا
کا ہمادی کسی سے ٹر بھی نہیں ہوئی اور ہم سے وصلامت کی آئے جلیفر نے کہا
کا ہمادی کسی سے ٹر بھی نہیں ہوئی اور ہم سے وسلامت کی آئے جلیکہ ہاں ای میرے
کہ جمسے میاں کیا خلیفہ ہردات و جیلے میں آئیا کہ تا ہی ؟ اس نے کہا کہ ہاں ای میرے
اقا اور اس حالت میں ایک سال ہو جی ای تجدیفہ نے کہا کہ بڑے میاں تیری بڑی ہم ہائی
ہوگی اگر توکل دات بہیں ہما دا استفاد کرے ہم تجھے بابئ ویواد دیں گے۔ ہم پہلی کہیں سیرکرنے آئے ہیں اور الحق میں رہتے ہیں ۔ بوڑھ سے نے کہا کہ سرا بھوں سے ۔ اس
سیرکرنے آئے ہیں اور الحق تی میں رہتے ہیں ۔ بوڑ سے نے کہا کہ سرا بھوں سے ۔ اس
کے بعد خلیفہ اور جھ اور اور شاہی کیٹر سے بہی بیاں سے جل و سیادہ میں ہوئے کے وہوداگروں
کا لباس آارڈ الا اور شاہی کیٹر سے بہی بیا ہے اور اپنے اپنے مرتب پر بھی گئے۔ ومل و وزواد

حاحب اورعامل كست وربادمنعقد بوا رجب ون ختم بواا ورسبدن الوكرابني ابي اله لى توخليفه بارون الرشيد في كما ا وجعفر عل دوسر في في الشه د كيس اس بد منجفرا ودمسرورسنى يرسه امدسوواكرول كالباس ببن نهايت نوش نوش جددواك سنكل كردوانه بوگئے جب وہ د بھتے برہنچے تو د بجماكہ بوڑھاكشتى ليے ان كا انتظار کرد ماہی سینیوں کشتی میں اس کے باس حاکر بیٹھ گئے ۔ تھوڑی دیر مذکرری تھی کہ دوس من خلیفه کا بجران کے مامنے آگیا جبب انھوں نے غورسے دیجھا تو اس میں كل كےعلادہ دوسرے دوسوفلام تعے اور وصنارورا بیٹنے والے ہی وصنارورا بیط سے تھے خلیفہ نےکہا ای معفریالیں بایس کہ اگریش ان کوشنتا تو ہرگزیقین مرکز لکن اب یْں اغیں خود اُ بھوسے دیکھ رہا ہؤں۔اس کے بعدخلیفہ سے کشی بان سے كما بمسط يدس ديناد ف اور اريكشى كوان كيبلوب ببلو عبل وه دوشنى مين اورہم اندھیرے میں ہم ان کا تما شا محیس کے اوروہ ہیں نہ دی سکیں گے۔ بور سے نے مہ دس دیناسے اور اپنی کشتی کوان کے پہلوش لگا دیا اور اس بھرے کے سامین کھینے لگاا ورشہراً دکوسی ہوتی دکھائ دی اوراس نے وہ کہانی بندکردی ص ک كسراجانت في لقي.

#### دوسوالهاسيوي رات

غلام ايك فيركو لي كور عصف من برزين كما بُواحًا . دومرا خليفه اتركر في برسوار بُوا ا وراینے ندلموں کے ساتھ اکے بڑھا ، منا دی کرنے والے منا دی کرنے لگے ، فزکر جاكراني وهندول يمشغول تقع وادون الرشيدا ورخبقرا ورمسرور مى عثى يراته المدفلامول كوييرية يهالية في أن كم أكمة بل كنة المشعل بردادول كى نظران بر بیری اورالفوں نے دیکھاکہ تمن خص ان کے ساتھ میں جوسو داگروں کالباس بہنے ہوتے بي اورمردين بي النبس يرم المعلوم بؤاا ورائفون فان كواشار سے سے مبلاكر دوسر صفليفه كما منه ما مزكي حبب اس فالفين ديجا توان سع إجهاكم اس حكر كيسے ائے بوا دراس وقت بياں پہنے كى كيا وجر ہى ؟ الفول نے كماكم اى الى ا قامم بردسی سوداگریں اوراج ہی ہارا بہاں انا ہوا ہی رات کو سیرکرنے بھے تعے کدان لوگوں نے بچولیا اوزنیرے اکے لاکھواکی بس یہی ہی ہار سالا قصر دوسرے خلیفہ نے کہا کہ ڈرو مہیں کیونکہ تم پر دسی ہو۔ اگر تم بغی آد کے رہنے والے موتے توین اتھاری گردن اُڑا دیتا اس کے بعد اپنے وزیر کی طرف مخاطب جوكر بولاكه الخيس اينے ساتھ دكھ وہ أج بهارے دہان بي ·اس نے كہاكه سر انتحول سے ای جادے آقا۔ اب دہ اعقیں ساتھ لے کردوانہ ہوا بیال کے کدوہ ایک میل کے پاس بہنجا جو بنہایت خوب صورت عظیم الشان اورالیامضبوط مقالکسی باداته كے پاس مز بوگا ورزين سے لے كربادلوں كك بلنداس كا وروازه ساكون كى لکوای کا تقاا وراس میں جیک وارسونے کی بچی کا ری تفی - اس مل می داخل ہوتے ہی ایک ایوان و کھائی ویاجس میں ایک وض تھاجس کے جادوں طرف بنتے بنے ہوتے تھے ایان میں فرش بچھے ہوئے، تکیے دکھے ہوئے اور پردے پڑے ہوئے تھے۔ فرش اس تدرصاف کوفقل دیگ ہوجائے اور زبان اس کی تعربیت مذکرسے۔ سب نوگ وہاں واخل ہوتے اور دوسرا خلیفا یک کرسی پر بیٹھ کیا جوہونے

جی بہرے جڑے ہوتے تھا دہ بن کے اوب ندور اٹیم کا سجادہ کھا بر است کھا ایک ہے۔ بہر مک جگے اور بہا دور مرے خلیفہ کے مانے کھڑا ہوگیا کھر دستر خوان بجھایا جیب وہ کھ جگے اور تن بڑھا کے اور خلیفہ کے مانے کو دھوتے اور شراب از شی کا سابان آیا صراحیاں اور پیا نے ایک آیک قطادی دکھ دور ویان شروع ہزا اور بیلتے جانے خلیفہ ہارون الرفید تک پہنا کی اس نے بینے سے ابحاد کیا ۔ دو سرے خلیفہ بین آک کردیا ہی ۔ دو سرے خلیفہ بین آک کردیا ہی ۔ دو سرے خلیفہ بین آک کردیا ہی ۔ دو سرے خلیفہ بین آگے کہ میرے یا تا اس نے بینے کی چیز ہی جو تیرے دو ست کے قابل ہو اور وی بینے کی چیز ہی جو تیرے دو ست کے قابل ہو اور وی بینے کی چیز ہی جو تیرے دو ست کے قابل ہو اور وی بین کا فریت ہی ۔ دو سرے خلیفہ اور وی آلیشید کے پاس جا کہ ہا کہ جب دور تیرے پاس آئے تو تو اس یں سے مینے وی دو بیتے اور کھف اٹھ تے اور ایک کو اس باک کی اور شر آل دکو صبح ہوتی دکھا کی اور اس کے اور اس کے اور اس باک کی اور شر آل دکو صبح ہوتی دکھا کی اور اس کے دو کہانی بند کردی جس کی اُسے اجازت بی بھی۔ دو کہانی بند کردی جس کی اُسے اجازت بی بھی۔ دو کہانی بند کردی جس کی اُسے اجازت بی بھی۔

## دوسونواسيوس رات

حب دوموفاسیوی دات ہوئ تواس نے کہا ای نیک بنها دبادشاہ دوسرا خلیفہ اور اس کے ساتنی برابر چتے دہے بیہاں تک کرشراب نے انھیں دیگ لیا اور ان کی عقل ذائل کر دی جلیفہ بارون الرشید نے اپنے وزیر سے کہا کہ ای حجمقہ والتدمیرے پاس بھی ایسا سامان بنہیں ہو کاش مجھے معلوم ہوجائے کہ سے جان کون ہوا مہ اسی طرح میکی چیکے ہائیں کر دہے تھے کہ جوان اس طوف متوجہ ہما اور دیکھا کہ وزیر اور خلیفہ کا نامجا سی کرد سے ہیں کہنے لگا کہ کانا بھوسی کرنا ٹیری بات ہی ۔ وزیر سے کہا

کرکوئی بری بات بنیں بورہی ہو۔میراے مائتی محن برکر دیا ہوکہ بن سے اکثر کوں کی سیرکی ہی اور فرسے بڑسے یا دشاہوں کی معبت میں دیا بؤں نظروں کےما تھ أشف بيض كالفاق بواجى خابى داياعده التظام ديكيا اودر اليى سلف کی دان گادی میکن بغداد والے کہتے ہیں کرشوب ہے گانے بھانے کے سر يى دىدىيداكردىتى بى يىك كردومراخلىغى مكواف كادرنوش بوكيا .اس كى اتم ين ايك ونزاعًا ده اس ف ايك مخريال براوا فداً ايك دروازه كما اوراس يست ايك وكريماً د بواجس كے باس ايك بائتى وانت كى كرسى يتى جس يكن كاكام تقاداس كے بیچے ايك اللكي متى بوشن وجال بي اينا نظيرند ركمتى تتى وزكر ے کرسی دکودی احدوہ لولی اس بر بیٹوگئ جیے کہ اسمان پر جیک دارمورج با کے باقدیں ایک سازتھا جے ہندتانی کاری گروں کی دستکاری کہنا جا ہے۔ ہی نے دہ سازابنی کودیں رکھا اور اس پراس طرح جنی جیسے مال بیے کے اور اور المبيد كے بعد ج ميں واك سائے اس خوبی كے ساتھ كر لوكوں كى عقليم واك بوكئيں۔ وأكون كاسننا كقاكه وأصر مصطليفه سفايك بينغ مارى اودابين لباس كودامن تك بھاڑتا مبلاگیا۔ لوگوں نے اس پر بردہ کودیا اور دومرالباس لائے جربہے سے زیادہ خوب صورت تفاا درده أسع بين كربير يبل كى طرح أكر مني كياساب حب دوباره دوراس کے پس بین تواس نے بھر وندا گر ال برمارا اور فورا دروازہ کھلا اور اس پی سے ایک وکر سونے کی کرسی لیے نکل اس کے سجھے سیھے ایک اولی بوہلی سے بی زیادہ سین تھی یا تومی ایک دوسراساز لیے بوئے اس عبداگر صاسدد کولیں، توان کے دل یں اگ والے والے اور دہ کانے کیانے لی اس کا کا ناس کرجوا ن المعرايك ين ادى اورواس كساف كرد يواك كردي جراس بريرده كراديا الا اورامك دوسرى إوثاك لائے اوروه است بين كر بيريد كى طرح آ بيطا اور

مزے مزے کی باتلی کرنے لگا جب پھر دور اس بک بہنجا تر بھراس نے گھڑال کا اوراکی خادم بھلا بھا جسے ہیں ہیں دونوں اولکوں سے ذیا دہ حسین تھی ۔ خادم ا بغض اتھ ایک کرسی لایا تھاجس پر وہ جھڑگئی اس کے ہاتھ بیں ایک مسیری ہم کا سازتھا جس کے ناد طاکر وہ گانے گی جوان نے پھرایک بیٹے ادی اور لینے کرے بھاڑو لیے۔ لوگ پھر پر دوہ وال کر دوسرے کپڑے لائے اور وہ بھرائی نہوں کہرے ساتھ ا بیٹھا اور دور چینے لگا جب بیالہ اس کے پاس پہنچا تواس نے پھر گھڑیاں بر کے ساتھ اجھا اور دور جینے لگا جب بیالہ اس کے پاس پہنچا تواس نے پھر گھڑیاں بر جوب ماری دروازہ کھلاا ورایک غلام کرسی لے کرایا اور ایک اور کی خرصے کھرائی اور کی اور وہ کی اور اس کے باس پہنچا تواس نے پھر گھڑیاں بر خرکرسی بھیا دی اور اس کے باس پہنچا تواس نے بھر گھڑیاں بر میں ماری دروازہ کھلاا ورایک خرج بیار وہ اسے اور شہر آوا دکو صبح برتی دکھائی دی صال بھی ایک اور اپنے کپڑے کپڑے کپڑے کپڑے کپڑے کہا اور اس نے وہ کہائی بندکر دی جس کی اسے اجازت بی تھی ۔ اور اس نے وہ کہائی بندکر دی جس کی اسے اجازت بی تھی ۔

#### دوسونولوس رات

جب ووسو فرہی رات ہوئ قراس نے کہا ای نیک بہا د باوشاہ دوسرے خلیفہ نے لڑکی کا گانا میں کر بھر زور سے بھی اری اورا پنے کیڑے بھاڑ والے اور عش کھاکر ذین برگر بڑا ۔ لوگ جا ہتے تھے کہ بردہ گرادیں لیکن رشی مُرک گئی اور بالدون الرشید کی نظراس برجا بڑی اس نے دیجھاکہ اس کے بدن برکوڑوں کی مارک نشان ہیں ۔ بادون الرشید نے طور سے دیجھاکہ اس کے بدن برکوڑوں کی مارک نشان ہیں ۔ بادون الرشید نے طور سے دیجھنے کے بعد کہا کہ ای خیفے رواد تدریم انوب ہوت ہواں ہوالم میں المونین یہ تجھے کیسے معلم ہوا ہوا ہواں ہوالہ میں المونین یہ تجھے کیسے معلم ہوا ہوا ہوا امرا لمونین یہ تجھے کیسے معلم ہوا ہوں اس کے دولوں برکوٹر سے کے نشان مہیں دیجھے؟ اس کے دولوں برکوٹر سے کے نشان مہیں دیجھے؟ اس کے دولوں برکوٹر سے کے نشان مہیں دیکھے؟ است میں لوگ اس بر میرود والی بہین کر ہیے

كى طرح اينے ندليوں ميں البيھا . اب اس كى توجه خليفه اور جعقر كى طرف مبذول بوتى اس نے دیجاکہ وہ دووں کا نامیوسی کر سے بی وہ ان سے کہنے لگا ا مجواف ہے کیا ماجرا ہی جعفرے کہاکہ ای بھادے آقا خیرمیت ہولیکن یہ بات تھ بر برشیدہ مذرسہی عامیے کہ یہ میراماتھی سوداگر ہی اور سرملک اور شہریں گیا ہی اور بادشا ہوں اور دوسرے بڑے لوگوں کی صحبت میں رہا ہو دہ کتا ہو کہ جرکھواج ہماسے آ قا خلیفہ نے کیا بڑی فضول خرچی ہی بیں ہے کسی ملک شرکسی کو الیساکرتے نہیں دیکھاکیؤکر اس سے ایسے لباس بھاڑوا ہے جن کی قیمت ایک ایک منوار ومنیاد ہوگی دوسرے خليفه نے كہاكہ بدمال ميرامال ہوا وراباس ميرالباس اوربداكيم مولى ساانعام ہوجۇش ابنے وکروں جاکروں کوویاکر ا ہوں ہرلباس جسے يُس نے مجالاً ہو کسی مذکسی حاصرباش ندم کے لیے ہی میراید عکم ہوکہ براباس کے ساتھ الخیس یا می سودینا دنقد مى وي جاياكري . وزير عبقر بولاكيا نوب اى جارك أقا اورب دوشعر پرسط بنكو<sup>ل</sup> ف إنا كمرتيرى تبعيليون من بنايا بحاور تؤسف بنا مال لوكون برحلال كرديا بح -اكر نیکوں کے در وازے بند ہوجائیں توان کے قفلوں کی کنجیاں تیرے دوانوں ہاتھیں۔ جوان نے یہ دونوں شعر حبفرسے سے تو حکم دیاکہ اسے ایک پوشاک اور اكس مزاد دينادعطاكي جاتي اب كهردود جلن لك اورالفين شراب مي مطعت ا عند لگا مادون الرشيد ا وجعفرود چرتوسى كراس كے بدن يريم الكفشان كييم بي معلوم بوكر ده كيا جواب ديا بى خِعَفرے عرض كيا اى بارسا قا جلدى رز زرا تھیرجا صبرکرنا بہترہی خلیفہ بولانسم ہوا پنے سرکی ادر حبّاس کی قبرکی اگر تؤن ناوچها قيش بيري جان نكال لأن كا-اتندي جوان وزير كى طوف مخاطب بوكرولا مخجه اورسيء رفي كوكي بوكي تم دونون كانا بجؤس كيه جاتم و ١ بنى بالمی مجے بھی توساؤ۔ وزیرے کہا خیر ہی۔جوان نے کہا کرضا کے واسطے کہو اور

محرے وی بات معیاة وزیر کے نگاا و میرے اللاسے تیرے دون المحال بركولوں كے نشان ديكھ ہي اسے سمنت تعبب بركت ہوكہ مليفہ يركيب مارلامكى ہو اوده ميايتا بحكراس كاسب دريافت كرم عبب جان في يمنا ومسكراكم والكرسنو. مرا اجراعبب وغريب براكروه موتون سامحون كويون ي المعاجد ترويت ماس كسن والعاس سعرت ماس كري مع يسنوا وميرا أذة أي امرازين نبي بون بكرش في ابنايرنام مكولي بي اكرشم والون سيجي جا بون في جاست میرانام و عرفی بن علی جو بری ہی میرایا ب برے امیرادوں میں سے تنا اس نے تركيس بيورسونا ، چاندى ، مونى ، مرجان ، ياقت ، زبر جدا ور دومر يعابرات، ماكيري، عمام، إاوع، باغ، وكاني، بعضار انيش بالنوالي، فلام اور كنيري حيوثري فمي - ايك دوزيه آنفاق بُوَاكري ابني دكان يس مِين بُوَاحَ اود وَكُو ماكرميرك إدوكرد تف كدايك اللى فقريد سوادين ماه دؤكنيزون كوساتعسليماتى. میرے قریب بہن کر وہ اُتر بڑی دکان برمیرے قریب اگر بیڈائی ا در محدے کہنے مى كەتىراسى نام محد جومرى بى ؟ يىس فىجاب ديابان دەتىرا ملوك ادر غلام یں ہی ہوں ۔ وہ بولی کیا تیرے باس کوئی جوامرات کا بار ہی جومیرے قابل ہو؟ شىسدكهاكم اى ميرى أقا بوكم ميرس إس بى بيش كرا بي اكران يس محوتح بينداً ياتوية تيرے فلام كے بيے سعادت كا باعث ہرا وماكر بيندن كيا تومیری قیمتی کی علامت میرے باس جا ہوات کے موباستھے شی نے سباس كه أحد بي كيد لكن أن يس سع كوى أسه بند مرايا ادروه كن فى كري ان سے بہترہ ہتی ہوں بیرے اس ایک اور جوا ما إد تفاجعے برے اب فایک للكد دينادين خريدا تغااورس كى نظركسى يسع بادفتاه كياس كلى مزم كى . يسف اسے کہاکہ ومیری ، قاایک گوں اور جا ہوات کا إدا ورمیرے إس بخس كى

يْس ف الله وكان مي تفل تكايا ودنى الن الله كراس كم ساتو بوليا. حب یں اس کے گھر پہنچا تو دیکھا کہ امارت کے نشان انودار میں مکان کا دروا زہ سون جاندی اور لاجوروکا ہے اولی اترکر گھریں جلی اور مجدسے کہاکہ دروازے كرجبةرك برميدها أي دبال كجددير ميماد التعورى ديري اكك كنيزا برائ اورمجميت إدلى اندرجل يهال تيرا دروازي بيطنا فرامعلوم بوتا ہى . يُن مكان کے اندرجاکرچکی پر بیٹوگیا۔ بیٹھا ہی تھاکہ بھرایک کنیزاکی الدہنے تی ای ای ا قا میری مالکہ کہتی ہوکہ اندر ایوان کے دروازے برا اور قیمت سے لے۔ اب ين مان سے الله كر انداكيا . أيس نے ديجاكداكي سونے كى كرسى كجي وقى ہى ادداس پرائیم کاپده پڑا براہی- پرده اٹھا ادرده لوکی نظراً ی جسے جدسے بارخريالتنا اس كاجيروكملا بواتنا اورجاندك والرسه كى طرح معوم بواتنا باد اس کے محدیمی بڑا بوات اولی کاحن وجال دیکو کرمیرے ہوش الگئے . مجھے د کیدکر ده کرسی برست الله کمفری بوتی، میری طرف دؤدی ا درکها ا ومیری المحول کے فادکیا تیری طرح مرزوب صورت اپنی عموب برترس نہیں کھاتا ؟ يش في اوا

میری آقا حسن توجان وول سے تیرا ہو۔ آئسے یہ کیا کہا۔ دہ بدل ای جو مری بھی تجو برمرتی میں تجو برمرتی اور میری آقا جون اور مجھے اب کا لیتین نہیں آتا کہ بھی کچھے اپنے ساتھ بہاں لائی ہوں۔ یہ کہر کر وہ میری طوف جبکی اور میرا بوسد لیا بھی نے بھی اُس کا بوسد لیا بھر اس نے مجھے اپنی طرف کھینچا اور اپنے سینے سے لپٹالیا اور شہر آو کو صبح ہوتی دکھاتی دی اور اُس سے وہ کہانی بند کروی جس کی اُسے اجازت لی تقی۔

# دوسواكيانويوس رات

حب دوسواكيانويي دات موى تواس في كبااى نيك نهاد بادشاه إجوبرى نے کہا کہ وہ میری طرف جمکی اورمیرا ہوسرلیا مجعے اپنی طرف کھینچا اوراپنے سینے سے لیٹالیا اورمیری مالت و کھوکر وہ سجوگئ کہ تی اس کے دصال کا طالب ہوں مجہ سے کھنے لگی اح میرے اکا کیا تا جا ہا ہوکہ محدسے حام کا دی کرے واللہ فریت نابود جود شخص جوال قسم كے كنا وكا مركب بوياليى فرى بات زبان برلائے! يَن كغّارى زؤل اورباكره كوى مردميرے باس اب مك تهيں كا بواورشهري مرايب مجے جاتا ہی۔ تجےمعوم ہوکہ تی کون ہؤں ؟ تی نے کہاکہ خداکی تمنیں اومیری ا قاراس في كرش مديد دادى مول ميرانام ديا سنت يكي بن خالد بركى مو اودميراجاى خليفه كاوزير حبفر بي يركنا توش جبك كي اوداس سع كماا ي ميري أقاميري دواذ دستی میں میراکوئی گناہ نہیں ۔ واستے نود مجھے اپنے پاس بلاکر اپنے وصال کا نوابش مندكيا ١١س في كم كبرانبي تيرامقصد بدرا بوكررسي كالكرفداكي والمندى كرساته كيونكه يش خود فقار محول اورقاحى ميرانكاح كروسكا بيرااداده بوكري تيرى بوی اورتو میراشومر یک کراس نے قاضی اور کوا موں کو بوایا اور وب تیاری کی۔

حب وہ آئے تو اولی نے کہا کہ محمد علی بن جوہری مجھ سے نکاح کرنا جا ہتا ہر مہریں اس نے مجھے یہ ماردیا ہوا ورثی سے قبول کرلیا ہو ثین راضی ہؤں ۔ انھوں سے میرا نكاح نامراس كساتولكه ديا اورش اس كساتواندركيا، مي نوشي كاسامان لاياكيا عام چلنے لگے، ہركام نهايت سليقے سے بود ماتھا.نشرچ عنے لگاتواس نے ايك فتير كنيركو كاخ بجان كاحكم ديا أس كنيز فساز جييركر كانا شروع كرويا اورابسا عده كايا بجاباکدواه والیک کنیز کے بعددوسری گاتی بجاتی رہی، دس کنیزی گا بجا چکیں تو وزیر زادی دنیانے خودسانے کر بجانا شروع کیا اوراس رنگ سے بجایا کسب ذيك بوسكت اس في مازد كها تويس في المعاليا اورطرح طرح ك ماك نكا الهد میرے راگ س کر وہ بہت خوش ہوئی ۔اس کے بعداس نے کنیزوں کو برخاست کیا ا ورسم دونوں ایک بنایت خوب صورت کرے میں گئے جہاں ربگ برنگ کے فرش تخيع بويت تقع اس نے اپنے کھرے آبار والے اور ش اس کے ماتھ ہم بستر اقوا حس طح كم عاضى براكيتي بي في من ما مطف الحاياس سے زياد ، نوشى كى مات مجع نندگى یں کمی نعیب بنیں ہوئی ۔اور شہر وا دکو صبح ہوتی دکھائی دی اوراس نے دہ کہانی بدكردى حس كى أسعاجازت لى تقى-

### دوسوبا نولویں رات

دوسوبانویں مات ہوئی تواس نے کہا ای تیک بہاد بادشاہ ابحد بن علی جوہری کا بیان ہوکہ کے دریو نادی دنیو نادی دنیو نادی دنیا بنت تجیئی بن خالد برکی سے ہم بستری کی اور اس طرح تیں بورے جینے بھر تک اس کے ساتھ رہا۔ دکان، مکان اور خاندان کے پاس تک مذبحہ کا۔ ایک روز اس نے بھرسے کہا کہ ای بیری اسکھوں کے فار، ای

ميرسا كالمحدثين أنع شام جاف كالداده ركمتى بؤل تؤاس تخت بربيتها دميوادوب تک ٹیں اؤٹ نداوں بہاں سے دامھیو اس نے مجعقم دی بی نے ساتھیل حکم کا وعاثہ كيا بعراس فدوراد قهم دى كري ابنى جكست ناسون اورابنى كنيزون كو الحرفام بیلی گئی۔ ایمیرے دوستولقین کردکہ وہ البی ملی کے دوسرے کنا رے برزینی بوگ كردروازه كمولاايك برمعيا اندرائ اوركن فى اىمير اقافحد شهرادى زبيده متخف يادكرتى بواس من تيريدادب وتمير المرافت اولغم سارى كى تعريف أسى بويس ن الله الله المروزيان سے دا معول كا حب كك دوريد وادى دنيا دا جات برهاول ا مرسط ا فاشرادی زمبیه کونادا من ندر اوراست اینا دشن مزبنا اس سے دودو إتين كرك الجي الأص أكبو . بن أ الحور اس ك ما قد بوليا ، برهيا مير اك اك الك تعی حتی کئی شمرادی رتبیه کے پاس پہنے کیا حب وہاں بہنجاتواس نے وجہاار میری انکھوں کے فارکیا توہی وزیرزادی دنیا کامعشوق ہو؟ تم سے جاب دیا كمين تيرابده اودفلام ولول -اس في الم سفي من تيريط من وجال اوداوب وكمال کی تعربین کی ہوجوئے نہیں بولا و ہرتعربیت سے برتر ہولیکی اینا کانا بھی زراجے منادے۔ ثی سے کم سروعیم -اس نے مجھ سازدیا اوری کانے بجانے لگا یجب عيم كا بجاجكا توده بولى كرخوا تحجه اورتيرى أفازكوم كا وملامت دسكه تدرب وأواب عُسن اودگانے بجانے سب میں کمال رکھتا ہو۔اب اپنے گھرما اگروزیر نادی ونیا الكي اور تجف مزيايا توده تهدير نادامن بوكى بن ف الدكراس كماك زين كورس دیا اور برهمیاکے ساتھوروا نر بوگیا اوراس دروانے بر بہتے گیا مہاں سے روانہ جُمّا كُمّا ماندر تخت كے إس جاكوش في ويكاكرون ممّام سے أكمى ہى اور تخت بر سودہی ہو۔ یس باتنی میٹوکس کے باؤ دبائے سے اس سے انکیس کھول دیں باؤ می اوراس زورے ااس ماری کریں جنت پر سے کر پڑا اور مجے سے کئے گی

او خائن تون قد قد م تودی اور دفابادی کی توسنے وحدہ کیا تھاکہ اپنی جگر سے در اسلام کا گراس کے خلاف کیا اور شہزادی تربیدہ کے پاس گیا . ضلاکی تم اگر جھے برنای کا ڈور نہ ہوتا توبش اس کا محل ڈھاکراسے اس کے نیچے دفن کر دیتی . اس کے بعدال سے اپنے فلام سے کہا او متواب الخداور اس فائن وروغ گوکی گرون الحادے اب یہ برے کام کا نہیں ۔ فلام اگے بڑھا، اپنے وامن میں سے ایک وہی مجا اگر میری ایک میں باندھ دیں اور چا ہتا ہی تھا کہ میری گردن الحادے اور شہر آزاد کو صبح ہوتی وکھائی دی اور اس سے وہ کہانی بندکر دی جس کی کسے اجازت می تھی۔

#### دوسوترالوبوس رات

محت کافسل کیا توی د کان کی ساوا مال نیج ڈافا احداس کے دام بی کرکے جارس غلام نویدے چکی بادشا ہ کے پاس مزموں کے۔ان میں سے ہردوز دوس میرے ساتھ سوار ہوستے ہیں بیں سنے یا بخ ہزار دینا دخوج کرکے یہ بجرا بنوایا اپنا نا م خلیفر دکھا ا دوہم نمادم كوابك ابك كام سبردكيا جبياكه خليفركا وستودمى برايك كواسى تتم كالباس ببناياا در یہ منادی کادی کہ جوکوی دیسے میں سیرکرسے عظم کا اُس کی فرا کردن اٹادوں گا!س طرح في يوداليك سال گزديكا بهوليكن اس كى كوتى خبرنبي على بيركروه دوسف لگا ام کے انسوجاری ہو گئے۔اس کی باتیں س کو ارون آلشید کو نقبی ہوا کہ برمجنت کے كستم مي اور فرجوان كى تناوركى كوى حدينين وه كينه مكايك بيروه داسم ي ہربات کے لیے کوئی ندکوئی سبب بنایا ہی۔ اس کے بعدا مخوں نے جوان سے منعست ما ہی اوراس نے اجازت دی ۔ رکٹیدسے اپنے دل میں فغان لی کروہ انصاف کرے گا ا دراس کے ساتھ بڑے العام واکرام سے میٹی آئے گا۔ یر تیزں دیاں سے اسنے محلی ہن است ادومیب صلیفه اسینے شا ما ترکیوے ہین کر بیٹھان سے سائے مسرود جلّا د کھڑا ہوات اس في خفرس كما اى وزيراس جوان كو بلا اور فبرزا وكوصيح بوتى دكهاى دى ادر اس نے دو کمانی بندکردی جس کی اُسے اجازت می متی ۔

### دوسوج رانوبي رات

حب ووسوج والذي مات بوى قواس نے كہا كونيك بنادبا وشاه بغليف ف وزير اس كے كہا كونيك بنادبا وشاه بغليف ف وزير اس كے مات كونادى عكم كى وير بنى جوب الدوق كا كاس بہن كواس نے وارا تمال مار الدوق الد

براً تیں اور قامیش و مشرت میں دہے اور مرائی اور وشمی تیرے پاس نہ مین کے بھراس نے بنايت سيق كيساتد السلام عليكم اى اميرالونين اوداى دين دارون كي بشت وياه كبا يخليف في كاكراك كاسك ملام كاجواب ديا ادريرى دريانى ساس كى طرف متوجه بوكراس اينے إس بلايا ورائي سائے بھاكراس سےكباكدا و فرقى بن جا بارا بول كرتؤكل مات والاقصم عجربان كرم كبونكروه منايت عجيب وغويب برجوان في كداى الميرالمومنين مجهم معاف كراودامان كادومال عطاكرتاكه ميرا فدرج آماع يسب اودمير دل كواطبينان بوجائے جليفرنے كماكيش فے تجھے المان دى، مزخوف كھا اور مزعم زده چو بیس کرجوان نے اپناسادا ما جرا شروع سے لے کرا خریک باین کیا جسفے کومعلوم ہوگیاکہوان مافت ہواورعشوق کی جدائی کے مدے اعظار ہواوراس سے کہاکہ تؤكيا ما بتا بحكه يشاس المكى كو تجوس مجر الدون واس في جواب دياكر بإمالونين كى كمال دېروانى بوكى داب خليفرن وزيركى طرف مخاطب بوكركها اى خېفراينى بېن وزير زادى دنيا بنت وزيريكي بن خالدكو بهال بلا اس في سرا بحول سط كالميلونين كم كراكت فداً حاضركيا حبب وه خليفه ك سائن بين موى توخليفي أس پوچهاکرتو جانتی ہی بیکون ہی ؟ اس نے جواب دیاکہ امیرالمونین عوریس مردول کو كس طرح حان سكتي ہيں! خليفہ ہے مسكراكد كما اى دنیا تیرا محبوب جوہری كا بٹیا محملاً ہو ہیں ساوا حال معلوم ہوجیکا ہو ہم نے شروع سے آخر تک تمام اجرافن لیا ہوا دراس کے ظامرو باطن کوسمو سیکے ہیں گویہ دازی باتیں تھیں مگراب کھل گئ میں ۔ ونیا نے عرض کیا ای امیرالمومنین بن اپنی حرکت پر خداسے معفرت جاہتی مون اور تجد معانى كى نواستكارمون فليفه ارون الرشيرسن ملا اورقامنى ادرگوا ہوں کو بلاکراس کے شوم بوہری نادے محد علی کے ساتھ اس کے علاح کی تمديدكردى ـ دونول بنايت وش وتتى كے ساتورينے لگے اور وشمن ان برجلاكيے

# ايرانى على كى كمهانى

سنا ہوکہ ایک دات خلیفہ إدون آلرشیدی طبیعت زیادہ گھرائی تواس سے اپنے در برکو کہاکہ کہا ای خوفقر نہ نیندا تی ہونکسی بات یں دل لگت ہوکوئی ایساشفل جہیاکہ کہی بہنے اور مزاج سکون پر آجائے بقیقر نے عرض کیا امیرالموئین میراا بک دوست ہوجس کو علی جمی کہنے اسے الیسی کہا نیاں اور دل نوش کن قفتے یاد ہیں کہ غم غلطا وطبیعت شاد ہوجاتی ہی عکم ہوتوا سے حاصر کیا جائے خلیفہ نے کہا کہ الیج تعقول نے اُس ایرانی کی طاش میں آدی دو را دیے جب وہ حاصر ہوا تو وزیر نے کہا کہ اسیرالموئین نے تجھے یا دکیا ہی جب اس ماس نے کہا کہ اسر وجہم اور شہر آل دکو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس سے باس ماس نے کہا کہ اسے اجازت می میں ۔

### دوسوسجانوس رات

حب دوسوبجانوی مات ہوئی تواس نے کہا ای نیک نہا دباد شاہ ایرانی نے کہا کہ نیک نہا دباد شاہ ایرانی نے کہا کہ سروعیٹم اوماس کے ساتھ خلیفہ کے پاس کیا بخلیفہ نے بیطنے کا حکم دبا وہ بیٹے گیا توخلیفہ نے بیٹے گیا توخلیفہ نے کہا کہ ای علی آج مات میراجی مہت گھبرا تا ہوا ورش نے سنا ہو کہ گئے قصے کہا نیال یاد ہیں جیا ہتا ہوں کہ کوئی ایسی جیز سناجس سے غم خلط ہو۔ اس نے کہا کہ امیرالمونین ایسی بات سناؤں ہوئیں نے انکھ سے دیکھی ہو یا جو کان سے تی ہے۔

اس نے کباکہ وہ بات سُناج آؤ نے خود دیمی ہی ۔ چنانچے ایرانی سے اس طرح اپنا تحقہ شروع كياا كاميرالمونين ايك سال ثين ايناس وطن ليني بغدادست وبالمير ساتھوایک غلام تھا اوراس کے پاس ایک خوب صورت تھیلا جب یس ایک دوسرے شہریں بہنیا درخر بدفروخت کرنے لگا توایک ظالم کر دمیری طرف جبیٹا اور مجوسے وہ تھیلا جین کر کنے لگاکہ بیمیرا تھیلا ہوادرجو کچواس کے اندرہو میرایال ہو۔ بس جِلّا یا کمسلما فوجھے اس ظالم کے ہاتو سے بجاؤ سب نے کہاکہ م دونوں قامنی کے یاس عباد اورجوده فیصله کرے اُسے مانو . مجعے قاضی کا فیصلمنظور تھا۔ ہم دونوں اس ك باس كئ بحب بم قاصى كسائ ما صربوت تواس في جيهاكم دونول يس سے مدعی کون ہے ؟ بیس کر کروا کے بڑھاا ور کنے ساکد خدا ہمارے ا قا قاضی کا بول بالا سکھے! میراتھیلا ہی اور جو کھ اس کے اندر ہومیرال ہی۔ یہ تعبلا کھوگیا تھا اور اب الشخص كے باس ملاہى . قاضى نے بوجھاكد كب كھوياكى تقا ؟ كروسنے كہاكہ " کل اوراس کی وجرے مجھے دات بعرنید نہیں آئ ۔ قاضی دے کہاکہ اگر تواس تھیلے كويجان بوتو تاكداس كے اندوكيا ہى كا كوست كاكدىرے اس تقيلے يى شرمہ ہى، دو بیا ندی کی سلائیال بی ماوند و مال اور ش فی اس می دوسنبری بیالهی رکھی ہی اور دوسمع دان، اس کے علاوہ اس میں دونجیے ہیں اوردور کابیاں، دو یہے، ایک میں دوكمل، دولوفي ايكسين، دوتشت ايك ديكي، دوكوف ، ايك ودى . ايك موجا ووتوشه دان ایک بل ، دو کتیال ایک پیاله، دو نصلی ایک تجبه، دو نوسین، ایک كاك، وو مجيير لي، ايك مكرا، وو مكرمان ايك بهير، دو اس كے بيخ، دوسز شاميا ي، ايك اونش مدوافشنيال، ايك بنس، دومانله ايك شيرن، دوشيرايك ركيينى، وولومطريال، ايك ديوان، ووتخست ، إيك عل، دوكمك، إلا فان، دونشنگاي، ایک باورجی خارجی خارجی کےدودرداز ہے ہیں اور ایک جماعت کر دول کی جویہ گوا ہی دیں گے کہ بینیلامیراہے۔

اب قاصی نے میری طوف خاطب ہوکہ کہا ای ظاف خص آل کیا کہ ہو ؟ ا وام الروسی يْن أَكْ بْرْها كُروى بالور عينى برينان وبى جها تما يْن في الدفعا بماسعاً قا قامنی کی عرّت قائم د کھے! میرے اس تقیلے می محض ایک کھند ہی اور دوسرا بغیر مدوازے کا گھروایک گوں کی کو تھری، لڑکوں کے لیے ایک کتاب اور بیندجان جو يانسون سيكميل دسي بي علاوه ان جيزون كياس مي غيم، طنابي بي اورتجرو، بغداد، شدّاد بن عاد کامل، لبار کی معتی ، صیار کا مبال، ڈوٹرے، کھو نھیاں، اوکے اور اولکیاں اورایک ہزار کھنے جو یہ گواہی دیں سے کہ یہ میرا تھیلا ہی کردیس کردونے ادرائي معرف لگا اوراس في كاكراى بهارك أقا قامنى اس ميرك مقيل كرسب لوگ مهانتے میں اور اس میں عبنی چنیوں ہیں سب شہور ومعروف ہیں۔اس میرے تھیدی تلے ورگرمعیاں ہی اورسارسی اورودندے اوربہت سے مرد وظرنج اور بجیسی کھیل دہے ہیں اور اس میرے تقیدیں ایک کھوٹری ہو اور دو بجیرے، ایک اؤنمط، دوامیل گھوڑے اور دو لمبے نیزے ۔ان کے علاوہ اس میں ایک شیراور ووخركوش اوراكي شهراور دوكا نورايك دندى اور دوشاطر كمن اورايك زنخر اورود جو کی ادرایک اندها ، دو انکور والے ،ایک لنگرا ، دوایا جے ،ایک یادری ، دوایا ایک بطریق ، دوراسب ، ایک قاصنی اور دوگوا وجربه گوا ہی دیں گئے کہ یہ معتبلا میراہرد بهرقاصی نے مجد سے کاکہ ای تکی توکیا جا ہتا ہو؟ امرابوسین میں خصیمیں مرکب اور قامنى كى طوف برهدكراس سعكهاكه خدا بهارسه أقا قاضى كابول بالاركه اورشهرنا كوضع بوتى دكائى دى ادراس فده كانى بندكر دىجس كى أست اجازت الى نقى .

#### دوسوجيا أولوس رات

حب دوسوچیا اولی رات بوتی تواس فی ای نیک بنا د با دشاه اایرانی

كن كاكري غضيي عمركيا اورقاضى كى طوف برص كريس في كماكر فعا جادسا قا قاصى كابول بالأكرك، ميرساس تحييفي زره بكتراور الحاري بي اور بورالمحفانه ادرایک بزارانسے واسے مینٹر سے ادراس کے اندر بھروں کے سیے ایک چراگاہ ہی، ایک ہزار معومکتے والے کتے ، باغ اور تاکتان ، میول اور جری بوٹیاں ، انجیراورسیب، تعويرين اوتنكيس ، صراحيان اورجام جسين الأكميان اور دومنيان بجش بشورا ورمنگام اوربھے بڑے ماک اور تجاح کے دوست اور صباح کے سائتی جن کے ماس نیزے اور تیر کمانمی ہی اور دوست اورسائقی اور سمراہی اور فیق اور قیر خاسنے اورسم بالراوك طنبورا وربانسرال اورجبنتك اورجبنتريان، المك اوراككيال اور سبی ہوئی رامنیں اور گانے والی کنیزی، بانج صبتنیں، تمن بهندی اورجار مرینے الیال، میں دؤی اور بچاس مرکنیں ، سقرایرانی اوراشی کرد، نوے گرجی عورتیں ، وخالب فرات. اورصيّاد كاجال ، وما اورحقيات اورارم وات العاد اورايك بزاد دلّال اورهمين میدان اورامطبل،مسجدی اورحمام،معماراورخمعتی، لکومی اورکیلی ا وربالنسری یے ہوئے عبثی خلام، فاظر سالارا در رکاب دار، شہراور قربے اور ایک لاکودیام اوركوفر اورالانبارا وركيرون سے بعرے بوئے بین صندوق، پياس توسم خالع اورغزه، عسقلان اور دمياط عصال كراصوال كك ادركسرى فوشيروال كاعل الدليان ا كى مملكت اوزوادى نعمان سے كرفواسان تك، بي اورامنتهان اور تندسے كم سودان تک اورخدا ہارے اُ قالی عمر دراز کرے اِس میں زرہ بکتریں اور ان کے نیچے بینے كے كيارے ادرايك بزارتيز أسترے ج قامنى كى داؤمى موند دايس سے بشر كے ده مجھ مزادینے سے ناڈرے اور یرفیعلد فرکسے کہ تھیلا میل ہو۔ انہوں کا اور کردی یہ ہاتیں نیوں کا کہ تم دولاں اور کردی یہ ہاتیں نیوں کا کہ متم دولاں

قاصنی میری ادر کرد کی برجاتیں سی تو دنگ جو کیا اور کھنے لگا کہ تم دوالی بڑے موس ادر بے دین معلوم بھتے ہو۔ تم کو قاصیوں ا درما کموں سے مذاق کرسے شرم نہیں آتی اور دونت طامت سے نہیں قدتے۔ بزکسی تعربین کرنے والے نے اس سے بڑو کر تعربین کی اور در تھا دی جینی بایس کیں۔ وانٹد ہو کچے تم نے بیان کیا ہو وہ بھیں سے بے کرمو آن یک اور واری تعمان سے لے کرمو آن یک اور واری تعمان سے لے کرخواسان تک سمانین سکتا اور تھا وا دعویٰ بچے نہیں ہوسکتا ۔ یہ تعیلاکیا ہے جہ قواد سمند ہی یا حشر کا دن جبکہ نیک اور برسب جمع ہوں گے ۔ یہ کہ کرقامنی نے حکم دیا کہ تعیا کھولا جائے اور جب تیں نے اسے کھولا تو اس میں ایک دوئی ، ایک نیو، کچھ نیراو دنتی ہو کھولا جائے اور جب تیں نے اسے کھولا تو اس میں ایک دوئی ، ایک نیو، کچھ نیراو دنتی ان کی د بانی یہ کہانی شی تو وہ ماد سے نہی کے کو مط کو مط کو مط کو والے سے ہیت انعام دیا ۔

# مارؤن الرشيداوركنيزاورام ايوسف كي كهاني

بمیان کیا جاتا ہو کہ ایک دات حب جَعَفر بری ہارون الرشد کے ساتھ شراب
ہی رہا تھا تو خلیف نے کہا کہ اس حجف خبر بی ہو کہ تو نے فلاں کنیز خریدی ہو بن مرت سے اس کا نواس مند تھا کیونکہ وہ نہا بیت خوب صورت ہی اور میرے ول میں اس کی محبت کی آگ گئی ہوئی ہی ۔ اُسے میرے ہاتھ بچھ ڈال ۔ وزیر نے جاب ویا کہ امیر المؤنین بنی اسے بچ نہیں سک خلیفہ نے کہا کہ میری نذر کر دے ۔ اس نے کہا کہ اندر بھی نہیں اور نذر بھی نہیں کروں گا۔ رخید نے کہا کہ اگر بچیا بھی نہیں اور نذر بھی نہیں کرا آؤ تیجیا بھی نہیں اور نذر بھی نہیں کروں گا۔ رخید نے کہا کہ اگر بیجیا بھی نہیں اور نذر بھی نہیں کروں گا۔ رخید نے کہا کہ اگر بیجیا بھی نہیں اور نذر بھی نہیں کروں گا۔ وخید نے کہا کہ اگر بیجیا بھی نہیں اور ندر کی نذر کو وہ سے تیری نذا کہ وہ سے تیری نذا کہ وہ سے تیری بھی میں معلوم ہما کہ وہ سے تیں کی سمور میں مند کیا تو رشید نے میں بھی میں نہ کیا تو رشید نے میں کہا کہ اس مسلے کا صل ایڈ توسف کے سواکوئی نہیں کرسکتا اور النفیں بلوایا ۔ یہ اور عی

رات كا وقت تقارحية الحي أن كرياس بنج أله و مكسراً ما مُع كمرس بوسة ادراسين دل مِن كَبِنے كُف كرمِون بِهِ اسلام كِيمِ مَعْلَق كُوئى حاوث بيش أيا ہى تدينتى اس وقت بلايا . نا اب ده جلدی سے کل گراپنے نجر پر سواد ہوئے اور فلام سے کہا کہ نجر کا تو بھا ا بين ما تعد العداية وه انيا والمع المواحيكا بورجب بين خليفه كم مل بي جاؤل تو وَمْ إِل كَ ما من ركه دي بيتاكه وه ماتى مانديمي كعالى - فلام سن كلاكم سرا كهول باد جب وه رسيد كم إلى منع ورشيد ألف كلفرا الوالفيل تخت بال بطاليا. البريسف كعلاده ومكى العلك البين تخت برنه محامًا تقادات الناسف كاكمين ف تجعاس دقت ايك بهاييت الهم كام كعديد طلنب كيا بى اورسلالا قعد بيان كرك كم ہادی تھ میں اس کی تعمیر بہور آتی راضوں سے کہاکہ امیرالمونیوں اس سے زیاد مکان اودکوی بات بنیں۔ استحقی ولیک کانصف امیرالمونین کے اللہ ج وال اوراتصف الدركود عداس الطرح تم دولول إبنى قسم سعدوى موجا وكف تعليفراس فيصلع يربهت خوش بجا عونوں سے اس مے کہنے برعمل کیا۔ ایشید سے کا افکیتراسی وقت طاعری جاتے اور شہروا وکو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بیندگردی س کی الساجانت ملىمتى -

#### دوسوستا نولوب رات

حب دوسوستان ایس وات موی تواس سے کہاای نیک نها د بادشا وا خلیفه المدون الد شبد سے کہا کہ کنیزاسی وقت حاضر کی جائے دہ اس کے لیے ہے اب تقار دہ آئ تو خلیفہ نے قاضی آبویوسف سے کہا کہ بمیں اس سے اسی وقت ہم بستر ہوا جا مثا ہوں عدت خم ہونے تک بی صبر نہیں کرسکتا۔ اس کی کیا تد میر ہوسکتی ہی ؟

الويسف نے كماكم امرالونين كے ان فلاموں ميں سے ايك حاضركيا جائے جن بر المبي كك أذا وكي جان كاحكم منهي صاور بوا الحر الك ايك ايسا غلام مع أستة اود ابوليسف في كماكه مجع إجازت دے كري اس كانكاح كنيزسے كردون اورده مباشر سے پہلے اُسے طلاق وسے وسے تواس کے ساتھ تیری ہم بستری بغیر عدّت کے حلال ہو جلسكى اس بات پرتشيد يهل سينديادة تعجب أواحب غلام آياتو خليفد نظامي عد كماكم ي تجفين كاح كى اجاذت وتيا رؤل قاضى في كاح برطها يا ا ورغلام في منظور کریا اس کے بعد قامنی فے اس سے کہا کہ لوگی کو طلاق دے اور سووینا دے۔ غلام في كماكه ين تويرنيس كرول كا . قاضى مقدار برهاما جآما اور غلام انكاركر اجاما بیاں کک کر ایک ہزار مینار میش کیے گئے۔ اب غلام نے قاصی سے کا کہ طلاق میرے اختیادیں ہویاتیرے یاامیرالمونین کے ؟ قاصی نے کہا کم مفن تیرے اختیادیں۔ غلام في كم المندي مركز طلاق نددول كاراس ير امرالمونين يميش ي أكيا ا ودكما كدابْوَيِسَف ابكياكيا جلتے ؟ قاصى ابْوِيسَف بے كماكداميرالمونين كھرانے کی مات منہیں معاملہ اسان ہو. اس غلام کو کنیز کی ملیت میں دے دے۔اس نے کہاکہ بین نے اس کی مکتبت بی دے دیا ۔ فامنی نے لوگی سے کہاکہ کہ کم بی نے قبول كيا-اس فهايس فتول كياف ف فكم اكثير عاد والكوريان المراكام لكا ديا كيون فالماس کی ملکیتت ہی ا ودنکاح فنع ہوگیا خلیفہ سروقد کھڑا ہوگیا ا ور کہنے نگاکہ آج کل کے زما نے میں قاصی ہوتو ایبا .اس کے بعداس نے اشرفیوں کی سینیاں منگواکر اورسف کے سلمنے المط دیں اوران سے کماکہ تیرے پاس کوئی جیز ہی جس میں تویہ بھرلے النيس توبرا ياداكي اوداسيمنگواكر اضرفيال اس ين عدلين اورالنيس اے كر كمر والبن سكتے بحبب مبع موتی تو الخول سے اپنے دوستوں سے كماكم علم كے سوا اور کوئی داستاندوین کاآمان پیرینه دنیا کا محف دوماتین مشلون پر محبے اتنی بڑی دولت · ل گئی ای بادشاه اس محایت کے کطف پر زراط درکر اس سیے کہ اس میں کئی توبیاں باتی جاتی ہیں ایک تو وزیر کا خلیفہ برنازکر نا دوسرے خلیفہ کی دانش مندی اولیسے اس سے بھی زیادہ قاصی کی عقل مندی خلاان سب کی رؤحوں پر رحمت بھیے!

# خالد بن عبدالله الفشيري كي كهاني

مسسس خالدبن عبدانتد انقشیری جن ونوں بھرے کا والی تفا ایک دفد کچھ لوگ ایک جان کو کو کر اس کے پاس لائے جس کی صورت سے مسلیقہ اورعقل مندی کی عتی ۔ انکھ ناک سے درست ،خوش وضع ا ورعطریں بسا ہوا تھا، جہرے مرد بد بداور اكتسم كى شان تقى فالدفان لوكول سے بوجياك كيا قعتر ہى ؟ الخول لئے كما يرجو ہوادرہم نے کل اسے اپنے گھریں بجرا ہو۔ خالد سے اس کی طرف نظر اٹھائی اور اللہ بری عمن اورنفاست کو دیکھ کر نعتب ہوا ۔ لوگوں سے کہا کہ اسے حیوار دوا ورخوواس کے باس ماكراس كا ماجرا برجها بوان بولاكد وكسبو كه كيت بي سي بو، واقع كي خلاف بنیں ۔ فالدے کا کہ تونے یہ حرکت کیول کی ۔اس صورت وشان پر یہ بدکرداری ؟ اس من جواب دیا دنیا کا لالج اور خداکی بنائ ہوئی قسمت نقالد نے کہا کہ ظالم تیرا مراجوا کیاتیری نوب صورتی مقل اورسلیقد مندی مفتحے جودی سے منبی دوکا ؟ وه اولا ای امیران بانون کو جانے دے جو خدانے حکم دیا ہو اس کی تعمیل کر کیو تکمیسی كرنى ولى معرنى، خداا بنے بندول برطلم نبی كرتا فالد حبي موكر جوان كے متعلق سوچ میں بڑگیا اودائے اپنے قرمیب بلاکر کہا تؤسے گواہوں کے ماشنے افرار کرکے مجے شبہے میں وال دیا ہی بھر بھی میرسنعیال میں آن پور مہیں۔شاید علاوہ چدی کے نيرااوركوكي فقه جو اگر ہو تو باين كر اس يخ كم اى امرض چيز كاش يا عراف

کیا ہواس مے سواا ورکوئی بات تیرے دل میں گزرنی نہیں جاہیے بمیراا ورکوئی قصر نہیں جربیان کروں ۔ واقعریبی ہوکہ نیس ان لوگوں کے تھویس گیا اورجو کچہ چراسکا تھا جایالین انفوں نے مجھے بکو کروہ چنین جین لیں اور مجھے تیرے ہاس سے ائے۔ فالسف أسے قيد كا حكم دے ديا اور بقرے بي منا دى كرا دى كر جو فق فلال جور كى مزااوداس كا بالحوكا في جائے جانے كا تماثاد كينا چاہے توكل فلان حكم الجائے جب جوان قد خلف کیا اوراس کے پانوں میں سریاں پڑگئیں تواس سے ایک آہ بھری ادراًس كے اللوجادي بوگئے اوروہ يراشعار برسف لكا: فالدمجم وهمكي ديتا بوك اكريْن است است اس الاقتصدنه باين كرون توده ميرا باتع كاط فالمه كل بيركز نبي موسك كر"أس"كى مجتت كا بعاندًا بچوردول جوميرے دل كے اندر على بوكى ہو . مجھ يرگوا دا الحكميرا با تفكط جلسته مكن "أس "كى بدنامى كوارا نبي " بيرے دارول سن اُسے یہ گاتے من کرخال کو خبر کردی جب رات ہوی تو خالد نے اُسے باوا یا اور اس بات بجيت كى ديجماك وعقل مند، باشعور اورفهميده بحراس فيجوان كي کھانا منگوا یا اسے کھلایا اور دیرتاب إدهرا دهر کے تقول کے بعد فالد لے کہا کہ مجھے معلوم ہوّا ہو کہ چوری کے سواتیرا اورکوئ قصتہ ہورکل صبح حبب لوگ جمع ہوں اور قاصنی آگر بچھ سے چ ری کے بارے میں دریا فت کرے تو تواف کا دکر دیجواور دہ بات بان کیجیجس سے تجھے ہاتھ کاشنے کی منرا مذوی جائے کیونکہ رسول اللہ کمی المدعليد مم کا قبل ہوکہ شبیعے کی حادث میں منودینے سے درگز در ورید کر دفال مے اُسے قید خاسے بیج دیا اور شرزا وکومع ہوتی دکھائی دی اوراس نے در کانی بندکر دی کا است اجازت می تقی .

### دوسوا نفانو وسي رات

حبب دوسوالقانوي رات بوئ تواس نے كمااى نيك مناوما دشاه إفالد نے اس بوان سے باتیں کر کے اسے بھر قید فانے بھیج دیا اوروہ دات معروباں رہا صبع بوی تولوگ اس جوان کے ہاتھ کھنے کا تماشا دیکھنے کے لیے اُسے شروع بوسے۔ بصره میں کوئی مردا ورعورت ایسا نرتفاجواس جوان کی منراد کھنے کے لیے مرایا ہو۔ خالدى سوار بخاا وربصرے كے امراكو ساتھ سے كروبال بينيا، قاضيوں كو بلوايا اورجوان كولانے كا حكم ديا وہ بيريوں كے بوجوے كرتا برتا حاصر بؤاجب فيا سے ديجاوہ روم ل اورعودين تو دماط صيب ارماد كرروي للين . قاصى في عورقون كو فاموش رسن كى ہاست کی ۔اس کے بعداس نے جوان سے کہا لوگوں کا دعویٰ ہو کہ تونے ان کے طوی كمس كران كامال چرايى ہو۔ غالباً لؤنے نصاب سے كم چُرايا ہوگا۔اس نے كہا نہيں يَ سنبورانصاب جرایا ہو۔ قاصنی نے بوجھا ایسا تو نہیں کہ ان کےکسی مال می تیراس جماتحا؟ اس نے جواب دیا بہیں ملکر وہ سب النفیں کا مال نقا اور میرا اس بیں کوئی عن مذ مقار اس برخالد کو عُصَداك اور اس كے پاس جاكراس كے مندي كوا الداربروال تعقاب كو بلحانا فيا ماكه وه اس كا باته كاف واسع حبب تفساب أيا وراس لف حيرانكال كروان کا ہاتھ اُ کے کھینیا اور اس پر محیرا رکھا تو بیکا یک عورتوں کے بیج بس سے ایک لڑی جیٹے مرائے کیرے پہنے مکل اور ایک جنے ادکر جوان کے اور کر بڑی مجراس نے اپناچیرہ كھول ديا جوچا ندى طرح نقا ـ لوگ شورغل مچانے لگے ايسامعوم ہوتا كفاكرشايدس وجرت نتنه بایموجائے۔اولی نے زورسے جلاکر کہا ای امیر ثی کتھے خدا کا واسطم دیتی ہوں کرحب بک تو واقعے سے آگا ہنہواس کا ہاتھ ندکا ف و الدينا عليده جاكراس لاكى كوبلوايا اوراس سے ماجرالي جها .اس سنے كماكر بيرجوان مجد برعاشق ہجا ور

يْن اس بد وه مجوس طف أيا تفا مير عظمين بيني كراس سفظمين ايك وصيلا بعينكا ماكه مجه معلوم بوجائ كدوه أيا بح ميراباب ا درمير علماتي وصيلي كي أواز من کراس کی طرف و والے ۔ انھیں آتے دیجھاتو اس نے گھر کا سامان حمیج کر کے بیظ میر كياكه وه چورې كاكداش كى معشوقه كى بدنامى نه جو يحبب الفول سنے اسے اس حالمت بي ديجا تو يوليا وه سجع كرير جور جوا ورتبرت باس ائے اس سے جورى كا قرار اوراس پراصراد کیا تاکرمیری بدنامی ندموریدائس کی انتهای مرقت اور شرافت محی که اس في ورى كاالزام كرابنا م تعد كوانا قبول كيا فالدين كماكد وواس قابل بركه اس کی مراد پوری ہو۔اس کے بعداس سے جوان کو بلایا اور اس کی بیتانی پر بوسدد سے رحم دیا کہ اور کا باب بلایا جائے اور اس سے کہا کہ بڑے میاں سماس بات برتا بمي مقي تقدر اس جوان كاماته كالماج المناس سر بحاليا اورش اسےاس وجرسے دس ہزار درہم دیتا ہوں کراس سے ابنا ہے دھے کر برجا اکر تيرى اورتيرى بيلى كى بدنامى من اواورتم دونون فنيحت سے جى جاؤرا ورتيرى بيلى كواس صليم وس مزار درم وتيا جول كماس فع محدس سي سيح سي واقعه بيان كرديا. اب مجمسے درخواست کوتا ہوں کہ فوجھے اس بات کی اجازت دے کہ بی نیری میں كى شادى اس سے كردوں - بولسے سے كہاكد اى امير تجھے اجازت ہى - فالد نے ضلا كالتكركيا وراس كى حمدونناكى اور نبايت عمد كى سياس كانكاح برهاويا اور شہراد کو صبح ہوتی دکھائی دی اوراس سے وہ کہانی بندکردی جس کی اسے اجازت ىلى تىتى ـ

#### دوسوننالؤ وبيررات

حب دوموننا فدوں مات موئی تواس نے كمااى نيك بنادباد شاه افالدنے

فداکی حدوثناکی اور نہایت حمدگی سے کاح بڑھایا اور جران سے کہاکہ بی نے فلاں لوگی کے ساتھ جربیاں موجود ہوتیری اجازت اور مرضی ا ورتیرے باب کے افان سے دیں ہزار دو ہم پرتیزا کاح پڑھا دیا ہو جوان نے کہا کہ یہ کاح مجھے منظور ہو۔ اس کے بعد فالد نے کام دیا کہ یہ مال سنیوں بی دکھ کرجوان کے گھر بھیج ویاجا تے اور لوگ نوش نوش ویش میاں سے دوانہ ہوگئے ۔ داوی کہا ہی کہ اس سے ذیادہ مجیب وغریب واقعہ میری نظر سے نہیں گزرا کیونکہ وہ روسے اور فنتنہ و فسادسے شروع موکر نوشی اور خوش وقتی برختم ہوا۔

بعلیاں بین<u>والے کے شاجع</u>فر کی کی خاوت کی ان

وگ ایک واقعہ کہانی کی طرح کہا کہتے ہیں کہ جب ہا رون الرشد نے جفر برکی کہ صولی دی قرساتھ ہی ہے جگم ہی دیا کہ جو کوئی اس بر فوحہ کرے گا یا دو تے پیٹے گا آسے ہی سولی ہر چڑھا دیا جائے گا اور سب نے اس حکم کے اگے مرجب کا دیا ۔ ایک بر وفقا ہو دؤدر ریجتان ہیں دہتا تھا، سرسال ایک قعدیدہ نے کر حبفر برکی کے پاس آبا کر تا اور حبفر اس کا صلاایک ہزار دینار دیتا ۔ برؤسو نے سے لدا پھندا اپنے اہل و حیال کے پاس والیں جاتا اور نوش ہوتا ۔ اتفاق کی بات یہ برؤقصیدہ نے کر دستور کے موافق بہنچا دیکھا کہ بجھ فرسولی ہر چڑھا ہوا ہو ۔ سؤلی کے پاس بہنچ کر اس نے اپنی اوٹمنی موافق بہنچا دیکھا کہ بوقہ فرسولی ہر چڑھا ہوا ہو ۔ سؤلی کے پاس بہنچ کر اس نے اپنی اوٹمنی دوگی ، بلک کر رویا ، بے حد گلین ہوا تصیدہ ٹر مطا اور سوگیا بھا ہی اور می اس نے سوائی اور مجھے نے جبھر کی کو دیکھا کہ وہ کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ تو بڑی تا ہو جو جو دہاں کے اس صالت بی پایلین تو بھر ہے اگر اس نام کے شخص کا بتیا ہو جو جو دہاں کے تاجروں ہیں سے ہی اور اس سے کہ کرخبھ تھر برکی نے تجھے سلام کے بعد یہ بینیام دیا ہو تا جو دیا ہوں ہو تھر میں سے ہی اور اس سے کہ کرخبھ تھر برکی نے تجھے سلام کے بعد یہ بینیام دیا ہو تا ہوں ہیں سے ہی اور اس سے کہ کرخبھ تھر برکی نے تجھے سلام کے بعد یہ بینیام دیا ہو

كر ميليون كمسلط ين مجه ايك مزاد دينادوك عب بدؤ جا كاتو بفرك دوانه وكيا. دال بهناكراس تاجركا بتا دريافت كيا اوراس سيل كروه بيغام بهنجا ياجو جعفرن مست خاب ين ديا تعامة جرسنة بن روسن يلي لكا اينا جراحال كرايا- زوا بوش ورست موتے تواس سے برو کو موت سے اپنے پاس سطایا اوراس کی بڑی او ممكنت كى بين دن کک برواس کے پاس نہابت احترام سے رہا اورجب وہ اور شنے لگا تو تا جرفے أسعابك بزارباع عموديا دويا وداس سعكاكم بزارتوده ببجن كالمجعظم طلبحاور پایج سوئی ندرکرتا ہوں ادر سرسال تجھے ایک ہزار دینار ملیں گے بیلتے وفت اس نے تاجريسے كہاكہ خدا كے ليے عبليوں كا قصر توبيان كرناكہ يْس اس كى حقيقت كو سحمول ال نے بواب دباکہ شروع یں بی بہت عزیب تھا۔ بفتاد کے گلی کو بوں یں گرم مچیلیاں کے کرمچیری لگاما ،الخیس بیتیا اور اس سے روزی کمآیا۔ایک دن جب میں کا تو بہت سروی تقی اورمینم بس مہاتھا میرے بدن برسروی سے بچنے کے ليے كوئى چىزىدىقى يى كىنىد اور بارش سے ميرابدن كانيا جاناتھا اورمبرى اليى فرى حالت عنى كدد ونكل كورك بردس غفي اس دن تجعفر البني اس محل بن بيطا بواهاب كالجيمة مثرك برنكلا مؤاج اس كے دوست اوركنيزيں اس كے ساتھ تقييں جب اس کی نظرجھ پر بڑی تواسے مجھ پر نرس اگیا اس سے ایک نوکر کو بھنے کر مجھے بادایا یہ اس كے سامنے بيني توكوكر اپنى كھلياں ميرے ساتھيوں كے ہاتھ بيج وال يمن الس ایت بیانے سے ناپیا جاما اور جا اللی ایت ده پیانے واشر فیوں سے بعر قاجا آیا بہالگ كسب بهليان ختم بوكس اور وكرا خالى جوكيا، بن سفسارى الرفيان تع كرلين جو مجه مى تقيى -اب معبقرے كاكر كچه اور كيليال باتى بي ؟ يْن كِاكم معلوم بني وكري إدهر أدهر تلاش كياتو صرف ايك عجلى اورلى منعقر في است كردو قول یں پھاڑا ایک حقد خود ہے کر دوسراحقد اپنی کنیز کو دیاا ورکہا کہ تو اس اوھی کھل کو

کتے یں خریدتی ہی ج وہ لولی کر جتی اٹھر فیاں ہیں اُن کے دیگئے یں بی سفت حیان ہا اور اپنی اللہ اور اپنی کے دلکے کا کہ ہے نامکن ہی بی اسی حیرت میں تھا کہ کنیز نے اپنی ایک لونڈی کو حکم دیا اور وہ دگئی اٹھرفیاں لے آئی ۔ اب جعفر نے کہا کہ جوا دھی پھی میرے باس ہی اسی سادی اٹھرفیوں سے و گئے ہیں خرید تا ہوں ۔ بیکہ کر مجتفر نے جو سے کہا کہ ہے ہیں سادی اٹھرفیوں کے وام ہیں اور اس نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ وہ تمام وام جمع کرکے میرے فوکر سے ہی رکھ دے ۔ بی اُسے لے دہاں سے جبل دیا وہ بھر سے اگر اور احسان کہ اُس سے جبل دیا وہ بھر سے اگر دی فول کا شکر اور احسان کہ اُس سے جبل دیا وہ امیرکر دیا ۔ اگر بی تجھے ہرسال ایک ہزار دینا ددیا کہ وں جو جبح فرکے احسان کا ایک شمتہ ہو تو مجھے کہ کی محسوس مز ہوگی ۔ دیکھ معبقرکی بندا خلاقی اور اس کی تعربی ندگی ہے تو میں دولئی دیکھ می بھراس ہے اُس کے احسان کا ایک شمتہ ہو اس پیا

# کابل ابؤمحد کی کہانی

یہ کہانی بھی مشہور ہوکہ ایک دوز حب مارون الرشید خلافت کے تخت پر بیٹھا بُوا نفا ایک علام آیا جس کے پاس سرخ سو نے کا ایک تاج تھا اس میں موتی اور ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ اس کے یا قولوں اور جوا ہرات کی قیمت بیاں میں نہیں اسکنی فلام نے خلیفہ کے آگے ذمین کو بوسہ دیا اور کہا ای امیرالموسین شہزا دی نہیں اسکنی فلام نے خلیفہ کے آگے ذمین کو بوسہ دیا اور کہا ای امیرالموسین شہزا دی ذربیت اور شہرنا دکو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے وہ کہائی بندگر دی جس کی اسے اجازت می تھی ۔ اس کی بہن نے کہا کہ تیری کہانی کیسی بیایہ ی اور میٹی ہوا اس نے جواب دیا کہ اگریش زندہ رہی اور بادشاہ نے مجھے قتل نہ کیا تو جو تبس کل بیان کروں گی وہ اس سے کہیں بڑھ جرام کھر ہوگی۔ بادشاہ نے اپنے دل میں کیا بیان کروں گی وہ اس سے کہیں بڑھ جرام کروگی۔ بادشاہ نے اپنے دل میں کیا بیان کروں گی وہ اس سے کہیں بڑھ جرام کروگی۔ بادشاہ نے اپنے دل میں کیا

#### كه والشرعب تك باتى كمانى ندش لون استقل نكرون كا -

### . تین سوویں رات

تین سووی دات ہوئ تواس کی بین نے کہا بین اپنی کہانی شروع کر اس الناكرسرا بحول سے بشرط كر إوشاه اجازت دے . باوشاه ، لولا شهروا وكر ، اس كا المخيك بنا د بادشاه إغلام في المنتظيف سعكها كمشنزادى ذبيرة تير عاسك زمين كوبرسدك كركمتى ہو تھے معوم ہوكہ أس نے يہ تاج بنوايا ہو اوراس كے ليے ایک بڑے ہیرے کی صرورت ہے جواس کے بیج میں نگایا جائے بیس نے سالے ذنير عدهوندوا والماس مطلب كابراميرانني متا خليفه فاحبول اورفابول مع كماكر زبيده كيمطلب كالمرا ميرا تلاش كرورسب في تلاش كيالكن زبيده جيبا ميرامامي التي نتى ما ملا خليفه بهت بي حين مواا وركن نكاكه يركني موسكت محكه يش طلبه سادى دنياك بادشا بول كاحكمول اوراكك بميرامجه مدسط جيف بوتم برا جاكرتا جردل سے بوجیو بعب المفول سے المجرول سے بوجیاتو الفول سے بتایا کالیا جیل ہادے ا قاتعلیف کو بھرے میں ایک شخص کے پاس مے کا جس کا نام کابل الوحمد ہو۔ یمن کرخلیفے اپنے در برحبقر کو کم دیا کہ بھرے کے والی اسیر محدز بدی کو خط المحدكد وه كانل ابومحد كسفركا انتظام كرك اسے اميالونين كے باس ليمج دس. وزيران ام مفرن كا خط اكموكر مسرورك باتعددوان كرديا مسرود خط الكربفر بہنجاادرامیر محدز بین کے پاس کیا محد بہت نوش بواا درمسرورکو بری عزت ادر احترام سے رکھا۔اس کے بعدمشرورے اسے امیللومنین ہارون الرشید کاخط مجھار سایا ۔امیرنےمسرورکواس کےساتھیول کےساتھ کابل آبومد کے ماس مجیا۔وہاں

کے پاس کے دروازے پروشک دی اور ایک فلام نے اگر دروازہ کھولا بمسرور سے
اس سے کہا کہ اپنے آقا سے کہ کہ امیر الوسی نے بھے بلایا ہو۔ قلام نے اندرجا کر یہ بیا وراس
بہنجا یا۔ ابو تھرنے با بڑکل کر مسترور اور امیر محمد زبیری کے پیادوں کو دیکھا اور اس
کے اکے ذبین کو برسردے کرکہا کہ امیر الموسی کا حکم سرا بھوں پر لیکن اندروا و اکموں
نے جواب دیا کہ یہ جادے لیے ذیادہ دیرتا کے مکن بہیں کیونکر یہ عدیفہ کا حکم ہو اور
دہ تیری داہ دیکھ رہا ہی۔ اس نے جواب دیا کر مجھے آئی تو مہلت ودکہ ثیں سفر کی
تیاری کروں۔

الغرض بہت کہنے سننے کے بعدوہ اس کے ساتھ مکان کے اندو کئے اور ديجاكه د بنيري نيلى اطلس كے بروے بوے بوتے بي جن برمرخ سونے كاكام بى كابل الوحديد الني فلا مول كومكم دياكه وه مسرودكو حمام ي جائي بومكان في اندد ہوا ورحب وہ ان کے ساتھ حمام گیا تو اس نے دیجاکہ اس کی والدمی اورفرش اعجوبة روزگاري ان برسونے اور جاندي كاكام ہر بانى يس كلاب كا عرق طا ہوا ہو فلا مول في المرمسرود : وراس كرماتمبول كونوب بنيلا يا دهلا يا بجب ده هم سے خطے تو غلاموں نے الحبیں الحلس کی بوٹ کیں بہناتیں جن کا بانا سونے کا تھا اب مسروداوراس کے مانقی اندر گئے اور انفوں نے دیجا کر کابل آبو محمدا پنے ایوان یں بیٹا بوا ہواس کے او تیمنی رشیم کے پردے لٹک رہے میں ادرجن میں موتی ادرمبیروں کی جمالٹنگی ہوتی ہو اور ایوان کے فرش برایسے تھے گئے ہوتے بی بن برخانص مونے کا کام ہوا دروہ ایک وہوان پر پیچا ہوّا ہوا دردہوان ایک تخت برہو اورجام است مرضع ہوجب مسروراس کے پاس بینجاتواس نے مرحباکیا وراس كى طرف برُحدُا سے اپنے بہلومي بھا يا ور وسترخوان منگوا يا جيد كيوكوسترور نے کہاکہ دانشداستیم کا دسترخوال ثیں سے امیرالمونین کے باس بھی کہی مہیں دکھیا۔ وتزوا برطرے طرح کے کھانے چھے گئے چوسپائین کے برنوں بی تھے بن پرسنہ اکام تھا۔
مسرود کا بیان ہو کہ ہم کھابی کرشام کسٹی خان کرتے دہے اس کے بعداس نے
سب کو بانچ بانچ بہائی مزاد دینا د دیے اور دوس مرب کر مبخطعت بہنا ہے جن پر
سونے کے تا دوں سے بیل بوٹے کروسے ہوئے تھے اس نے ہا دی بڑی او بھکت کی مسرود
نے کہا کہ ہم خلیفر کے ڈرسے اب ذیا دہ نہیں تھیرسکتے ۔ کا بال ابو محد نے کہا کہ اس ہا کہا کہ اس کے خاص میں باتھ جلیں ۔ اس لیے وہ اس دن بھی تھیر گئے اور
دات وہی گزادی ۔ اس کے غلاموں نے کا بال آبو محد کے لیا کہ بخبر پر مونے کا کہی گئی ہوئے کہ کہی تھیر کے اور
کئی بوطرے طرح کے موتی اور جو اسرات سے مرقع تھی مسرود نے ا بنے دل بیں کہا کہ دکھیں حب ابو تھی خانو وہ بوجت ہی ہی ہی کہا تو وہ بوجت ہی ہی کہا کہ دول بیں کہا کہ دول بیں کہا کہ دول بیں کہا کہ دولت برے بی کہاں سے کہی ہی ہی ہی گاتو وہ بوجت ہی بہیں کہ یہ دولت برے بی کہاں سے کئی ب

الغرص سب لوگ محرزبیدی سے بڑھست ہوکر بھڑے سے جل دیے اور بھتاد ہینچے جب وہ خلیفہ کے باس آئے اور اس کے سلمنے کھڑے ہوئے توظیفہ نے اقد المحد کو بینچے کامکم دیا اوروہ بھٹھ گیا اور نہایت سینٹے اور تمیز سے تفکلوکی اور کہنے لگا کہ اکامیرالمونین بھی تیری فدمت ہیں ایک ہدید لایا ہوں اگر اجازت ہوتو بہتی کہ کہ اکامیرالمونین بھی تیری فدمت ہیں ایک ہدید لایا ہوں اگر اجازت ہوتو بہتی کروں ؟ دشید نے کہ کیا مضا کھ ہو! آب اس نے ایک صندوی منگواکر کھولا اور مختلف تحفے نکالے آن میں کئی سونے کے درخت تھے جن کے بتے زم وکے تھے کھل لال اور زردیا تو تو اور سفید ہوتھ بھل کے درخت تھے جن کے بتے زم وکی اور ہی کے اور مورا مندوی منگوا یا اور اس بھی سے ایک نجمہ کالا جواطلس کا تھا اور جس کے اور موتوں ، یا تو ایس بنا ہوا تھا۔ موتوں ، یا تو تی تھے ہوئے تھے اور اس بھی سے ایک خوب سے دوسر سے جوا ہوات کانا جا ہوا تھا۔ دوسر سے دوسر سے جوا ہوات کانا جا ہوا تھا۔ دوسر سے جوا ہوات کانا جا ہوگا تھا۔ دوسر سے بھوا ہوات کانا جا ہوگا تھا۔ دوسر سے بھوا ہوات کانا ہوا تھا۔ دوسر سے بھوں ہوگئی تھو ہوگئی ہوگئی تھی۔ دوسر سے بھوں کے تھے اور اس بھوں کانا ہوگئی تھو ہوگئی تھی۔ دوسر سے بھوں کے تھے اور اس بی تردوں ، ہوڑ دوں اور درندوں کی تھو ہوں بی بی ہوگئی تھیں۔

اوران تصویروں بر میرے، یا قوت، زمرد، زبرجر مجش اوت مقم کے قمین تجر حراے بوتے تھے ۔ دشیروش ہوگیا کابل ابو تھ سے کہ اس المرمنین بین یال مزکر کم ش بینے ہے كى درسے يالا لى سے تيرے باس لا يا ہوں بلكم معن اس وجرسے كريس ايكممولى منتخص ہؤں اور بیر چزیں امیرالموننین کے سوا اورکسی کے قابل ہنیں ۔اگر تو اجازت نے ترين ايك أده كرتب بمي دكه كرتجے نوش كروں الشيدے كا ديكيس تؤكياكرتب د کھاتا ہے۔ الوحمدے اپنے ہوٹوں کو حرکت دے کرممل کی فعیل کی طرف الله ده کیا ادروه اس کی طرف جعک کرائی ، پیردو اره اشاره کیا وه اپنی جگر میل گئی .اس کے بعداس منے اپنی اُ بھو سے اشارد کیا اور کئی کو تھریاں اموجود ہوتیں جن کے دروازوں مِی قفل پڑے ہوئے تھے۔اس نے ان کی طرف مخاطب ہوکر کچے کہا اور جاب میں جِرْ پوں کی بولیاںِ منائی دیں .رشیدکوا وربمبی زیا رہ امینجد ہمُوااوروہ کہنے لگا کہ عجمے یمادی بتی کیاں سے آئیں آؤ تو کا بل آبو تحد کے نام سے شہور ہر اور نوگوں کا باین ہو کہ تیرا باپ تجام تھا اورایک تام میں او کر تعا اور اس کے ترکے میں تجھے کچھ بھی نهبي ملااس من كهاكه اى امرالمومنين ميراتصه من اورشهر فاوكو صبح بوتى دكم كى دی اوراس نے دہ کہانی بندکردی حب کی اسے اجازت لی تقی۔

# تین سوکے بعد پہلی رات

جب بین مودانوں کے بعد پہلی ماف ہوئی تواس نے کہا ای نیک نہا دیا وسٹا ہ! کاہل اُلِی تھے دنے ظلیفہ سے کہا امیرا لموشین میرا تقسر سُن وہ نہا بیت تجیب دغریب ہی اگر وہ موتیوں کی نوکوں سے انکھوں کے کویوں میں مکھاجائے تو عبرت بچڑنے والے اس سے عبرت بچڑیں گئے۔ رشید سے کہا کہ انجھا بیان کر۔ اُلِی محدیف نا مشروع کیا کہ

ا کا امیرالمیشی، خدا تیری عرّست ا مدد بربرقائم سکھے امن ۔ لوگوں کا کہنا کوش کا بل اجتمار ک نام سے شہود چلی میدیرے اب غرت وقت کی دیجوا درست ہو کے کرمیا تُ فَيْ كُمَّا مِيرا باب عَام مِي جَام مِنا اور تي بجبن مِن أتناكا بل اورسست تعاكر دنيا یں کوئی دؤمرانہ ہوگا ۔ میری تصنی کی بی صافت تنی کہ بی گرمیوں یں جب سوتا اور میرے ادر وحوب آجاتی توستی کی وجست محدسے اتنا نرم تاکہ ثی وحلیت المُؤكر ملتے بی جلا جاوں ۔ بندرہ برس كى عربك ميرى يبى حالت دہى اسك بدرميرے باب كانتقال موكيا، فعلاس براجست كرے اورميرے في اس في وحوال میری ال اوگوں کے باس اوکری کرتی اور مجھے کھانے پینے کو دیتی اور تی پڑا و ندنا گا۔ ا کے دن بے اتفاق ہواکہ میری ال جاندی کے پانخ درم مے کرمیرے پاس آئ اور مجد سے کہنے گی کہ بٹاا مجے خبری ہو کہ فی الوالمظفر بین کے سفر کا امادہ رکھتا ہو شیخ نقروں كدوست دكمتنا ادواس كى فات سے وكوں كو فائدہ بيني تقاميرى ماسنے كياكم بیا، یہ پان درم ہے کرم رے ساتھ اس کے پاس میل تاکہ ہم اس سے دوخواست کری كدان دربهول سے تیرے لیے جین سے كوئى چیز خرید اللئے شاید خدا كے فشل سے مجمعاس میں فائدہ جو بھر اسے ست کے بی مااٹھا اور اس نے فداکی قسم کھائی کہ المروز الفي أوش تراكهانا بينا بندكردول كى اورتيرك باس كمى مذادل كى بكرتج أ مجؤكا يباسامار والوس كي -

اکوامیرالمومنی جب بھی سفاس کی ہے ہیمنیں تو مجھے بقین ہوگیا کہ مہ ہالیکے ندرہے گی وہ میری شق اور کا ہل سے بیزار ہوگئ تھی بھی سف اس سے کہا کہ مجھا تھا دے اس سے کہا کہ مجھا تھا دے اس سے کہا کہ مجھا تھا دے اس نے بھا دیا ہیں دونے لگا اور کہا کہ میرے ہوئے تے لا اور وہ ہے آئی بین نے کہا کہ میں اور اس نے بہنا دیے بھی کہا کہ مجھے سہا دادے تاکہ بھی مہلوں اور اس نے اس میں الموالی ، بھر بھی سے کہا کہ مجھے سہا دادے تاکہ بھی میلوں اور اس نے

سبادا دیا ورش اس طرح چلاکمیرے پاؤ دامن یں مجنتے جاتے تھے کو ضعا خدا كركم بم مندد كك كناد ع بيني ادري كوسلام كيا دركما كرجي توسى الوالمعلفريي اس نے کہا لیک یس نے کہا کہ بے ددہم ہے کرمیرے میں بین سے کئی پیزفرید تا لا تیومکن بحكفداس ين فائده دے شخ الوالمظفر في الى مائتيوں سے بوج باكر تم اس جوان كو جانتے ہو؟ الخوں نے جاب دیاکہاں می کابل ابو محمکے نام سے شہورہ اوراًجے سے يبلي مم ف اسكمى كوس خطة بني ديجا في الوالمظفر في كماكم بياالا درم فالركت دے!اس کے بعداس نے اللہ کر میرے اتھ سے درہم نے لیے بیں اپنی اس کے ماله ممرجلااً يا ادر فيخ الوالمظفر رواد موكيا ، جلته جلته وه اوراس كے مائتى بني بنج وہاں شیخ نے خرید و فرو خست کی اور اپنی صرود ایست لپری کرکے والبی آفید . "بین دن مندد کی داه طی کرنے کے بعد شیخ فے اپنے ممراہیوں سے کہا کہ جہاز مدکو سوداگروں فے کہاکہ کیا ضرورت پیش آئ ؟ اس فيجاب دیاکہ کا بل آبو محد فے جو کام میرے سبردکی تھا دہ یں بھول گیا۔اُلے جاوتاکہ ہماس کے لیے کوئی چیزخریدلبرجس سے اسے فائدہ ہو انفوں نے کیا کرفدا کے لیے واپس دمیل ہم بڑی ما فت الح کر کے امداسين برى معيبت اورسقت الحاجكي بي - شخص كهاكر ومن كے مواكوى چادہ نہیں ۔امفوں نے کہا کہ ہم سے پان میم کا پانچ کن دس گن جتنا ج سے لے لے گر سی والسی پرمجود مذکر شیخ نے ان کی می تجویز منظور کولی ا ورا مخون نے بہت سا مال جمع كركماس كروان كروايد

اب چلتے چلتے وہ ایک جزیرے کے پاس پہنچ جہاں بہت بڑی آبادی تھی۔
انگر ڈال وید اور موداگر اتر کر معدنیات، جواہرات، موتی اور دوسرائجا رت کامال
خرید نے گئے۔ وہاں ابوالمظفر نے دیجھاکہ ایک شخص اپنے آگے بہت سے بندر لیے بہلے ا
ہی ان یمی سے ایک بندر کے بال پنچ کھچ ہیں عجب ان کے مالک کی توج کی دوسری

طرف بوتى تودومرى بندراس كومادت اوركس الك بروحكيل ديق مالك أكفركر مادمًا بالمصما ادرمزادتيا اس بردومر بندراس بندر برامدنيا وه خفا موت اواس كوارتيد شيخ الوالمنظفركي نفواس بندر بربطرى تواسعة ترس أكيا ادراس فالك سے كوك اس بندركوميرے والحد بيجے گائ فاكات في كماكه وال بيجوں كا - شيخ سے كما كم میرے پاس ابک تیم اوے کے پانخ درہم بی کیاانھیں سے کر توا بندرمیرے وقد بھے والع كاراس في كما كربل بيج والول كا وخداتها اسس مركت دي إب اس في مالك كوديم حوالے کئے اور بندرلے لیا۔ شیخ کے خلاموں نے بندرکو لے کرجبازسے باندہ ویالگرامیادیے کھے اور جازج زميم ون دوانم موكي اكيدا ورجزيد يا ترك ومان تاجرول في غوط والن والون كوخيد دريم أجرت دى كه وه مؤطره وكرمعدنيات ا ورموتى ا ورجوا مرات وغيرو كاليس انفوں نے غوط مارا حبب بندد نے الخبیں بیکرتے دیجھا آواس نے بھی رتنی تراکر چھانگ مادى اور فرط خورون كرساته وإنى يس غوطر لكايا- ابوالمطفر في كماكم الأحول وكا تُوَّةً إِلاَّبِاللهِ الْعَلِيْ الْعَظِيمُ مِسْكِين كے بيے بَس نے يہ بندد ليا تھا اس كى بَرْمَى سے وه بندر جامار يا اورسب كيسب ناميد بوكية لكن حبب غوط نور اؤير تك تو بندر يمي ان كے ساتحد كل أيا واس كے بالحقول بن فغيس جوا ہرات عقبے اوراس في ووسب الملطفر كے سامنے وال ديد يشخ كواس بر براا جنبعا بؤاا وراس في كماكماس بندري عرور كوئى مذكوئ برا عبيد ہى اس كے بعدوہ وہاں سے نشراطفاكر روا مزمو كتے اورايك جزیرے کے باس پہنچ جس کانام جزیر ہ زلزج تعاد وہاں کے باشندے ساہ فام تھے اوراسان کاگرست کھایا کرتے تھے بجر ہی اُن مردم خوا مصبیوں نے انھیں وکھیا تووه این کشتیون میں بیٹھ کران کی طرف وؤڑے اوران کے پاس پہنے کر جہازیں عِتنے لوگ تھے سب کو بچومشکیں باندھ اپنے بادف مکے پاس سے گئے ۔ بادشاہ نے كم دياكران من سيجزرياده موقع انسيرن ذي كياجاتي بن كي تضافتي وه

طلل برگئے اُن کاگوشت کھایاگی باتی تاجروں کو تید خاسنیں بندکر دیا بوب ان مرکزی تو بندر اُنظفر کر ایوب ان تا جرگی تو بندر اُنظفر کا اِن المنظفر کے باس ایا اوراس کی بیریاں کمول دیں جب دوسر تاجروں نے دیکھا کہ ابو المنظفر قریب ہوکہ خلا تیرے ہاتھ سے بی بی دہائی دے دے دے دی نے کہاکداسی بندر نے خدا کی مرضی سے جھے آزاد کیا ہوا ور شہر آل دکو صبح ہوتی دکھائی دی اوراس نے وہ کہ نی بندکردی جس کی اُسے اجازت می تقی ۔

# تنین سوکے بعد دؤسری رات

ای ۔ یک سودہات دہ مجے جنبورکہ کہنے گی بیٹا فیخ ابر المقفر ارکٹ کر شہری آئی ہی الحاور
ای کے پاس جاکر اسے سلام کر اور انجی کہ وہ تیرے لیے کیا لایا ہی جمکن ہوکہ خدا تیری در آن کٹائی کرے نیں بنا کہ بھی اٹھا اور سہادا وے تاکہ غیں بہاں سے کل کر سند کے کنا در سے اللہ اور شیخ ابوالمنظفر کے پاس بہنی جب کنا در سے جالا اور شیخ ابوالمنظفر کے پاس بہنی جب بب کنا دے جا وی ۔ اب بی طرف کی مرحیا ایرے در ہموں کی دجم اور برتا جرفدا کے فنا مرحیا ایرے در ہموں کی دجم سے ہم اور برتا جرفدا کے فنا مرحیا ایرے در ہموں کی دجم سے ہم اور برتا جرفدا کے فنا مرحیا ایرے در ہموں کی دجم سے ہم اور برتا جرفدا کے فنا مرحیا اسے کی اور اسے کر گھر جا اور میرا انتظار کر یکی بندر اسے بی بندر اسے بی خیر کے در ایک اور المین اور اسے کر گھر جا اور میرا انتظار کر یکی بندر کو اپنے ساتھ لے کر گھر جا اور میرا انتظار کر یکی بندر کو اپنے ساتھ لے کر گھر جا کہ در ایک کو بات کہ ایک دو اللہ بی کہ دو اللہ بیت کو دائد یہ تو واقعی بڑی شمی کہ اٹھ اور تجا درت کر۔ دیکھ اس تجا درت کو اپنی اسے کہا کہ در کھوں سے دیکھ اس تجا درت کو ایک کی دو اللہ دو کھوں سے دیکھ دیکھ کے ان اور تجا درت کر۔ دیکھ اس تجا درت کو ایک کہ دیکھ کی سے دیکھ دیکھ کے دو اللہ کھوں سے دیکھ دیکھ کے دیکھ کی کہ دیکھ کی کہ دیکھ کی سے دیکھ دیکھ کے دیکھ کے دیکھ کے دیکھ کے دیکھ کے دیکھ کی کہ دیکھ کی کہ دیکھ کے دیکھ

ے کردوپیرک وہ فائب رہتا حب آ تو ایک تھیل مے کو اتاجس میں ایک ہزارونیار بوستها وداكسيميرس بإس مكوكر ميرواما رببت ونون ككربي مالت رسي اوري پاس بے فتار دولت جمع ہوگی ا و امیرالمونین یس فے بہت سی زمینی ا ورمکان خريد والمعام باغ لكات ، كوسما و مكاسم فلام اودكنيزي خريدي - ايك روزايا الفاق بواكري امد بندروون بمط تعدد يكايك وه دأين بأي ديجة لكا.يش ف اپنے دل میں کہا کرمعلوم مہیں کیا بات ہوا سنے میں بندد منا بیت شیری ہجمیں کہنے لكا اى الوقعد يرش كرميرك رؤ مكن كموت بوكن داس من كماك ورسي شي ايا مال تجدسے باین کرتا ہؤں : يم خواكى درگاه سے داندہ بوا من ہوں تيرى نده مالت دیجدکوئی تیرے باس آیا تھا اور آج تیری بی صالت ہو کر تھے اپنے مال کی بالكل قدرنبي بخدسه ميري ايك عزورت بوا وراس مي تيري بعلائي بو. يس ف كما كدوه كيا ؟ اس ف كماكر غي تيري شادى ايك اللك سعكوانا بياب المول جو چروموی مات کے چاند کی طرح ہی ۔ یس سے کہا کہ وہ کس طرح ؟ وہ بولا کر کل اپنا ببترين لباس ببنيوا ورابي في برسون كاذين مكوكر اس يرسواد بوجيوا وركسياوى کی منڈی جاکرشریف کی وکان کا بتا پو جیس اور اس کے پاس بیٹھ کرکہر کر اس کے بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اگروہ کھے کہ تیری گرہ بی درودام بی اور نہیرا كوكاحسب نسب بى قواسى ايك مزاد دينار دے ديجيد اگر ده كيكه اوردے تواور دے دیجیوا وراسے ال کالالج ولائیونیس نے کماکہ بسروعیم کل یُں انت مانند یہ كرون كا الوحمد كابيان بوكرجب موم إنواتوش في الي بهترين كروك ين اور نچر برسونے کی زمین دکھ کرسواد ہوا ۔اس کے بدر گھسیادوں کی مندی پہنچ کر خریف کی دکان کا پتا پوچھااور دیکھاکہ وہ اپنی وکان بربیما بوا ہو۔ یمن سلام کرے اس کے پاس مبیدگیا اورشم آوکوسی ہوتی دکھائ دی اوراس نے دہ کہانی بندردی

حس كى أست اجازت في لتى -

# مین سوکے بعد تعبیری رانت

حبتین موکے بعد بیسری دات ہوئی تواس سے کہا ای نیک نہاد بادشاہ! المحمدكسلان كما يحكميس فأتركما مصملام كياوداس كي إس جابيعا اس وقت ميرك ساتعدوس كورس اوركام فطام مقع يشريف في اليسامعلوم بوتا بركم مجد تيرى كوى ضرودت بي جيدي إو اكرون في سفكها إلى في تيرب إس ايكطاجت كراً يا بؤن اس في وعياكه وه كيا حاجت مح ؟ يْس ف كماكه يْس تيرى بيل سه شادى كرناجا بها مؤل اس ف كهاكد تيرے إس ماتو دوات بى ماحسب سب ثم سنے ایک تھیلی کال کو اس کے آگے دکھ دی جس میں ایک میزار وٹیاد مشرخ تھے اوداس سے کہا کہ ہے ہج میراحسب نسب ۔ دیول النّدِعتی اللّٰہ علیہ وتم کا قول ہو کہ بہترین حسب نسب مال ہے بیمن کر شریف سے اپنا سرجیکالیا اور تھوڑی دیر کے بعد سر الطاكرولااكريمي ہو توشق جمست ين مزاردينا دادرجا بتا بؤل . يس في المجا المجى لے. يكركري فايك علام كوابن كمربيها اوروه جاكرات ويناد المايض اس لمنظم غف بعبب اس من ديجاكه بير ال بعي است ل كياتو وه أنظ كهرا ، توا اوراين غلاموں سے کہا کہ مکان بی قفل لگا دو بھروہ اینے : دستوں کو سے کر گھر گیا اور میرا نکاح نامراینی بینی کے ساتھ لکھوادیا اور مجدسے کماکہ دس درے کے بعد ثیں اسے منحصت كردول كاريش كري نوش نوش كمراوا ادر بندرسية تنهائي مي سامام جر بان كي اس في كماكر توفيرت خوب كيا-

حب شربهت کی مقرد کرده میعاد قربیب آئ توبندر نے مجھ سے کا کہ میری

تجمسے ایک ماجت ہو اگر تؤ اسے پر اکردے توجد مانکے گائیں دوں گا بیسنے کهاکه ده حاحبت کیا ہی ؟ اس نے کها کرحس کمرسے یں نؤ شریف کی اولی سے بمبتری گرے گاس کے صدر کی طرف ایک کوشری ہوجس کی بیٹل کی نرنجیر ہو اور کنجیاں تنجیر کے نیچے ہیں الفیں ہے کر دروازہ کھو لیواس کے اندر تجمے ایک لوہے کا صندوق الما كاس كے جادول كونوں برب دوكے جار جندات موں مے اور يك ي س تشت ،ل سے طرا کا انشت کے پاس گیارہ سانپ اوراس کے اندرایک سفید مرع ہوگا، صندوق کے پاس ایک جھری ہوگی، چھری کو لے کراس مرغ کو ذریج کر والیوا در حبندوں کو کا ط کرصندؤق المط دیجیو ۔اس کے بعد ولمن کے پاس جاکرسوجا میو۔ بس بری جھے سےمیری درخواست ہے۔اس کے بعد میں شرایف کے مکان گیا اور کمرے میں جاکرد کھیاکہ وہ کو تھری موجود ہوجس کا ذکر بندر نے کیا تھا بھر ثیں ولمن کے یاس گیا تواس کے حسن اور جمال اور قدو قامت کودیچوکر حیران ره گیا. زمان اس کی و بعرتی باين كرين مسع عاجزير اورب مدنوش بوا حب آدى رات بونى اورواس موكى تومل محااور کنبیاں لے کر کو تھری کھولی ، چپُری ہے کر مُرغ کو ذیج کیا اور جھنڈیوں کو بھینیک کر صن وق الث دیا۔ اتنے بی الرکی کی آنجو کھل کئی اوراس سنے دیجا کہ کو ظری کھلی ہوئی ہر ادرمرغ ذیج کو ہوا پڑا ہر۔ اس نے کہا کا حوال وَکا قُوَّ قَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَيْ العظيم إاب وه مرود ومجم إعبائك كالمجى وه بانقره تمام مكرين باي هي كمايك مردؤو دبین گرکو گھیرلیا اور لڑکی کو اٹھاکہ ایک چینے بچار نج گئی . شریف مر پنیالیا ور کنے لگا ای ابو تمدیہ تؤنے کیا کیا تجھے ہارے ساتھ یہی سوک کرنا تھا ؟ اسی ڈرست توکہ کیں برطون داومیری بیٹی کو اٹھاکر سنے جائے تی نے اس کو محمری یں برجاد و کرد ملف تھا کیونکہ وہ چھ برس سے اس کے بیچے بڑا بڑا تھ مراس کی ہمت ر میر تی تھی ۔اب تومیرے یا ں بنیں تھیسکتا جل دور ہو۔

شريعت كمكان معددان بوكرين ابيث كحركا ادربنددكو فيسون فسي فكا محرده سلاا وداس کا بگریتا دیا راب مجلیتین براکه وبی وه معون دیرتما و میری بوی كم والما على الدجي ومولاد مكرميد المع معرف وع كرايا اور جادؤ أتروايا. ابنى حركمت برببت بشيان بخاا ورثي ف ابن كرف مهال وللد ا ودمنه برتمير ادات لگا دنیاسے بیزار ہوگیا ورفوراً نکل کرجھی کی دا و لی بطنے چلتے شام ہوگئی اور مع محمد كم معلوم من وكاك كدهرجارها وفل -ابني وهن ي جلاجارها تقاكر أيك زرو اودایک سفیدسانپ ارستے ہوئے میرے قریب پہنے . یک نے دین برسے ایک تیر الماكرنددسانب بر مادا ودوه مركباكيونكم ويى سفيدسانب كو دق كر دماتها واب سفير سانب وہاں سے مل دیا اور تقوی دیرکے بعددس اورسفیدسانیوں کو اے کر آیا انھوں فے مردہ سانب کے پاس جاکواس کی پڑا ہوٹی کر والی ۔ یہاں تک کہ سواتے سر کے اور كجد اتى در وا الد چلتے بنے تمكن كى وجست يْس ويس ليط كي يْس ليا بواايني عالمت بر فورکرد ما تفاکه نی نےکسی کو یہ کہتے سنا گراس کی شکل دکھائی رز دی کہ تقدیر کواینا کام کرنے دے اور آوا مسعوکیز کم اتنی دیریں کم انسان انتحر بند کرے اور كموك ضاكيه كالجوكر دينا بي

ای امیرالمونین اجب نی سنیمناتو میری حالت دگرگوں ہوگی اور مجھے
ہے صدیدیشی ہوئی اسنے یم پیچے سے مجھے یہ اواز سنائی دی کرا ای ملم تیرا د سمنا
قراک ہی نوش ہوکہ اب امان یم اگیا ہی۔ شیطان کی د فا بازی سے مڈورکیونکہ ہم
لوگ ایمان والے ہی " نی نے کہا خلا کے واسطے یہ تو بتاکہ تو ہی کون۔ برش کر
ہاتف سے انسان کی صورت اختیا دکر لی اور مجھرسے کہا کہ ڈرنہیں "برے احسان کی
خبرہم کو مل بی ہی ہی ہم ملمان بن ہیں۔ اگر بچھے کوئی حاجت ہو تو بیان کرتا کہ ہم
خبرہم کو مل بی ہی ہی ہے کہا کہ میری حاجت ہیں اور می ہی مجھ پر الیمی سخت

معیمت آبی ہوکوکس اور پر رگزدی ہوگی۔ اس نے کہا کہ تو الو تھ الکسلان توہیں؟
یک نے کہا ہاں ۔ دہ بدلاا کو الجم میں اس سفیدنانپ کا بھائی ہوں جس کے دشمن کو النہ میں اور سب کے سب تیری مہروانی کے شرگزادی یہ تجے معلوم ہونا ہا ہے کہ جمی بند کی صورت میں تقا اور جس نے تیر ہے ماتھ دفیاباندی کی ہو وہ مردؤ د جنوں میں سے ہو۔ وہ یہ جبل فریب ندکر تاقد لاکی ہر گزاس کے قالا کی ہو دہ مردؤ د جنوں میں سے ہو۔ وہ یہ جبل فریب ندکر تاقد لاکی ہر گزاس کے قالا میں نداتی دائی ایک المرد میں نداتی دہ اس کے باس بھٹ دست ایک اور اس کے باس بھٹ دست نے ماتھ کے اور اس کے باس بھٹ دست نے ہوئی اس کے باس بھٹ دست اور اس ندید ہم بھے اس لوکی مک بینچ دیں گے اور اس موں کو قتل کر دی گر ہم اصال تو نے ہار۔ یہ ساتھ کیا ہو وہ منائع منیں ہوسک ۔ یہ کہ کو اس خذوں سے اصال تو نے ہار۔ یہ ساتھ کیا ہو وہ منائع منیں ہوسک ۔ یہ کہ کو اس خذوں سے اور دی اور اس نے دہ کہانی بندکر دی جس کی اور اس نے دہ کہانی بندکر دی جس کی اور اس نے دہ کہانی بندکر دی جس کی اور اس نے دہ کہانی بندکر دی جس کی اور اس نے دہ کہانی بندکر دی جس کی اس اور اس نے دہ کہانی بندکر دی جس کی اور اس نوت دہ کہانی بندکر دی جس کی اس اور اس نوت دہ کہانی بندکر دی جس کی اور اس نوت دہ کہانی بندکر دی جس کی اور اس نوت دہ کہانی بندکر دی جس کی اس اور اس نوت دہ کہانی بندکر دی جس کی اور اس اور اس نوت دہ کہانی بندکر دی جس کی اور اس اور اس اور اس نوت دہ کہانی بندکر دی جس کی اس اور اس نوت دہ کہانی بند کر دی جس کی اور اس اور اس نوت ہی تھی ۔

# منین سوچوشی رابت

كافر حنون يسسع بوحب كك تلاس يرسوادرس فداكانام ندليج ورد ومتع يعودك بعاكب جائے كا اور تو كركر واك جوجائے كا - يس فيكوا تبيا -ان كے غلامون من سے ايك سائف أيا اور عبك كو بولا كرسوار مو يتى سوار بوكي أو وه مجع الحرج ايش الا بیان مک کدده دنیا سے فائب موگیا در مجھے متارے منبؤط بیادوں کی طرح د کھا تئ دين كل ادراسمان يرفر تول كي تسبيع سنائي دين لكي أدهريد مورواتها اوروهر وه والد مجدس بات چیت کرے خدا کی یاد بھلا رہا تھا ،اسی حالت میں ایک شخص وكهائ ديا اس كابس سنرتها، بال لميد لميه اهدچيرو نزراني اس كم الحوي ايك نیزہ تھاجی میں سے جنگاریاں مل دہی تھیں ۔ وشخص میرے باس آکر کہنے لگا ای البو ممك لا إللة إلاّ الله معتمل من متول الله ورندي يه نيزه الجي كيين كرمارتا ورندا كا ذكرىنكرىنى وجهست ين برداشته خاطرتو بوسى رماته فوراً يش في وياكم لاإله إِكَّ اللَّهِ مُحَكِّنُ مَّ سُولُ الله ا وراسَ فص ف ديوبر نيزه مادا ا وروه مل كر راكد موكي امدئي اس كى بعيد برسے زمين كى طوف حيدا ورزمين پر بينج كو متلاطم سمندرمي جائيا۔ وہاں نیں سے ایک ناؤ دکھی حس میں پانچ ملاح بیٹے ہوئے تھے۔حب ان کی نظرمجہ يرطيى توالخفول سن مجهد المحاكر ناؤمي سطالمياا ورمجدست ايك اليبي زبان بب بابي كرف لكرم كري بني سجت قعا يبس فالمنس الثاري سع بناياكم بم المعادى جولی نہیں ہمقا<u>میتے ح</u>لتے خام ہوگئی اغوں نے جال ڈال کرایک محیلی بروی ا دراسے " لى كرىجى كھلايا -

اب وہ ابنے شہریں پہنچے اور مجھے اپنے با دشاہ کے پاس سے جاکر اُس کے سامنے کھڑا کر دیا۔ یمی سنے اس کے اُگے زین کو برسہ دیا اس نے جھے ضلعت عطا کیا۔
با دشاہ عربی جاتا تھا اس نے مجھ سے کہا کہ یمی مجھے اپنا مدد کا ربناتا ہؤں۔ یمی نے بچھا کہ اس شہر کا کیا در اور وہ بیتین یں ہی۔ اس کے اس شہر کا کہ اس شہر کا کیا در ہو اور وہ بیتین یس ہی۔ اس کے ا

بعد بادشاه ف مجمع اپنے وزیر کے میروکرسکے کماکہ اسے شہر کی سیرکرالا ۔اس شہرے بالثندي يبلي كافرتصاس ليحفدان الخيس من كرك يتقر بناديا تعابيس فراس فرال كى سيركى اودات ورخت اور عبل ديكه بن كبي اور مدد يجم بول كر ايك نبين كع بعدايك دوزني ودياك كناد معي بواتخاكه ايك سوار كيا ور مجمع مي وعياكه كياتو کابل ابومحد ہر ؟ نیں ہے جاب دیا ہاں ۔ دہ کہنے لگا ہے نوٹ رہ تیری مجعلائی کی خبر مجھے لى بى د يْس ف بد جهاكم تؤكون بى ؟ اس فيجواب دياكه بْس سانب كالجهاى بوس ادر اب آؤاس مبر کے قریب ہے جہاں اوکی ہوا ورجہاں تو جانا چاہتا ہی۔اب اس نے ابنكيرك المادكر مجدينا دب اور محد ولاكه ورف كى صرورت بني جوعلام تيرى سوادی میں ماراگیا ہو ہمارا ہی خلام تھا۔ بیک کرائس نے مجھے اپنے بیجیے گوڑے برسواد كرايا ا درجكل كى داه لى الكسمة م بريخ كراس ف كماكراب اتركران دولول بہار دن کے درمیان چلاجا حب تجھے بیل کاشہر دکھائی دے تواس سے دور تھارہو۔ حب تک يْن مذاون اس كاندر من وائيد في اكر بناون كاكر تحفي كياكونا جا سيد يْن نے بہت خوب كم اورا تركر روان بوا يشرك قريب بين وديماكراس كى فلم يا و بیل کی ہوا ودیش اس کے گرد میرسگانے لگا کہ کہیں اس کا دروازہ نظرائے لیکی کہیں نظر ندایا بی البی حکردگایی دانها که سانب کا بعدی آبینی اور اس نے مجمع ایک جادو کی تلوار دی کہ مجھے کوئی دیجور سکے اس کے بعدوہ وہاں سے جل دیا گرامبی اُسے گئے تقوری می دیم بوگی کو ایک شورسائی دیا اور بہت سے لوگ دکھائی دیے جن کی انکھیں سینوں میں تقیس حب ان کی نظر مجھ پر بڑی تو وہ کہنے سکے کہ تؤکون ہوا در تجے اس جگر کون لایا ہو ؟ يُں نے ان سےساما ماجر بيان كيا وہ كنے لگ كجس اوكى كاتناف ذكركبا بوده بوتوديك ساتداس شهرين كربين يربنبي علوم كراس في كراس كا من كا الموك كيا به اورجم لوك ما نب ك بعاى بي.

اس كيدالنون عنهاد أس يتع يحديان جاكرو يكوكه إنى كالاستعاند مِنّا بِي وبيست لا مي اندر چلا جا اور بانى بقد خبرك اندر بين دسكارين سنايا بىكيا درجبي يافى كماقع بدردي داخل بور اوريكا قرش شيرك يع يماتنا يمي في ديجياك إيك ولا موف كي تخت يرجي اوى اوراس كيميادوي طوب وجابي ك إدى يديم المعالي بدول كي وادول طرف ايك باغ بوجل ك درخيت موسف كم يميا ورميل وقوت ، زبيد موتى اود مرمان الفيقي عابرات كدوكى سف ديكية كا في بيجان إلى بيل خود سلام كيا الدكهاكدا وميرات أقا مجم بيال كون للها؟ یں نے اس سے ساوا اجرابال کیا وہ اول اس معون کو مجدے اتن مبت ہو کاس ن مجع بنا دیا ہوکرکی چیزسے اسے نقصان کہنے مکتا ہو ادکس چیزسے فائدہ اِس فے یہ می کہا ہو کہ اس تشہر یک ایک طلسم ہو ئیں جا ہوں قوائس کے در سے سے ایکووں كو الكسكوسكة بول اورجب ثي ولوول كوحكم دون توده ميرى اطاعت كريس مح اور یطلسم چند تعمیول کے اندر ہی ۔ تی سے پوچھاکہ دہ تھیے کہاں ہی ؟ اس نے کہا کہلاں جگر . يُس ف كاكم ا وروه طلسم كيا بر ؟ وه بولى كمايك كدهدى مؤدت براوداس بر مجوافها بؤا ہر جومیری سجویں نہیں اتا اس گرد کو اے کرانے اے دکھیا ورایک انگاداے کراس پر تھوڈا سامٹک ڈالیو جب اس میں سے دھنواں نکے گاتو دیواکر جم ہوجاتیں کے اگر تونے الیاکیا توسامے کے سارے دایا جاتی سے ادمایک بھی غیرط مفرند دسے گاا وروہ سب تیری فرال بردادی کریں گے جو آؤ حکم دے گا اسے بجا لائیں سے اب جا ا معالیہ ہی کر خوا برکت دے ایس نے محمد سے یاس جاکراس کے كن كرمطابق عمل كيد ديواكبني اودمير عدست كواس أوكر كن مك كدا كافاتم سب ماضري جولك كالم كري مع ين الله كالسمردود ولوكو بالمعكر الداور اس وكى كواس كحكمرت فرالا يا برد الخول في كماك بسروتهم اوردواس المون كياس گفتا ودائس بریوری جرا در شیر کس الا ما مزلیا اور کینے ملے کہ بے ہم تیرا حکم بجالا ہے۔
میں نے اہاکہ اب تم بینے جاؤ کیری سے لول کی کے پاس جاکہ اس سے سالا واقعہ بیان کیا
اور کہا کہ ای میری بیری کی تو میر سے ساتھ جیئے گ ؟ اس کے کہا ہاں اب بینی اسی بردو میں سے مطاحس سے کہ واضل بخواتھا اور جیلتے چلتے ان لوگوں کے پاس بہنج جفوں نے میں سے مطاح واضل بخواتھا اور جیلتے چلتے ان لوگوں کے پاس بہنج جفوں نے میں داست بنا تھا اور شہر ترا وکو صبح جوتی دکھائی وی اور اس نے وہ کہائی بندکر دی جس کی اُسے اجازت بی تھی ۔

### تين سوبانجوس رات

حب تین موبانچیں دات ہوئی تواس نے ہاا کونیک ہنا دہا دشاہ اوہ کہنے دیکا ہم جلتے چاتے ان لوگوں کے باس پہنچے جنوں نے ہیں لاکی بی بہنچے کا دا سہ بتایا تھا اور نیں نے اک سے کہا کہ مجے ہیں داستے پرلگا دو جہاں سے تیں ابنے وطن ہنچ مباؤں ۔ انخوں نے تجھے داستے پرلگا دو جہاں سے تیں ابنے وطن ہنچ مباؤں ۔ انخوں نے تجھے داستے پرلگا د دا ور میرے ستھ سندر کے کنا دستے کہ گئے اور مجھے ایک شتی میں بھا دیا جوا موانق تھی کشتی نے ہمیں لاکر بصرے ہنچا دیا جب لاکی اپنے باب کے گھر پہنچ تواس کے خانمان والے آسے دیجے کہ بہت نوش ہوتے نہی نے باب کے گھر پہنچ تواس کے خانمان والے آسے دیجے کہ بہت نوش ہوتے نہی کے خانمان والے آسے دیجے کہ دولت اور معدنیات کے جہر کدھ کو مشک کی دھونی دی اور ہم طون سے دلیا کہنچ ۔ افغوں نے اس کے کہا کہنیں کے تربیر بیں جرکچے مال دود لت اور معدنیات اور معدنیات کے اس کے بعد تیں اختین مجھرے تیں میرے گھر لے و اور دہ آسے مہا بیت ذات اور مقادت سے لائے مہی گئی ان میں مید کہ دو ۔ افغوں یہ تھوں دنا بندی کی جما دیا کہ اس میں مید کہوں تو نے بھر سے کہوں دنا بزی کی ؟ کا در افغیں حکم دیا کہ اس میں مید کہوں تو نے بھر سے کہوں دنا بزی کی ؟ دوراخیں حکم دیا کہ اسے میتیں کی اون میں مید کہوں۔ افغوں یعز اس بیان کی آئی میں مید کہ دو ۔ افغوں یعز اس بی بیان کی آئی گ

بوتل میں داخل کہ کے اس کا گمنہ سیسے سے بندگر دیا اور آب اور میری جوی خش خوش ندندگی بسرکر سے گئے۔ اکا میرالمؤنین اس وقت میر سے باس اس تعدیمی وخیرے بہی جن کا حدو حساب نہیں اگر تجھے مال ودوات یاکسی اور چیز کی صرورت جوتو بھی جنات کو حکم دؤں گا کہ وہ خوا تیر سے باس لاکر حاضر کریں۔ یہ سب خوا کی مہرانی ہوا بلائونیں کواس پر بخت اجنبھا ہوا احداس کے مربے کے عوض اس نے اُسے شا با من عظیمے اور اس کے لائی انعامات و ہے۔

# سيحيى بن خالد بر كى اور مصوركى كهانى

کیتے ہیں کہ ایک بارہارؤن الرشید نے ایک مردادکو بلوایا جس کانام صالح مقابی ایس وقت کا دانعہ کہ ابھی تک وہ برکمیوں سے ناراض نہیں ہوا تھا۔ جب وہ خلیفہ کے سلسنے حاضر ہوا تو ہادون الرشید نے کہا ای حالح تومنعلور کے پاس جاکہ کہ کہ میرے تجدید درہم بخلتے ہیں میراعکم ہوکہ دہ فوراً یہ رقم میرے پاس بنجابی ادرا کو حالح تحجے ہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ اگر اس وقت سے لے کرمغرب تک تجعید مقم نال جائے تواس کا مرحبم سے جواکر دیجیو اوراسے میرے پاس نے آتو و مالی مالی و الله مالی بال کہ اگر اس وقت سے لے کرمغرب تک تجعید نے منفود کے ہاں جاکرا میرالمونین کا بیغام بہنی دیا۔ منفود نے ہاکہ اب میری جان کہ فرائی وائی وائی ماری جاگہویں اور دو مرا الل بنگے سے دہنگا بھی بچوں تواس کی قیمت ایک لاکھ درہم ہی کہاں سے کی قیمت ایک لاکھ سے زیادہ نما کے گئی گرا ہی صالح باتی لالکھ درہم ہی کہاں سے کی قیمت ایک لاکھ سے زیادہ نما کہ کہا کہ جانے کا کو نکہ خلیفہ نے جومیعا و مقرد کر دی ہی اس سے ایک لمی بھی ہی میں درنہ تو مالا جائے گاکیونکہ خلیفہ نے جومیعا و مقرد کر دی ہی اس سے ایک لمی بھی ہی ہی درنہ تو مالا و دنہ امیرالمومنین کے حکم کی نافر انی کرسک ہوں اس سے ایک لمی جومیعا در بہنی کرسک اورنہ امیرالمومنین کے حکم کی نافر انی کرسک ہوں اس سے ایک لیے وقت خم

ہوسے سے پہلے اپنی جان چیڑانے کی تدبیر کال منتسود بولا ا عمالے میں تجدسے ودخاست كرتا بول كمعجع ميرب كمري مل تاكري اين بال تجرل ا ودخاندان الول كوخلاصانظ كم لؤل اوراين دشت دادول كووسيت كردول مالح كابين بوكه ين اس كرساتهاس كركميا وراس في اين خاندان والوس كو خدا حافظ كمنا شروع کیااور گھریں رونا پٹینا مج کیا اور خداکی دہائی دینے لگے۔ صالحے اس سے کہ میراخیال ہوکہ برکمیوں کے ہاتھ سے خداتھے خوشی دے سکتا ہے تامیرے ساتھ کیلی بن خالد کے گھوٹل جنانجہ وہ تیلی کے پاس کی اور اپنی حالت سنائی بھی مبہت عملین بڑاا دراس نے اپنا سر تعمالیا۔ تعولی دیر کے بعد سراُ تھاکہ اپنے خانگی خزائجی کو بلایا اور بچهاکه بهار سے خزانے یں کتنے در سم بی باس نے کہاکہ تقريبًا بالخ سراريخي في عن مكم دياكم الخيس لا اس كع بعداس في ابن بي فقل کے باس ایک قاصد کو یہ خط دے کرمیم اکر ایک ایس عالی شان جاگیر بلنے کومیرے باس ای ہو جو کبی بنجر من ہوگی ۔ کچھ درہم میرے پاس بھیج دے۔ اس نے دل کھ درم مجمع دید بھراس نے اپنے دومرے بیٹے دیفرکے باس ایک اور فض کوایک خطود کر بعیاجی کامضمون یه تعاله مجعے ایک طرؤدی کام پین اگیا ہوا ور مجھے كمجر در بمول كى ضرورت بى يختفرن بى فرا دس لاكداس كے ياس بيج دي۔ اسى طرح يحيى بركميول كے پاس فحلف لوگوں كو بھيجا دم بيبات كمك اس ف منفور کے بیے بہت دولت جمع کولی صالح اور منفورکواس کی بالکل خبر دیتی۔ منقسورن يكي سعكاا وميرد عولى عن في التيراواس براا برا ودمير عنال یں تیر سے سواا ورکسی سے اتنی رقم نہیں مل سکتی کبونکر آؤ سخا وت کا عادی ہولالا میراباتی قرصا امادد سے اور مجما بنا زرخریدہ بندہ بنا ہے۔ یجلی سرنجا کے دونے گا العدابنے علام سے بولا کہ اسمیر الموشین نے ہاری کنیز دنا نیر کوایک بارایک بیل

ہمرادیاتھا۔اس کے پاس جاکرکہ کہ دہاس میرے کومیرے پاس بھیج دے۔ غلام جاکر اس میرے کو سے آیا بختی نے کہا ہو صالح بیس نے یہ میرا امرار مین کے سیے اجروں سے دولا كهددينا دي خرمدا نفا اس في مبرى كنيزدنا نير كو بخش ديا بيوعود بجان والى مي اكروه اس ہیرے کو تیرے ناس دیکھے گا اوراکسے پیجان سے گاتو ہماری خاطر تیری جان بخشی كردك كاكبونكه باري ساغوده احسان كرتا بى اورائ منفسوراب تيرس قرض كدام لودست بوسكتے ہیں دھالے كا بان ہوك عمل نقدى اوداس ہيرے كو سے كرمنفور كے ماتد الشيدك پاس دوانم وكيا الجني ہم راہ ہى من تقد كمنين في است يرشعر ورصف كنا إلى ا مجت کی وجہسے ان کے پاس بنی الی الکماس وجسے کہ مجھ در تھا کہیں جور تیرند پڑیں مجھ اس کی بطینی، روالت بشرادت اور خواشت برتعب بتواا ورئی نے بجو کواس سے کما کدونیای برمكيول سے زيادہ شركيف اور تجم سے زيارہ رؤيل موجود بنيں ۔ الفول نے تجم موت سے جھڑايا، الملكت عدى كيايا ورتحف نجات دے كر تجديراحسان كياس كے بدي واسے زاك كا شکریدا داکیا ندان کی تعربین کی اور مذکوئی شریفا مذبرتا وکیا بلکر اُن کے اصان کے بدا يضعر وصا تربيد كے ماس بين كريس فاس سے يرققد بان كاادر سادى سرگز ست سنائی اور شهرناد کو صبح موفق د کھائی دی اور اس سے دہ کہانی بند کردی حب كى استداحازت مى تقى \_

### تبين سوحيتي رات

حب بن سومینی دات موئی تواس سے کہا ای نیک بناد بادشا ہ اصلی کا بیال برکہ نگ سے یہ تعقد رشید سے بان کیا اورا سے ساری مرکز شت س کی الشید کو کیکی کی سفا دست اور مردت اورمنصور کی روالت اور کینے بن بر سخت تعجب برقا

عم دیا کہ ہرائی بی بی خالد کو دائیں کر دیا جائے اور کہا کہ جو چیزیں ہم نے آسے صطاکی ہیں ان کا واپس لینا ہمارے لیے جائز نہیں ۔ صلا کے نے تھی بی خالد کے پاس جا کر منصور کا توقعہ اور اس کی رفالت بیان کی ۔ کیلی نے کہا ای صالح جب انسان ناوارا وردل اُندہ اور منفکر ہوتو اس سے اگر کوئی حرکت سرزد ہوجائے تواسے اس کی سزا بہیں دی جائی کی کہدں کہ وہ اس کے دلی سے نہیں مکلی اور وہ منفور کی طوف سے صالح سے مفدرت کی رکے دیا تیراجیا اور خیس پیلا فررے گی ۔ افسوی کرلے نگا مار کے دویا اور کہنے لگا کہ دنیا تیراجیا اور خیس پیلا فررے گی ۔ افسوی ہے کہ ایسا تنفس جس کی سخاوت تیری سخاوت کی طرح ہوا ورفیاتی تیرا سا،وہ ایک دن نری کے اندر حقیب جائے ۔

### يحيى بن خالدا ورحعلی خطر کی کہانی

کیراس فخس کو اندر بالا حب وہ اس کے سامنے ما طر اوا کو اس نے اُسے دمادی اوداس کے عبس والوں کی تعربیت کی ۔عبرانتدین مالک سے کہا کہ تجویر الیبی کیا معيبت پڑی جولاً اتی شقت الماكرايك عبلى خط لايا ہى ؟ محراطمينان مك م تیری محنت کودا میگان نرکریں گے اس فص نے کہاکہ ضدا ہماسے والی کی عربی برکت دے اگرمیرا کا مجھ برگراں گزما ہی تو اپنے ایکاد کے لیے کوئی سبب مادعورا كيونكم خداكى زمين بهبت وسيع بواور رزق وينے والا زنده بوا ورجو خط يش ییلی بن خالد کے باس سے تیرے نام الیا ہوں اصلی ہوجعلی بنیں ۔ عبدا تلد فے کہا كرين ابنے نايندے كو جو بغدادي ہواكي خط لكمتا ہوں اورائے حكم ديتا ہوں كم وخط لؤلايا بهواس كى تحقيق كرم والكروه خطاصلى بهوا ورجعلى منهي توثي تحقيم ا بنے کسی صوبے کا حاکم بنادوں کا یا اگر تیری مرضی ہوگی نو سخھے دولا کھ درہم، مورثہ ا وداميل اؤدم اور فلعت عطاكرون كاء اوراكر خط حبل نكلا توسكم دول كأكر تجم دوسو وبلس مارس جائي اورتيري والمعى موند والى جائداس كع بعر التد ف علم دیا کرجب تک اس بات کی تحقیق نم ہو ہے اسے ایک کرے میں دکھا جلتے اودائس کے لیے صرورت کی جیزی جہا کی جائیں اس کے بعداس فاپنے خایندے کے نام بندآد اس مفنون کا خط کھا کرمیرے پاس ایک شخص ایک خط لے کرا یا ہواور کہنا ہوکہ وہ میلی بن خالد کی طرف سے ہو گر مجھے اس میں شک ہو۔ تھے جا ہیےکہ فوراً خور ماكراس خطك بارس مي تحقيق كرادر محمد جدر جواب دس تاكه مجمع علوم مرجات کرو چفس تا ہریا جوال مین ط بنداد میں نمایندے کے باس بیناتو وہ سوار ہوکر گیا اور شہر فا دکو صبح ہوتی د کھائی دی اور اس نے دہ کہانی بند کر دی جس کی اسے ا جازت کی تنمی ۔

#### تين سوسا توير رات

تين سوسا توي داست بوى تواس في كا اى نيك بناد بادف وإحب بغداً دين عبداللرن الك خزاعى كے وكيل كو يرخط ملاتو وہ فوراً سوار بوكر يجي بن خالد كے مكان يرمينجا وسيحاك وه ايض مدلول اور دوستول كے ساتھ بيطا بو ا برداس سے سلام کرکے دہ خطائے وسے دیا خطام وکریجی بی خالدے نی منسے سے کہا کہ کل اكر مجرسے جواب سے مائير جب نماينده جلاكيا تو يحيى نے اسپنے نديموں كى طرف مخاطب ہوکر او چھاکہ کیا مزا ہی استیفس کی جو میری طوف سے ایک عبل خطے جاکر میرے يخيى كاكتم سبطلى بربوا ورتهادى تجريزي كميمى اودجهمورس بن بر دلالت كرتى بي تحيي معوم بى كم عبداللدكدامير المدينين كا قرب حاصل بير اور تم يد بھی جانتے ہو کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے ناراض اور آپس میں وشمن ہیں. اب خداے اس خوس کو میرے اور اس کے درمیان صلح کا سبب بنایا ہواس ک اس بالسعين مددكى بواوراسياس بات برماموركيا بوكه وه بمارى دلولس نفرت کی اس آگ کو مجعا دے جو بیں سال سے شعلہ زن ہی اور اس کے در بیعے سے ہاری ا صلاح کر دے۔اس لیے میرا فرض ہو کہ اس خص کے گمان کو نیٹین کے درجے يك ببنج دول اوراس كى حالمت سدهار فى كوسسش كرول ادر عبدالسبن الكفائى كوايك خط لكمون حس كامضمون ير موكر استخس كى اورزيا دة تعظيم وتكريم كرا ورأس عرّت واحترام سے دکھ : مرموں نے برسالو وہ اس کے حق بیں عبلائی کی دعا اللے لگے ادرانعیں اس کی بند روسکی اور با مروتی پرتعجب ہوا۔ اس کے بعد بھی نے کا نفر اوردوامت منكواكرابين إتهرس عبدالتدبن ماكك كوبينط لكها بسم اللدارين الرحيم تيرا

بب عبدافلد نی برخط بیاعاتواس کامفندن دیجد کروه نوش بوگیا اوراس شخص کو بلاکر کاکه درنول باتون بی سے جو بی نے لئی تحبی کونسی نیاده لیند بوناکہ بین اسی کو ما فیز کرول باس نے جواب دیا کہ افر بینروں کے مقابلے بی مجھے بیز بیاده لیند بین کر تی کہ افراد بینروں کے مقابلے بی مجھے بیز بیاده لیند بین کرتی گئی کر الشی جو این اور بیا بی کی درسم اوروں عربی کوئور نے بین بین سے بیائی پر الشی جو این اور بیا بی کی رسیم اوروں عربی کوئور اور بیا بی کی والی بین بین اوروں کے اوروس اسپ موادگولی درسم اوران سب جیزوں کی دعایت سے قیمتی جوا ہرات و سے دیے جائیں بعداذال اوران سب جیزوں کی دعایت سے قیمتی جوا ہرات و سے دیے جائیں بعداذال اور اسے بلای شان و کوئی بین فالد اسے بند کر دوان کر دوان کر دوا بر بینی اوران سے بین بیا اور اس کے کہ وہ اپنے گھر جائے بیدے کی بین فالد اسے بند کر دوان کر دوان کر دوان کر دوان کی اجازت مائی . حاجب سے اندر جاکر کی آب خواہوت کی اجازت مائی . حاجب سے اندر جاکر کی کی سے کم درواز سے بر بینی اور اسے برایک کی اجازت مائی . حاجب سے اندر جاکر کی کی موان سے کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ ای دروان سے کیا دروان سے کیا ہو جو بر بین شان و شوکت سے کیا ہو جو بر بین شان و شوکت سے کیا ہو جو بر بین کی اوران سے کہا کہا کہا کہ ای دروان سے کیا ہو خواہوت سے کیا ہو جو بر برای شان و شوکت سے کیا ہی جو بر برای شان و شوکت سے کیا ہو جو برای شان و شوکت سے کیا ہو خواہوت

ہوا درنوش مال معوم ہوتا ہواس کے ساتھ بہت سے غلام ہیں۔ وہ تھے سے ملنجاہتا ہی بی سے اسے اندا سے کی اجازت دے دی بجب وہ اندا کیا تواس سے بی کے أكت دين كوبوسديا اس في وي كروكون بي ؟ اس في كماكه اي قائي ايك شخص المول جوزما ف كظم سے مرحكا تعاليكن تؤف محصصيتوں كى فبرسے كال كر دوباره زنده کر دیاا در مقاصد کی جنت یں بہنجا دیا۔ بن و ہی شخس ہوں جو تیری طرف سے عبداً مثربن مالك نواعى كے نام جلى خطك كيا تھا ، يُجِلَى سے يوجهاكراس سے تيرے ساتھ کیا برتاؤکیا اور تھے کیا دیا ؟اس نے کہا کہ عبداللہ نے تیری بخشش اور واللہ اور معتول ا ورعام سفا وستا ورملند تمتى اور وسيع مهرباني ميسس اتنا كمچه رياكه ثي أمير موگیا میں اس کی ساری خشیں اور مدیدے لے کر آیا موں اورسب تیرے دروانے برتیرے عکم کے منتظریں کیلی نے کہا کہ جونکی تو نے میرے ساتھ کی ہی وواس سے بہتر ہرجو بی نے تیرے ساتھ کی ۔ نیرامجھ بربر بڑاا حسان اور کرم ہر تؤسف اس شمنی کو جومیرے اوراس بڑستے فس کے درمیان هی دوستی اور محبت سے بل دیا جننا ال عبدانتدين الك في تخصد والهزانا بي أن بي دؤل الديد كركراس في عكم ديا که میری طرن سے آنا مال اور معوثرے اور صند وق دیے جانیں خینے اُسے عبداللہ مصطمين الغرض ان دوسخي أوميول كي بدوات وه بير بيلے كي طرح نوش حال ا ودا مير پوگبا -

مامؤن اور پردین فقیهه کی کہانی

لوگ کہتے ہیں کر عباسی خلفا ہیں سے مآمون سے بوابر کوئ خلیفہ مختلف علوم میں دست دس مزر کھتا تھا۔اس سے مفتے میں دودن مقرر کیے تھے حب کر وہ میلی کر الماسے مناظرہ کرتا۔ ان محبسوں یں مناظرہ کرنے والے فقہا اور کھیں اس کے حضور ہیں درج بدوجہ بھینے۔ ایک دن وہ ان کے ساقد بہنا ہو اتحاکہ عبس یں ایک پردی ہیں جس کے کپڑے سفید کر بھٹے پر انے تھے۔ دہ اگر فقہا کی بیشت پر تمام لوگوں کے پیچے ایک پوشیدہ جبگہ بر بہنے کہا ۔ اب شکل سکوں پر بجٹ مباحثہ ضروع ہجا ۔ ان کا دسور ایک پوشیدہ جبگہ بر بہنے کہا ۔ اب شکل سکوں پر بجٹ مباحثہ ضروع ہجا ۔ ان کا دسور کو تھا کہ بر سکے کو ایک ایک کے سلسے بادی بادی بیش کرتے اور جو کو تی اس میں زیادہ سطا فت پیدا کرنا یا جبیب وخریب کمتہ مکان جا ہتا ہاں کرتا۔ چنا نج ایک مسلم حیاتے سے جبتے اس پر دیا ہے ہاں بہنے اور اس نے دہ کہانی کو اس کا جواب بہت لیندا یا اور شہر زاد کو صبح ہوتی دکھا تی دی اور اس نے دہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت بی تھی ۔ بند کر دی جس کی اسے اجازت بی تھی ۔ بند کر دی جس کی اسے اجازت بی تھی ۔

#### . تبین سوانھویں رات

ساتی حاصر و تے، دؤر چلنے لگا جب دؤر اس عص کے پاس بہنیا تو وہ برمانتہ کھڑا بوكي اوركيف لكا اكرامير الموسين اجازت دے قديم ايك بات كول ـ ما مون إولاكم جوكهنا چاېتا بوكراس في كاكرتيرى بندخيالى بريه بات پرشيده نيي بو رفداس كى بندى فائم د كھے! ) كريس أج اس اعلى عبس يس سي ديا وہ جابل اور دليل إور ا کا تھا امیرالمونین نے میری نداسی مجوا ودعمل کی بنا پر مجھے اپنا قریب صلاکیا، بلندتر وتبه دیاا وداس در جربهنیا دیا جهال میری بمت کی بعی رسائی مربوسکتی متی اب تك جا متا ہوكم مجدين اوراس كم ماير عقل بين جس كى وجرسے ميرى ولت عزت سے بدل کی ہوا ورقلت کثرت سے بعروداعی ہوجائے۔ خدار کمے کم امیرالمومنین کو اس تفور ی سی مقل اور قدر او فینل برحسد استے کیو نکر حبب پر غلام فسراب پیے گا تو اس كى عقل جاتى زے كى اورج إلت عود كراكتے كى بشور وسليقرسلب بوجائے كا ا درش اس حقیردد ج بر پہنے جاؤں گاجس برکہ پہلے تھاا در اوگوں کی نظروں سے مرجاد ن کا مجے تیری دانشمندی سے امید ہوکہ تو اپنے فضل وکرم اور بزدگی اور خوش اخلاتی کی بنا پر مجھ سے بی جو برزائل ذکرے گا۔اس کی یہ باتیں من کرخلیفہ اتمون فاس کی تعربین کی اورشکرید اواکیا اوراسے اس کے مرتبے بربر قرار دکھا بلکراور نها ده احترام كيا اودام سايك لا كهددتم سواري كيدي ايك كمورا اودعده عدولان عطلكي سادي مبسول مي وه اس كى برائى ساين كرتا ا درسب فقيمون سع بروكوكس ابنا قرب حطاكرة ابيال مك كراس كا مزيران سب سے زياده بلندا ورا دنجا جو كيا اود خداً ببرم اننے والا ہی۔

# علی شارا ورزمرد کی کہانی

سنتے ہی کہ نجانے زمانے یں خراسات میں ایک تاجر تھا جس کا نام مجدد آلدین تھا۔اس کے باس بہت مال و دولت جشی اورگورے، غلام اور فرکر چاکر تھے مگر سالھويس كى عركساس كے باس كوى اولاد نہيں ہوى تى عرب اس كى اميديم نتطع ہوسنے لگیں توخلانے اپنی رحمت کی ایک اولاکا بیدا ہوا حب کا نام اس نے علی رکھا بڑا ہوکر براڑ کا چودھویں مات کے جاندجسیا خوبصورت تکلا سکن إ دھرتد بلی جوان ہوا اور کمال کے درجے مک بین او در باب موت کے مرض میں گر فتار ہوگیا اور اس نے بیٹے کو بلاکرکہا بھی اب میمسے مرے کا وق**ت کھیا ہو**یش جاہتا ہوں کر تجھے ایک وصیّت كرون اس في جهاآباجان وه كياد صيعت بي باب في جواب دياكه بن مجمع به وستيت كرتا بخف كركسي خفس سيع زياده خلط ملط نه ركھيو بحس چيز سي نقصان اور ضرر بہنتا ہواس سے بج کر رہیو ا ور فرے دوست سے پر میرکیجیو اس کی مثال اُبادی سى بوكد اگراس كى الك تجف دى جلات تواس كا دھنواں كم اذكم صرور نقصا ان بہنائے گا بیٹے نے کہا آباجان یں تیرے کم کی اطاعبت کروں کا - بتاا ورکیا کروں؟ اس نے جواب ویاکر حب مک تھوسے ہوسکے عبلائ کی کیمید اور لوگوں کے ساتھ ہمیشہ ا تجائماً وَركميو، نيك كرف كم موقع كو ماتع سع جلف ندد يجيد كونكم موقع سميشه منبي لما . اس في كماكم تن يدى منظور كرتا بؤن اورشم رزاً وكوضع بوتى دكمائى دى اوداس ف وه كوانى بندكروى جس كى است اجازت لى تنى .

### تین سو نوویں رات

حب تین موفوی مات ہوی تواس سے کہا ای نیک نہاد بادشاہ المسکے نے

اینے بابسے کماکہ تیراکہنا سرائھوں پر اور فرمسیے ؟ اس مے کماکہ بی فداکو یا در کھیو، دہ بھی تجھے یا در کھے گا اوراپنے مال کی حفاظت کیجیو اورنفنول خرج<u>ی سے ب</u>جیو کیو کمہ بوشخص نسنول خرمی کرتا ہو دہ رویل سے رویل کا محتاج بنتا ہویش اِردی کی عزت اس کے ال سے ہے اللے نے کما کماور ؟ باب الحكماكداف سے بڑے ادى كا مشوره ليمي، جس كام كاالاده بواس مي جدى مدكيبو، اين سے عبو شنے بردهم كھانون كر تجست برا تجدير دحم كهائے كسى برطلم مت كيرو ورنه خداتيرے اور كوئ طلم كمدنے والا مسلط كروسے كا اور شراب بينيات بجيروة تمام فرائيول كى جرمهى اس كم يبني سے مقل صالح جو جاتى ہى اور بینے والاسقیر موجاماً ہی۔ یہ ہمیری وصیّت تیرے لیے اس کو اپنی اُنھوں کے سامنے رکھیو ضامیر۔ بعتیرا نگہان ہی۔ آناکہ کروہ بے مہنن ہوگیا اور لحقول ویکے بعد عير بوش ير أيا تو اس ف النففاد كي ، تشهد كا كلمه يرسا اور ونياكو جيور ديا اخلا اس پر د حمت کرے اس کا بھیا گریہ و زاری کرنے اور آبی بھرنے لگا۔اس کے بعداس نے دستور کے موافق تجہیر و کمفین کی اورسب جھیو لئے بڑے اس کے جنازے کےستھدد دانہ ہوئے :قاری مابؤت کے إردگر د قرآن برطفے لگ اور جو کھے متیت کے لیے سروری تھاسب کیا گیا ، پیجنانے کی نماز پڑھ کر اُسے وفن کر دیا اس کا بیا علی شار بہت عملین تھا۔اس نے وہ سب تعزیبی کی رسیں ا داکیں جو بڑے لوگوں ير بوتى ہى اوراينى بب كى موك ير غرزده د بنے لگا . كفور سے دنوں کے بعداس کی ماں کا بھی انتقال ہوگیا اس نے اس کی تجہنر دیکفین اور تعزیر تیٹ بھی اس طريقے سے کی حبیبی کہ باپ کی کی تھی

ماں باب کے سوگ سے فرصت باکر اپنی دکان پر بیٹھ کو نزید وفروخت کرنے لگا اور اپنے باب کی وصیّت کے موافق دہ کسی سے خلط ملط مذکر تا ۔ ایک سال سکاس کی بیر حالت دہی ،اس کے بعد برحین عور توں کے ارشکے فریب سے اُس کے

یاس پہنچ اوردوست بن کے بہاں کک کہ ان کے ساتھ آسے کبی برطبی کی طرف ميلان وكيا -اس فسيدهادات حيولوديا اورباي الم بعر مركوشراب ين اوسيول كياس مع شام جلف لكارده ابنے دل مي كہناكہ جوال ميرے باب سے ميرے ليے جمع كيا بح المديش أست خرج مذكرون كا توكس كمسلي جيورون كا بيناني على شاريخ اب فضول خرجی اور متیاشی پر کمر باندمه لی - دن داست دولت کو بانی کی طرح بها ما . آخرباب كى سادى كمائى ختم يوكنى جب أسىكى يه فربت يبني ادراس كا ول ا فلاس سے پیشان ہونے لگا تواس نے دکان اور دوسری جایدا د وغیرہ بجنی شرف کردی اس کے بعداس نے اپنے بدن کے کیرے مک جج ڈالے اور ایک لباس کے سوا اس کے پاس کچھ ماتی مدرم حب اس کا نشم سرن برا اور اسے بوش ایا تو دہ بجما الله ايك ون حب مع سدعم وكساس في محمليا باين قفا وه اليف دل يس كنے لگاكراً وَأَن لوكول كے باس دليس جن يرشي ابنا مال صرف كر تاريا ہؤں، شايداً الم سعوى مجيماع كمانا كملاديداس حيال بي ايك ايك ك ياس كي ليكن جن كا دروازه كمشكه الم و تجب جاما اوركبوادينا كه كمريس بني بريانك كر موك في است ب اب كرديا اب وه سودالرون كے بازار بي سے بو كر كر دااور ضرراً دکو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے دہ کہانی بندکر دی جس کی اُسے اجازت ىي تمى -

## تین سودسویں رات

 كمرسى إن ولي كن كك لكاكر معدم يولك كيون عن إن الما ديكيناتوي سي. والتدبغيراس كى سيرو يحيدي بيال سي بركز نبي المون كا اوروه طلق كى طوف براحا د کمیتاکیا ہوکہ ایک میان قدار کی کھڑی ہوئی ہی، قدو قامت موزوں، رضار کالب كي يول ادرسينه أعبرا بحاجش وجال اوداكب وتاب مي سادى ونياست برود وكر بی اس الرکی کانام نُقرد مقاعلی شار کی نظراس پر بڑی تو ده اس کامشن و جمال دىكى كرست شددد وكيا اورابين ولى كن كاكرجب مك يْن بدند دىكى لال كم اس کے کتنے دام مگتے ہیں اور اُسے کون خریدتا ہو آگے مزیر موں گا بینانی دہ ا جروں کے برابر جا کھڑا ہوا۔ لوگ سمجے کہ یہ بھی خریداروں بی سے ہے وہ سبات جانتے تھے الخیں معلوم تھا کہ وہ ماں اور باپ دونوں کا ترکہ باکر امیر ہوگی ہے۔ اب دلّال فكنيزك إس كمرم مركم نامره كياكا والجواري ال داروتم ين كون اس ولك بر پہلی بولی بولنا چاہتا ہی جو جاندول کی جاندسے بہا موتی اور بردہ بنانے والی کی زمرد ا در دصوندے والوں کا مقصدا در ارد والوں کی مسرت ہو ؟ سروع کود شروع کرسنے یں کوئی عیب نہیں اور نشروع کسنے والے پر کوبی بوائی اسکتی ہو ایک ا جرے کہائی پانو دینا دلگاتا ہؤں ۔ دوسرا بولا پاننووس ایک بواسعے نے حسكانام دشيالدين تعاجب كى المحيس كرنجى تفيس اورج برصورت تعاييح سولكائي. دومرے نے کما اوروس - بوڑھا بول پورے ایک ہزار دینار - بیش کر ووسر ے تاجروں سے بولیاں بندکر دیں عُبِ ہو گئے اور دلّال نے لوكی کے الک سے شورہ کیا۔اس سے کماکہ ٹیں نے قسم کھائی ہوکہ ٹیں اُسے اسٹخس کے ہتھ بیوں کا سیے دہ خودبیندکرے گی، اس کے بارے می خوداس اللی سے بیجے۔ دلال فرائی کے باس الركما اى جاندول كى جاندية اجر محقع خريدا جابتا جوداوى في اس كى طوت ا كموالخاكر ديجا اور ديسابي بال جياكر اوبدأ حبكام ودلال سي كميد في كرش ايس

بور معے کے بتھ منیں بنا جامتی جو بڑھ سے سے موسٹ جو گیا ہو۔ وال سے اس کی ہیں من كرك كراك واحق بجانب بى اورتيرى قبيت وس بزادديناد سي كم بنبي. اب والل ف اس کے الک سے کما کہ وہ اس بوڑھے کومنظور بنیں کرتی ۔ الک سے کما کرسی دومسرے خريباد كمتعلق اس سي مشوره كرد إب ايك افترض ف المريط هركر اكري بعي دہی وام لگاما ہؤں جاس بور سے نے لگائے تھے اس پر دہ راضی نہیں ہوئ ۔ کنیر نے دیکھاکداس کی واقعی میں خضاب سگا بڑا سرکٹ لگی کر برہی عجیب عیب اور بائی کی بات ہوکہ بڑھا ہے کاممند کالا کرویاگی ہواوراً سے اس پراور بھی زیادہ تعبب بھوا دلال نے يمن كركماكم والله و يج كہتى ہى تا جرنے دلال سے يو جيا ده كياكہتى ہو؟ دلّال فے اولی کی باتیں دہرادیں تا جرفے مان سیاکہ وہ اس کے متعلق سے کہتی ہواور اس کے خربیسے سے وہ دست کش ہوگیا ،اب ایک اور تا جرسے آگے بڑے کہ دلال سے کہا کہ اسی قمیت پرجوئی نے سنی ہواس سے میرے تعلق درمانت کر واللہ ا اوم کی سے پوچھا اولی نے دیکھاکہ وہ کانا ہی بولی یہ تو کانا ہی والل نے کہا کہ آیا تواس س منے والے تاجر کے باقد بکنا بیاستی ہی ۔ لڑی نے دیکھا کہ وہ تھفنگنا ہے اور اس کی وارسی ناف تأك لكى بوئى ہى ولآل نے كماكه اى ميرى أقا تؤخوه و يجو كه حاضرين ميں سے تخفيكون ببند برا ورمجه بتا تأكر بن تخف اس ك بالفريج والول - بين كرار كى ن تاجروں کے علقے پرنظر فوالی اور ایک ایک کوجانےنے لگی بیال تک کہ اُس کی نظر على شارى طيى اورشمېرزاوكو صبح بونى دكهائى دى اوراس سے ده كهائى بندكر دى حبل كى أسعاحانت في تني -

### تنين سوگبارهوی رات

ين وگيارهوي دات بوي تواس في اي اي نيك نهادبادشاه وجب الكي كي

نظر عی خار پر بڑی تو اسے دیکھتے ہی اڑی کے دل میں سرادوں اردو کی امادے لیں ادراس كادل اس براكي كو كله اس كاعس نوالاتها وهنيم سعدنيا وه تطيعت ادرنالك تفااورده كيف كى كراى ولال ين اس فيوان كيسوااه ركسى كيد إتع بحنا منهي جائبى بى كاچیرو خوب مورت اور قد ول کش ہى يجزاس كے ميرا الک اوركوئى بنس بوسكتا اس كے زسار چکے میکے بی اور اماب کوٹر کا یانی ہی اس کے تفوک سے بیارشفا پاتے ہیں، اس کی فرردی كة كفتاع اوز شار دواوس حيران بي ، اس ك بال محوجر واسه، كال كلاب كى ماننداور نظر جادؤگرې ولال خارلى كوعلى شاركى تعربيت كرتے مُنا تو ده اس كى فعاصت بر حران ہوگی ۔ اولی کے الکسنے کہا کہ تنسے من اس کا ظاہری من دیکھا ہوجس کے أتصورج شراما بوادراس كى حرف دوجار باللي فنياي اس ير تجهدا تنااح بجابر تجے معلم نہیں اُسے قرآن کی ساقوں قرآتیں انی ہیں اور صدیثوں کو صبح روایات سے بان کرسکتی ہی ہفت قلم ہی بڑے بڑے عالموں سے اس نے علم حاصل کیے ہیں ادراس کے باقوسوسے چاندی سے زیادہ قیتی ہیں ، دہ الٹی پرد سے بناکر بھتی ہواس كابنايا بخاايك ايك برده بكيس بجياس ديناركو بكتا برد اوراً تفون مي ايك بدده تیار مرجاتا ہی ولال نے کہا کیسا نوش انبال ہوگا و تعص جس کے مگریس برم گیاور ص کے عبیدوں کا ذخیرو بن کرده رہے گی!

اس کے بعداؤی کے مالک نے کہا او دال دہ بس کے ہاتھ بمنا چاہے نیج ڈال۔
دلّال ا جاذب بار علی تشار کے باس گیا اوراس کے ہاتھ ہوم کر کھنے لگا اوریرے ا تا
اس لڑی کو خرید سے کیونکہ اس نے تجھ ہی کو پند کیا ہی ۔ دلّال نے لڑی کی تعرفیں بیاں
کیں اور تبایاکہ اسے کیاکیا فن آتے ہی اور کہنے لگاکہ اگر توا اسے خرید سے تو یہ تیری
بڑی نوش شمی ہی یہ اس فات کا عطیہ ہی جو عطیے میں کنوسی نہیں کرتی ۔ یہ ش کر
علی تشا دینے عشوالی دیر کے لیے اپنا سر جھکالیا اور ا بنے او پر دل ہی دل میں ہنے اور

کنے ملاکہ اس وقت قرمیرے پاس کھائے تک کے وام نہیں ہیں مکن تا جروں کے سِامنانی عادادی کا اطبار می مناسب بنیں اللک نے اسے سرچکاتے دیجا و دلال سعادی میراداته بی کر مجعے اس کے پاس سے ان اکثیں اپنے آپ کو اس کے مدامنے پیش کردن ا دراسے اس باس بندائن کروں کہ وہ مجھے سے اس لیے کرٹی اس کے سواا ور كسى كم القو بمنا نبي جائتى ولال ف أسد ماكل شادك أكد كواكر دما اور كمن لكا ای میرے آفا تیری کیا داسے ہی ؟ لکن اس نے وتی جواب نزدیا۔ اوکی سے کہا ای میرے ا اور دلی عبوب تو مجھے کیوں نہیں نویدتا ؟ تو بیتنے میں جا ہے مجھے خوید ہے ہیری وجہ سے سے میری بہتری ہوگی ۔ آلی سے اپنا سراع اور کنے سکا کہ کہیں خریدادی زبروتی ہوسکی ہی ایک ہزاد دینادی توم بنگی ہی وہ کہنے لگی ای میرے اتا اتھا تو مجھے نوسوی خرید نے۔اس سے کیا ہیں۔ اولی نے کہا اُٹھ سویں۔ دہ ایکادکر تاجاتا اور اولی برابر وام كم كرتى چلى جاتى فنى يبان تك كراس في كهاكر سود ينابدين توخريد على اس نے جواب ویاکرمیرے پاس سو وینار بھی پورے مہیں ۔ اس پر وہ سنس بڑی اور كنے كلى كة سيرے پاس سوسے كتے كم بي ١١س نے كما ميرے باس كم ذيا ده كاكوكى موال ہی بہیں۔ والسرمیرے باس ندایک ورہم ہو ندایک ویا ربہتر ہوکہ توکسی اور كلك والاش كرحب اللى ومعلم بواكه اس كے باس كھ على نہيں قواس سناكماك میرا افد بچاکر مجعے ایک کونے میں مصل استاس کی تعمیل کی اور لڑک نے اپنی حبيب سيدايك تقيلى مكالى حس مي ايك مزار د بنالسق ا وركف كى اس يرس فوسو تل كرميرى تميت دے دے باقى سوائے باس دسنے دے تاكد ده نيرے كام أيم، فی نے اس کے کہنے برعمل کیا اورائے وسودینادی خریدکر اس کی قیت مدی ادراڑی کوسے کر گھریں دیا او کی اس کے گھریہنی تو دیکھاکر گھر بالکل صفاحیط ہی نهاس میں فرش ہی ند برتن ارطی سنے اُسے اور ایک ہزار وینادوسے کو کہا کہ باذار

جاکریمن سو دینامکافرش اور برتن خریدلا ، وه خریدلایا بیراس سنےکہاکہ ہادے۔لیے کھانے پیننے کی چنریں مہاکر اورشہر آبادکو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس سنے وہ کہائی بندکر دی میں کی اُسے اجازت می تھی۔

#### تنین سوبارهویی رات

حب مین سوبارهوی دات ہوئ تو اس نے کہا اس نیک نها دمادشا والوكى نے كواكم جادب لية من دينادكي كحافيني كى چيزى لا ده مع آياتو بعراس في كواكم ایک پروسے کا منتی کیرا مجمع لادے اور شہری رہیلی کا بول اورسات نگ کا الشيم ، يه چيزي ألبيس تو لوكى في كمرين فرض بحيا إنتم جلاى اور دوون بيدكر کھانے پینے گئے۔اس کے بعدا تھوں نے اپنی اوز ولودی کی میدوسے کے بیچے ایک دومرے سے نبیط کرسو گئے صبح کے لیٹے پڑے رہے۔ دواؤں کے داول میں ایک دوس کی مجست بیجیگی -اب راکی نے ابناکام شروع کیا بددہ لیاا ور دنگ بنگ کے رسیمی معاكوں سے است كا رها؛ كا بوّ ل سدورووى كاكام كيا اوراس ك كارول ، بر یرندوں کی تعلیم کافر حیں اوران کے اروگرد بورندوں اورورندوں کی ۔ کوئ ایسا جانور نہوگا جس کی شعل اس سنے رہائی ۔ آخودن کے بعد، س سنے ہ رخ ہوکراکستے كالما جيد شا،اس يرا شرى كى اورايني كاكاود كركباكداس بازاد ف جاكركس اجر کے ہاتھ بچاس دینادمیں بچ وال مرز جرواد کسی عیتے بھرتے کے ہاتھ من بیچیو ورنداس کی وجرسے بھر میں اور تجرمین جدائ ہوجائے ی کیونکر ہوارے بہت سے دشمن بی جوہادی اک س ملے ہوئے ہیں اس نے پردے کو بازاد نے جاکر جبیا کہ اللہ کا سنے كم تقاليك تا جرك باتع يج والا وام كهر الكرك على بلك كى طرح بجد كيراء وتيم كالبوك

اور کھانے بینے کی مزوری چیزی خرید کر اول کے پاس کیا اور باتی وام بھی اس کے حوالے کیے۔ حوالے کیے۔

اسى طرح مراً تحوي دن اليف شوم كوايك بدده دي ا ودوه أسع كياس ديارين نيج آتا ـ پورسدايك سال تك ان كايمي دستور ديا ـ اب ايك روزجو م ده ك كرباذا دلكيا ورأست ولآل كرسيردكيا توايك عيسائي في المع يرودكو أسيرا للوديار يى خريدناچا لكن على ف انكادكرويا عيسائ في اس كى قيت برهات برهات سودینا تنک بینها دی اور دلّال کو می وین وینا روشوست می وینے کیے. دلّال علی شار كياس اكراً سع فيسلا ف لكاكروه ان وامول برميساتى كے باتھ بيج والے اوركبااى میرے اُقاس عیدای سے ڈرہنی اسسے تجے کوی نعقدان بہی جہے گا ۔ دومرے تاج بعی ولّال کی ہاں میں ہاں المانے لگے اُخراس نے ورتے ورتے ہروہ میاتی کے ہاتھ چے ڈالا ا وردام لے کر گھرکی طرف دوانہ ہوگیا گراس نے دیکھا کہ عیساتی ہی جیمے سیمیے مِلاً ما ہو تھی نے اس سے دِعِدا و عیدائی تؤ میرے بیجے کیوں لگا ہوا ہو ؟ اس بے جواب دیا اومیرے اُ قاکلی کے اُس مرے پر مجعے ایک حرورت ہی خواتجے ممى ضرودت بين مبتلان كرسه إحب على شاراينے كرينجا نواس سے ديجا كرميائى بی اس کے ماتھ ہوا عداس سے کہنے تھا ای لمون جباں کہیں یُں جاتا ہوں مجھے كيمل اين ما تعدياً إفل ؟ اس الله كاكرا وميراك أقابي بايسا بون، ايك ميلو بانى مجمع بلادے فدا بھے اس كا جردے كا على شادے ابنے دل يس كيا كر يخفس ذتى ہو اددايك بلو يانى كے يےميرے يہاں كيا ہو خداكى قىم يس أسے نا ميديني كرمكما اورشېرنآ وكوميج موتى دكهائ دى اوداس نے وه كمائى بندكردى جى كى أسے اجازيت لئ لتى

#### تنين سو نيرهوين رات

حب تیں سوتیر حویں دات ہوی قواس نے کہا امونیک نباد بادشا والی شارسے ا بنے دل میں کہاکہ تین و تی ہوا درمیرے باس آکر ایک محوّنٹ بان کی نوم سے آیا ہو، نطا ك تتم يس است امراد نبي والماسكة وه محرك الدركيا ادريانى كاكوزه أعمايابي تفاكراس كى كيزنردخ ديجديدا دركي كى اومير عبايد كياتو يردة جهايا واس فيهالا. ردی نے بوجیاکی تاجر یاکس علیہ پوتے کے ہاتھ کموں کرمیا دل کرد م ہو کم ہم جماہونے والے ہیں۔اس نے واب دیا کش نے لسے ایک تاجری کے ہاتھ بیا ہی الک اولی کر جھسے ملا واتعربیان کرتاکریں اس کا تدارک کوسکوں اور یہ بانی کاکوزہ تؤکیوں سے جارہاہو؟ اس نے كِهاكم وللال كومان بلان المل ف الركل ف كما كا سحول وكا فو كالله إلله العلق العظيم احب وه كوزه فركر بابراياته ديجا كرعياتى والميزك الداكيكا بحاس سيكف لكا اكت تيرى يرح أت ؟ والمواح بغريري اجازت كيمير عظوك انداكيا ؟ اس في كما احمير ا كا يبال سي مكلة مك يْن ایب قدم آسکے مذبرطعوں کا اور تیرے نفل واحسان ، کرم اور وش سلو کی کانتر گزادموں گا-اس کے بعد مانی کا کوزہ سے کر اسطار کرنے لگا کر عیمائ اُٹھے لیکن وہ نر اکھا۔ علی شاد نے کمااب تو او کھ کو کی میت نہیں بتا ؟اس خواب دیا ای میرے مولی اُن لوگوں كى طرح مذہى ہو نيكى كركے احسان جاتے ہيں۔ اكوميرے مولى، بإنى تويى ی چکا ہؤں، اب تو مجھے کھانا ہی کھلا دے خواہ تیرے گھریں روٹی کا سوا ا بكث اوربياز ہى كيوں مزمو على تقارف كماكماب زياده بك بك مركو،انا وسرك مرے باں اس دقت کچدہیں عیائی نے کا اگر گریں کچ نہیں تو لے یرمودینا داددبازار سے کوئی چیز خرید لا خوا وایک ہی دد فی کیوں مربحاتاکہ میرے اور تیرے درمیان دوئی اورنمك كا داسطم بوجلة على فارف اسف دل من كما كري عياتى بى عجب

باللمعلوم بونا بوسودينادد عكرچاجنا بوكه دودريم كى يُن كوسى چيز اعادن اور ميسائ پرسننے لگا عيسائ بولا ا وميرے أقا يَن محل كوئ اليي چيز وابتا إول جسسے عول ماتی رہے، خواہ سوکھی دوئی اور ایک پیاڑ ہی مل جائے کو کر بہرن کھانا وہ ہی بولمبوک کے وقت کام دے رنگ امیران خوراک علی تقاریخ کیا اتھالیس میفاره اورانظارکرئی کرے ین تفل سگاکر بالدارسے تیرے لیے کوئی چیزے اول على من كره بندكياس ين قفل والا اوربازار جاكرتلا بوابير سفيد شهد ، كيله اور دوٹی خریکراس کے پاس لے آیا ۔عیسائی نے برچیزیں دکھیں تو کھنے لگاا ہ میرے مولی بیجیزی بہت نیادہ ہی دس آومیوں کے بیے کافی بول کی اور تی اکیلا ہوں تو بھی میرے ساتھ کھا اس منے واب دیاکہ تواکیلا ہی کھا،میراپیط عبرا ہوا ہو بیای نے کہا ا ومیرے مولیٰ مکما کا قول ہوکہ اگرمیز بان اپنے مہان کے ساتھ نہ کھلتے تو وه حرام کی اولا دہر بیش کر علی شار میھر گیا اور اس کے ساتھ تقور اسا کھایا نمپر التا بی تفاکه با تعالیما اعلائے اور شہر زا و کو صبح موتی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بند كردى جس كى أست ا جازت يلمتى .

### تين سوچود هوين رات

حب تین موج دھوی مات ہوئی تواس نے کہا ک نیک نہاد بادشاہ الل شار فی خیر کے بھاری نیاد بادشاہ الل شار فی بھیلے دالا ہی تقالہ میسائی نے ایک کیلا جیبل کراس کے دو کو کرنے کیے ادراس بی ایسا بھنگ کاست اورا فیون کا جو ہر ملا چیل کراس کے دو کو کرنے کیے ادراس بی ایسا بھنگ کاست اورا فیون کا جو ہر ملایا کہ اگر اس کا ایک درہم بھر ہاتھی کودے دیا جائے تو وہ بھی کر بیسے و بعدا ذاں اس نے ایک کیا کے میرے مولی بھے اپنے دین کی

مماسے کھا ہے جی فق رکواس یات سے شرم آئ کہیں اس کی قسم مزاوط جاتے اور اس کیدے مردے کو اور کا جون ہی دواس کے بیط یں بہنجا اس کا مرگوف لكا دراليا المحين بندكر كے فراكويا ايك سال عيم ابرسود ما بوجب ميسائ سن يه ديكما توده اس تيري سے الله جيسے كنار كي ياستطاموت، اور على شاركواس حالت بي جوال کنی مے دور ا بڑا بنے بھائی کے پاس بین ادداس سےسادا ماجرا بیان کیا۔اس میسائی کا بھائی وہی بور ما تعاجب فے اس کنیز کے ایک ہزاد دینادلگا کے نفے اور اولی نے وحتكاربتادى تعى . وه ظا مراسلمان اودول من عيمائ تفاس ف دكهاف كے ليے اپنا ام در درادین دکو محور اقعار حب کنیرے اس می عیب نکارے اوراً سے مظومد کیا نووه مل گیا۔اپنے بھائی سے شکایت کی اوراس نے دعدہ کیا کمیں سے سے اس اللی کو علی شار کے باس سے اللاق کا اس کانام برسوم کھا۔ بڑا جالاک، مگار، وصومے باز اور حلتا ایمنه اس روزسے برابراس فکرس نگار ہا کرکسی مرکسی کرسے ارا کی کو الدالائے جانے ای کا داؤجل گیا۔ علی شار کو بے ہوش کرسید صالب مان کے پاس بہنیا اوراس سے ساوا تقد باین کیا۔ بھائ نچر وسوار ہوانے فلاموں کو لے اس كساته على شارك كروها مراحي احدايت ساتع بزارديا وكالمكا على الروالى سے مرعمیں موجائے قواس کی سٹی گرم کرسے۔

عی شار کے مکان پر پہنچ کراس نے کم و کھوا اور عیدائی بھا تیوں کے ماتھی نے وکی طرف و دورہ کے ساتھی نے وکی طرف و دورہ کے سے اس کے مکان پر پہنچ کراس نے اوا نکالی تو ہم بھے تش کر دیں گے ۔ کھر کئی چیز کو ہاتھ مذلکا یا علی شاد کو دہنے ہیں ہوتا جو مطاا ور کنی کو اس کے پاس دکھ دروانہ بند کردیا ۔ روائی کو سے کر جب وہ عیدائی اپنے عل بہنچا تو اُسے اپنی کنیزوں کے حاسفہ کر سے اس سے کہا ای دندی ایش وہی بور دھا ہوں جس کو توسیخ قبول نہیں کیا تھا بلکر میری مندمت کی تھی۔ ویکھ اب یش نے تجد کو سے درہم و دنیاد کے سے میں ہو۔ اولی کی کا تکھوں مندمت کی تھی۔ ویکھ اب یش نے تجد کو سے درہم و دنیاد کے سے میں ہو۔ اولی کی کا تکھوں

سے آنسو بہنے ملے اس سے کہا ای دفات اور سے خدا تھوسے کھے تو سے جو میں اور میرے اُ قایم جدای والی ده اولاا اور ندی ، ای چوکری دیکو کوشی اب مجھے کیا سزا دیتا ہؤں حضرت ملے اور مرکم کی تم اگر تؤنے میراکب نمانا اور جارے دیں میں واخل ند ہوی تو نی مجھے طرح طرح کی تلینیں دؤں کا۔ نوٹی سے کہاکہ وا مند اگر تؤ میرے محرص محرات بھی کو ڈا سے کا پھر بھی یں اسلام کے زمب کو نہیں جھودسکتی خداتے جام اوعنقريب وفي حاصل بوگى ده جوجائي كرسك بود دانش مندون كا قول بوكرمباني "كليف برواشت كرنا دين مجيورك سيبتر بحد بور هے ميائى فرادول اور افراوں کو بلاکر کہاکہ اسے لٹاؤ اضوں نے اسے نظایا اور بوڑ ساائے برای بے دحی سے ارتارہ اولا کی دہائیاں دیتی مرکوی اس کی مروکوندا تا۔ اخواس نے فر یا دکرنی مہائی انگنی بندکردی اور کنے لگی کراندمیرے لیے کانی ہو مجھے کسی اور کی حاجت بنی، بیان تک کراس کا سانس بند موگیا اورا واز رک گئی حبب بود معالینے ول کی بھڑاس کال جکا لواس نے اور واسے کہا کہ اس کی طانگیں بڑ کر کھینچو اور باورجی خانے ين بيديك أوً، كهاف كما يليجه من دو . يرحكم ديركر وه معون سوكيا اور دات بعرسوا ريا - صع بوتى توظا لم في الله كودد باده مادا ادر يم وكرول كوحكم دياكم استابنى جكم وال ائیں انفوں نے اس کی تعبیل کی ارا کی کو درد اور کلیف سے زواا فاقر ہوا تو اس نے كِ لا إللهُ إِلاَّ اللهُ مُحَكِّلُ وَسُولُ الله والشرير عليه كانى بروادروبى ببتري مريت ہے۔ بھروہ ہادے اُ قا محصلی الله علیہ وتم سے دو مانے کی اور شہر آدکو مع ہوتی دکھائی دى اوراس ف دوكمانى بندكردى جس كى أست اجازت ملى تقى .

### تنبن سوبندرهوبس رات

حبتین موبندرهوی دات موی تواس سے کہا ای نیک نها د بادسشا واز مرد

نى منى الله عليه وتلم سے مددانگے كى ير تواس كا اجرا بۇا داب عى شاركا ققتر مني. دہ دومرے دن مک پڑاسوتا رہا اس کے بدیجنگ کا افرجاتا رہا اسس سے أ تحميل كمول دي اورزورس أواددى كم اى زمرد المين كرى جواب مذ ماءه المُوكمكركم الله ويجاله كمره فالى اودميدان مداف ہوسجو كمياكري وكت اس كے ماتعاسى ميساتى فى بى أنسوبهان ادرمنه بين لكاربهت بجيتا ياكه اسكاكهنا كيول نرمانالكين اب بيميتا في الصيف كيا جواتها إا بني حما مَّت برجوكل أي كيرا بهاروالے اور دو بھر اتھ یں سے کوشہری جکر سگانے شروع کر دیے . تھوانے سینے پر اوا اور جلا تاکہ یا زمروا چیوٹے بڑے اس کے گر دجع ہوجاتے اور بخل مین كمكست فيدرت جواوك أسي بجلينت تفيده اس بما ضوى كرت اوركت كريرتو فلا شخف ې استيكي موكيا ؟ دن بحراس كى يې حالت دېي حب دات موى تو ده كلى بى يركرسوكيا - دومرے دن وہ بيرضيع سے شام تك بچر ليے شہرمي ميا را اندهیرا برگیا توده اینے گوری طوف جلاکه دبال جاکرسوجائے اسے میں اس کی ایک برون کی نظراس بریری مداید برهدیا حدرت بقی بری دیک بخت ساس سخ کابی فدا تجم سلامت رکھے إلوكب سے بنول وكيا ہى ؟ اس برصيا بروس كويتين تقاكده عاشق اود فراق مي مبتلا بحاس سفكها كاحول وكا تُورُة كَالِكَا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمُ! بلي شي جائي بون كر لا ابني معسيب كي داستان محوكومنا مكن بو فدا اپني مشيت سے مجھے اس قابل کردے کہ ئی تیری مددکرسکوں علی تناد نے وہ سادی داشان کرسنائی ہو برتوم عیسائی کے مانقوں اس پر گزری تی . برمیا نے سالا ماہواس کرکیا بیات معدود ہے۔اس کے بعد وہ دونے لگی ادر ابلی بیا جاکر فرر آ ایک ہارا خریدا حبیا بساطیوں کے پاس موقا ہی اورکنگی انگو تھیاں، بالیاں اور دوسری اسی ہی چنری المفی کرجوعودتوں کے قابل ہوں جن کے لیے دام فرج کرنے میں وہ کنوسی مرکبی۔

ان تمام چیزوں کو پٹاد سے میں دکھ کھر سے پاس سے این باطن کا تجیس بدل کر اسے اپنے سرید دکھوں گی، گھر گھر جاکر اللی کی تلاش کروں گی اس کا بنا لگا کر دمجوں گی افت مائند تعالیٰ ۔ علی تقداس کی باتوں سے توش ہوگیا اس کے ہاتھ جوے اور فردا جاکر وہ چیزیں اگئی تواس نے اٹھ کر چیزیں کا در پٹار ا اٹھا گلیوں گلیوں اور گھر گھر چکر لگانے لگی وہ اس طوح گھر گھر چکر لگانے لگی وہ اسی طوح گھر گھر تھکر لگانے گئی بھر دی تھی کہ خدا سے لمعون دشیر الدین عیسائی اسی طوح گھر گھر تھی دیا اور اس کے اور کی گئی بھر دی تھی کہ خدا سے کوئی دو از سے بر دشک دی اور شہر آزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس سے وہ کہائی بند کر دی جس کی اسے اجازت کی تھی۔

#### تنين سوسولموس رات

تین موسو طعوی دات ہوئی تواس نے کہا ای نیک نہا دباد شاہ احب بڑھیا
فی سناکہ مکان کے المدسے کرا ہنے کی اُوان ادبی ہو تواس نے دروازہ کھٹکھٹایا ایک
کیز نے اگر کواڈ کھو ہے اور اُسے سلام کیا ۔ بڑھیا نے اس سے کہا کہ برے پاس جھوٹی
موٹی ضرورت کی جیزی یکا و ہیں تھا رہے ہاں کوئی ہو جوان ہی سے کھر خریدے؟
کیز نے کہا ہاں اور اُسے گھر کے اندر سے جاکہ بھٹالیا تمام کنیزی اس کے اس پائٹ کی
ہوگئی اور مہرایک نے کھو نے کھو خویدا ۔ بڑھیا نے نری سے گفتگو کی اور دام مجی سے
ہوگئی اور مہرایک نے کھونے یکو خویدا ۔ بڑھیا نے نری سے گفتگو کی اور دام مجی سے
ہوگئی اور مہرایک ان ہاتوں سے بہت نوش ہوئیں ۔ بڑھیا مکان ہی اور حراد ہو

کے ماتعا ور نموا دہ نرمی اور نوش اخلاتی سے باتیں کسنے لگی ۔ حور کرنے سے استعماد م بُواكر زَمَرو بندهی بِرِی برو اسے بیجان كر بڑھيا موسنے لگى اودكنيروں سے كماكم اى میری بیٹیو براڈی کون ہوجواس حالت یں بڑی ہوتی ہو ، کنیزوں سے سالا قضہ بیان کیاا در کنے لکیں کہ ہم سے اپنی مرض سے ایسانہیں کیا بکریہ ہمارے مالک کامكم ہواوروہ آج کل سفر پر کیا ہوا ہو۔ بڑھیانے کہا احمری بیٹیوائی تم سے ددخواست كرتى بول كداس ب جارى كے بندس كھول دو حب بتھيں معلوم بوكر متحادا مالك اسے والا ہے تواسے پیر ہیے کی طرح باندھ دینا فدائمیں اس کا اجردے کا الخوں نے زمرد کی شکیں کھول دیں اوداست کھانے یہے کودیا۔اس کے بعد بڑھیا سے کہا كاش تهادے گري آفس بيلميري الكي أوث كى بوس ايك كر ده زمرد ك پاس می اوراس سے بولی ای میری بیلی خدا تخفے سلامت دیکھے احتقریب خداتیری معيبت ووركردے كا - برجيكے سے اس نے كماكرش تيرے أقاعلى شاركے ياس سے آئی ہؤں اوراس سے وعدم لے لیاکر کل دات جاگئ اور کان لگائے سنتی رہید ترااً قابیاں اکر عل کی جو کی کے پاس سیٹی دے گا اسے من کر تو بھی سیٹی دیمیو اور کھڑی سے ایک رسی الٹکا کو اتر جائیو دہ تھے لے جائے گا ۔ اولی نے اس کاشکریر ا عالیا ور بڑھیا وہاں سےدوان بور ملی تنا ر کے پاس گئ اسے خبر کی اوراس سے کہا کہ ل اُدی رات کے وقت ملال علے میں جائیر وہاں اس معون کا گھر ہی اور سراس کی نشانی ہی۔ مل کے بنچے کھڑے نوکسیٹی بھا کو وہ بنچے اُتراکے کی اور واسے فے کرجاں جاہے وجلا جا يوعى تأسف اس برمضها كابهت بهت تكريه اداكيا اوردات كاانتظا لكن لكا مقرده وقت أيا تروه اس عطيس كيا عبى كا ذكر يرهيان كيا تعا على كو ديوكر وه بیمان گیا ا مداس کے نیے ج کی بر میر کیا ج نکر وہ نیندیں چور تقديم كيا براى والت وہ ہر جر کمجی سوتی نہیں ، مار سے عشق کے وہ ایک برت سے سویا رہ تھا اور میندسے

متوالا بوربائقا و موبى د بالقا اورشهر آوكوميج بوتى وكهاى دى اوداس سند و كهاى دى اوداس سند و كهاى دى دورس كان بنوكردى جس كى أست اجازت عى تنى .

#### مین سوسترهوی رات مین سوسترهوی رات

تين سوسترهوي رات بوى قراس في اىنيك نهاد باداثا واجب كرومر ماتھا ایک چرفہری چری کرے نظا اور اتفاق سے اس میسائی کے عل کے یاس بنج كرجادون طرف محود مكر اس برج عند كاكوتى واستدنظر ندايا - كهوست كموست وه اس بھی کے پاس بین اور علی شار کوسوتا بوا پایا اس کی برمن اسالی ۔اُدھر ان وانعات سے بے خبر ذمر دعیت پر چڑھی اور چورکو اندھیرے میں کھڑا ہوا ویکھا خيال كياكد دهاس كا أقام وكال اس فاد پرسيسيلي دي اور جورف نيج سے ادروه رسی تعام کواس کے پاس نیچے آئی اور اپنے ساتھ اشرفیوں سے بعری ہوگ ایک فری ليتى أى يوسف افي ول مي كماس مي كوى عبديه الداس فرجى كوباتد مي مے لیا اور اول کی کو اپنے کا ندھے پر مٹھاکر بجلی کی طرح فائب ہوگیا۔ زفروسے اس سے كوك برصياف توجهس باين كيا تفاكرتوا ميرى وجرس بيا داود كمزود بوكيا لكن يش دیکیتی ہوں کہ تو معودے سے بھی زیادہ قوی ہی جورے اس کاکوئی جواب نددیا مرجب اولی نےاس کے جیرے برم تو چیراتو دیجاکہ اس کی داوھی حمام کی جھاڑ وکی طرح يح كريا سؤرين يركل ليي بي اوران كالجوحقد مندس بالبرنكل بوًا بي وه وركني اور كن للى كروك بله يوع جدان كما والندايش احدد كف كروه كاشاط كرد بور ہوں میرانام جرآن ہو ہم کل چالیں شاطر پورہی اور وہ سب آج مشاکے وقت ے میے کے تھے سے ہم بستر ہوں گے میس کر وہ روسفا ودا پنامنہ بیٹینے می اوراً یتین مولیاکه وه تقدیمی مادی دوی بواب اس کے سوااودکوی چاره بنهاکه وه اپنے پر آب کوخلاکے سپردکردے - لہٰنا اس نے صبرے کام لیا اور اپنے آپ کوخلا کے حوالے \*\* کر دیا اور کہنے گی کہ لاَ إِلٰنَهُ إِلَّاللَٰهُ آسمان سے کُرے کھجودیں ایکے۔

جَالَت كيبالكنفى وجريظى كراس ف احدولف سع كما تقاا وأسادي اس شہرس بیلے ہی اجکا بول اور مجھے شہر کے باہرایک فارطوم ہی حس میں جالیں ادی أسكتے ہیں تمی حیابت اول کرتم سے بہلے وہاں بہنج کرا بنی ماں کواس میں بھا دوں اور پھر شهري اوط كر تعادى قسمت سيجدى كرون اور تعادينام سيفاري حفاظت سے دکو اُؤں اور عب تم اُ جاد توثی اپنی طرف سے تعادی میز بان کر دن احروف ف جواب دیاکہ جو تیراجی جاہے کر اس میےدہ ان سے پہلے رمان موکر دیا ل بہنا اوراپی ال كواس فادي بعماديا حبب وه فارسى بالرزكا تواس فديجاكرايك فري اكوى پڑا سورما ہو اوراس کے پاس ایک گھوٹا بندھا بڑا ہی بڑان نے اس سیاہی کی گردن کاف کماس کے کیرے اور گھوڑا اور ہمارے لیے اور ان چیزوں کو اے جاکرانی ماں ك باس فادي جيا أيا كير كمورد كو وبال بالده كر شيرك ادر جلت جلت اس عبياتى كے عل كے ياس بينيا اور وكيراس في وال كيا وه ماين كيا جا جكا ہى - اس كمابد على تنا ركى برطى اورزمردكوك كرميل ديااور ابنى ال كے پاس بہنے كر أسے آارديا اورمال سے کہا کر حبب مک ثیں وائیں ذاؤں اس ولی کی پیرے واری کیمید . یہ کرکر دہ جل کھڑا بھا اور شہر نیادکو می ہوتی دکھاتی دی اور اس نے وہ کہانی بندکر دی م جس کی اسے اجازت ملی تھی۔

#### تبن سواتھارھویں رات

حب تین سوامخادهوی دات بوی قواس سے کماای نیک نهاد با دستاه إ

مِوَانَ الْ كُول الله الله الله على عبد الك على تير عباس والبي سَا مَا وَل اس لك \* كوابنى صفاظت يس دكيوسوه بل ديا زمود اين مل يس كين كي كرمي ابنى عبات كي كري غفلت ذكرنا بيا سيد يكيد بوسكا بحكرش إيفى باتع برواتع دسكم بيمي مبول اددده چالیں اَدی اگر باری باری جم پرسوار ہوں احد مجھے اس کشتی کی طرح کر دیں بوسندر ين دوني اوي الدايم كروه برسياكي طوف خاطب اوي جوكر وجوان كي مال متي اوراس سے کہنے لگی خالرجان تیراجی چاہے تو فارکے باہرمل کریں جائدنی میں تیری جوئی دیکو دول در طعیانے کاسی واحد بر تھیک ہو تی قدت سے حام نیں گئی ہوں او سؤر مجے مگرمگر سے پھرتے ہی احدید صیااس کے ساتھ باہرائی دواں کی بیٹی و کیفے اور انعیں اس کے مرسے تکال بھیل کومارسے گئی بڑھیا کو منیک آنے گئی اودوه مولکی -اب نقرون الله کراس سیاسی کے پٹرے بہنے جے کرد جوان نے تل کیا تعا،اس کی کواد کرے باندعی اس کی بیودی سرید دکھی اورحیب اس فےمرد کالبیں بللاتوا شرفوں کی خری سے کر گھوڑے پرسوار ہوگئی دعاکی ای بہترین پردہ پوش محصى المتدعليه وتم كطفيل ميرى يروه وشى كجيو اورابين ول ين يرسوع كركم اكرني شہر کی طرف گئی و مکن ہوسیا ہی کے ساتھیوں یں سے کو ی مجھے دیجھے اورمیری أبرى گت بناتے۔اس فضرری طوف جانے کا تصدیعیور دیا احدبیابان جی کی طون جل اُی وس ملا تک خرجی اور گھوڑے کو لیے بناسیتی کھاتی اور گھوڑے کو کھلاتی دریا کایانی يتى الدكور سع كويلاتى على دى گادھوں دن ده ايك شهرك باس بيني يون يت عده الدعفيظ الدندنيز تقا يسرويان حاجكي تقبن الدربياد كي بعدل كعل رج فق كوليي كيوف داى، نهرب سردى اورج مان گارى تقيل .

حب وہ شہر کے فزدیک بینی اور دروازہ قریب آیا تواس سے دیکھا کر شکراور امرا اور شہر کے بڑے بڑے لوگ وہاں کھڑے ہیں -اسسی اس مالت ہی دیکھ کر آسے

تعبب بواده ابنے دل میں کہنے لگی کہ تمام شہرواسے بہاں کیوں جمع بی،اس کا حرود کوئی روكتى سبب بوكا وهان كے باس بيني بى تقى كرسادے كا ساوا الكواس كى طرف براحا ادوسب نے گھوڑوں سے اترکواس کے ماسے زمین کو یوسد ما اور کھنے لگے ای جارے مولیٰ سلطان، خوا مجھے کا میاب کرے اتمام معسب داداس کے آگے صف باندو و کھرے ہوگتے سابی وگوں کی روک تعام کرتے مباتے اور کہتے جلتے کہ جبال بنا ہ خدا سمجھے كامياب كرے اور تيران اسلان كے ليم ارك بواجان بنا و اورز مانے اكلوت فلا تحجة قائم ركه إنفروسف كها اعشروالوكيا ماجراى وعاحب فكهاكداس فدلا فيحشش یں کبوسی نہیں کرتا تھے یہ شہرعطاکیا ہو اور تھے اس کاسلطان بنایا ہو اور ان کی گردنیں تیرے حکم کے ماتحت کی ہیں بئن اس شہر کا یہ دمتود ہی کہ حبب کھی ان کابازشاہ فت بوجانا ہر اوراس کاکوئی بیانہیں ہوتا تو المكوشمر كے باہر نكتا ہوادرين ون الميرتا بوبوشفس اس داست سے آتا ہوس سے توایا ہو اسے اینا باوشاہ بناتا ہو خدا کا شکر ہو کہ اس سے ایک الیاشخص بھی جو مرکوں کی اولاد میں سے ہوا ورسین ہو۔ اگر مجھے سے کم حیثیت کا بھی کیا ہوتا وہ بھی بادشاہ بن جاتا۔ نیرو ہرا س می داش مند تی کنے گی کریہ مسمجو کری عام ترکول کی اولادے ہوں بلکریں بڑے خاندان کا تُرك بون يم اليف خاندان سے داراض بوكر جلاكيا بون ا مدان سے كنار كشي افتيار کی ہے۔ دیکویہ اشرفیوں کی تھی میرے پاس برجس می سے یوسے راہ معرفویوں اور مسكينوں كونيرات دى ہى۔ لوگوں سے اُسے دمائي دي اور بہت نوش ہو ئے اس طرح زمرد بی نوش تی اہنے ول میں کہتی تی کہ اس حالت کو بینے کے بعدا ورشر لاء کومیج ہوتی د کھا کی دی اوراس نے دہ کانی بند کردی جس کی اُسے اجازت الی تھی۔

#### تنین سوانمیسویں رات

حبتین سوانسیوی دات ہوئ تواس سے کیا ا کنیک نباد بادشا وار مرمنے ابنے دل میں کہاکہ اس حالت کو پہننے کے بعد کیا عجب ہی جو خدا مجھے میرے اُ قاسے میں الدے،وہ بوجاہے کرسکتا ہی بہی سوجتی دہ میل کھڑی ہوتی مشکر اس محے ساتھ ساتھو شہر کے اندو پہنچ کر امراء و واسب بدیل جلنے لگے جمل میں پہنچ کر اسے ہاتھوں ہاتھ ا الا اور حست بر بخایا ا درسب سے اس کے آگے ذین کو بوسددیا تخت برسٹیتے ہی اس سن حكم دس كرخزاف كعلوادي اورتمام شكركو انعام دبا - انعول سن دعادى كم تيرى حكومت بيشرقائم رسم إرعايا اورتمام ملك واساس كى الطاعت كرف مكد اس طرح اس سے مدست کی اور مکم احکام جاری کفایس کی بخششوں اور ماہای کی وجرسے لوگوں کے داوں پر اڑا اٹر تھا۔ اس سے سیگی معا مد کو دی تید اول کو بہا کردیا ظم كوح ليس اكحاد بين كاروايا اس كومبت عزيز دكمتى اود أسبي مسكمه بي مشكه تق تام سنب معى أست البين شوم كى ماداً ماتى وه روتى اور خداست دعا مائلنى كروه ان دونول كوملادك ايك دات ايسا بواكه أسعده بُرانا نمانه يا داست نكاجواس سن ايض فوير ك ساتع وا دراس كى انتحول سے انسو بہنے لگے دل بے بین بوكيا مي موى تواس سفحرم سامی کنیزول ، خوامول کو علیحدہ علیحدہ کرے دیے اوران کے دوزینے اورشابر معترد كيداوران سي كماش تنهائ مي كيدون عبادت كرنا جامتي مؤل . چنانچ دن کوروزه رکمتی اوررات عرضانی پرمعتی امراکونیس اگیاکه ان کا بادشاه بڑادین دادہی وہ اپنے پاس غلام بخوں کے سواکسی اور کو سزانے دیتی اور دہ مجی حب كران مسكوى كام يولاً.

تخت بد بمط ایک سال بوگیا ادر شوسرکی اسے کوئی خبرندی و مهبت غماده

بنى حبب دغ وغم برمنته بى جالى تواس فديرون اودماجين كوبالكركم كمالاهان امدتمیر کفن کے ماہروں کو باواؤکہ وہ مل کے پاس ایک میدان تیاد کریں جس کی لمبائ اورجواتی ایک ایک فرخ جو منفول فاس محکم کی فرا تعمیل کی، میدان اس کی مرسی کے موافق تیاد مولیا میدان تیاد موجها قوایک باره دری بوائ گئ ادراس مِن أمراكى كرسيان ايك قطارين بجيائ كئير بجروه أتى اورحكم دياك ميدان بين دسترخوان بجیایا جائے آوراس پرتمامقم کےعدہ عمدہ کھا نے بینے مائی دسترخوان مك كي أو اس في أمر سدكها كم كما فا كما و النول في كما يا-اس ك بعد وه أمراس ماطب بوكر كينے كى يْس جاستا بوں كرجب نيا جاند شكے قوتم لوگ عير برى كرو اور شہریں ڈھنڈ ووا پڑا دوکہ کو کٹخص اس روزا پنی دکان ند کھوسے سب لوک اگر باوشاه کےدسترخوان برکھانا کھائیں اورج تعص اس کے خلاف کرے کا دوا ہے ہی درواز سے پراسکا دیا جائے گا حبب نیایجاند نکا تواہوں سے حکم کی میل کی ا مدیہی ان كامعول بوكيا بيان كك كدومر عسال كابيرلا جاندنكلا ده ميدان بي أى اورد منداط بٹیاگیاکہ اکولو اگرکسی نے اپنی دکان کھولی یا آنبار یا گھرتو وہ فررا اپنے مکان کے دالف پرسطا دیاجائے گا نمسب برفرض ہوکہ باوٹ مکے دسترخوان پر ما صربوکر کھانا کھاؤ۔ حب طمعند ورجوق وبال يهي المرار الميا بالكار الوك جوق ورجوق وبال يهي المرو نے حکم دیاکہ سب دسترخوان پر بیٹی اور طرح طرح کے کھائے پہیٹ بھرکر کھا تیں۔ الك اس كح الم كم علايق كمان ميلك اوروه حكومت كى كرسى يربيه كرال كا تماشا ديجيني كى دستروان برسين والاشخص ابنے ول بى بى سمت كر باوشاه ميرى بى طرف دىكىد ما يواور كهامًا جانا - أمرا لأول سند كية جائد كم كلا ود فراء بني كذنكه بادشاه كويبى باستالسندمى سب فيبيط بمركر كمايا اور بادشاه كودعا دين كمر بط محة بسب يبي كت تفركهم الزعربمراس جياكوى بادشاه نبيل دبجا جواس طح

. فوع ل سے عمیت دیکھتا ہوا حد ذم و دعایا کی دعائیں لیتی ہوئئی اپنے علی بن وافل بیری احد شہر آل دکومی ہوتی دکھائی وی افوزاس سنے حداکہانی بندکر وی جس کی کسے اجازت بی کئی۔

# مین سومبیوی رات

حبب بوری مین موسیوی داست بوی تواس منه که ای نیک نها دبا دشاه فرمرد اپنی دھومت ہرنوش ہوکرمل ہر گئی ا دورلینے دل پر کھنے نگی کہ اگر ضراکو منظور ہر تو مجھ اسى فدسيع سے اپنے فوم ر في شاركي خرل جائے گي -دوسراجاند كلا تواس في ور کے موافق کیمردوت وی وستروان بجیایا گیا انود بدولت اگر اپنی کری پرمینی اورادکال سے کہا کہ بیٹے جا و اور کھا ؤ۔وہ دستروان کے ایک سرے پر بیٹی ہوئی تھی اور لیگ کچھ فيعن مي اوركجه اكيلياً اكر بيطيخ مات تف كذر مردكي نظر عبسائ برسوم برري حب فے اس کے خوہرسے ہروہ خریدات اس فیاسے سے بان ایدائی ول میں کھنے لگی كرائع ميرانفسيب جاگا نغراً المح استغيى برتوم انكراكهانے كے بيے وكوں كے ماتو بيدكيا اس فيايك نوان مي جاول وشيع جن يرتسكر عيركى بوى تقى كرنوان زدا دورتها اس من دول كوده دسي ونوان كى طن باتع برها يا اوراسي أنحاكر ابنص من دكوليداس كرساتو والعصف كماكر تؤايف أسكر سيكون بني كمعاما ؟ ک یرتیری برتمیزی نبی او که تو اس چیزی طوف با تعرفها ای بو تهرسد دادری كيا تجفي شمر منبي أتى ؟ برسوم في كاكرين واس ميس كادن كارسانو والدي جاب دیاکہ کھا خوابے واس نرال سے ایک عبنگڑی کہنے لگا کھا نے بھی دو بی ہی اس کے ساتھ کھالوں گا۔اس عن جواب دیا کرائ منوس نرین مبنکری بہتم ادکوں کا

کھانا ہیں ہواسے امیرائی کھاتے ہیں۔ تم اسے نرکھاؤ امیروں کے پاس واہی کردو

تاکروہ اُسے کھائی برتوم سفاس کی خالفت کی ادرج واں کا ایک لقر ہے کرا ہے

مند ہی دکھولیا ورج بتاہی تقاکہ دوسرائتم ہے کہ زمرد نے جواسے دیکو دہی تھی بعض

میا ہیوں سے پادکر کہا کہ استخص کو لے اُؤ میں کے اُسٹے شکرانے کا خوان دکھا ہوا ہوا

اورائی وہ تقرشنی مزر کھنے دو جواس کے ہاتھیں ہی بلکہ اس کے ہاتھ سے کر

بین ک دوریہ شنتے ہی جارب ہی اس کے پاس ہنے اس کے ہاتھ سے فالرحین ایل اس

کی فائلیں پروکھینے لائے اور زمرد کے اسٹے لاکر کھواکردیا۔

لوگ مِكَا بِكَا بِو كُنَّ لَهِ الْ الله الله الله الله والله ووسرے سے كنے لكے والشراس سے بری زیادتی کی اینے ہم یا پراوگوں کا کھانا کیوں نیس کھایا۔ان یس سے ایک بولائیں نے توامی دیے بیت خاصت کی جومیرے کے تھا یعنگر ی نے کہا شکر ہی خدا كايرسف ميسط عاول كے خوان ميں سے كيد مذكف يا داشظار مى كرتا د باكنوان أس كعاسكا بيخ جاست اوروهاس كالطف الخاسف سلكو ثي بعي اس كرما تمو كمدافظول اتنے میں بیماد شرگزدا معن لوگ آپس میں بركررہے تھے كد زرا د كيمنا تو جا ہيے كماس كى ساتھ كياسلوك كيا جاتا ہى حب زمرد كے سامنے بني ہواتواس نے كما اى نيلى عبثم ا تيراكيانا م ہواورتو ہادے لك مىكيوں أيا ہو ؟ معون سے ابنانام جيبايا وهسمانوں كى طرح سفيد يرطى باند مع بوت تفااور كنف سكا اى باوشاه ميرانام مكى بى يى جولابه ہوں اور سوداگری کے لیے بیاں ایا ہوں ۔ زمر دیے کہا ہماری رس کی شخی اور بیش کا تعلم حاضركرو لوگوں سے فوراً برجیزی اس كے ساسنے دكھ دیں ۔ زمرد سے دیت اور قلم اے كر تختی بر مادا بهمست بندر کی طرح کی ایک شکل این تعوری دیرتک سرا تفاکر برسوم کی طرف خدسے دیمیتی رہی اوراس کے بعداس سفکا ای گفتے آتو بادشا ہوں کے اکمے کس طرح جوٹ وللا ہی کیا آئا عیسائی نہیں اور تیرانام بر توم نہیں ہی اور کسی چیز

کی تلاش میں بہاں نہیں آیا ہی ہ سے بھا بتا ورن فدائی تم بھی تیری گرون اوا اور ما منرین اُفی میں کینے گئے کہ باوت اور اور ما منرین اُفی میں کہنے گئے کہ باوت اور اور ما منرین اُفی میں کہنے گئے کہ باوت اور اس بی جاتا ہی بات ہی وہ وات بس سے اُسے برج زمطا کی ! زمرو نے میسائی سے جلاکر کہا ہے بھ بتا ور نہ ثیب تجھے ماروالوں گا عیسائی نے کہا جہاں بناہ جھے معان کر جو کچھ وار اور اس میں اور خر آوا وہ می ہوئی جو کھائی دی اور خر آوا وہ می ہوئی دکھائی دی اور خر آوا وہ می ہوئی وکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اُسے اجازت ای تنی د

# تین سواکیسوی رات

حب بین سواکیسوی رات ہوئی تو اس سے کہا ای نیک بہا دبادشا ہ امیسائی
سے کہا کہ جہاں پناہ مجھے معاف کر ج کھر ترف دل سے دریا فت کیا ہی وہ کھ ہی ہی ہی بنات میں ہے۔ امرا دخیرہ کی جو دہاں حاضر تنے تعب ہوا کہ ادشاہ دل دکھ کر وا تعات بیاں کہ دیتا ہوا در کہنے گئے کہ یہ بادشاہ نجری ہوا در دنیا میں ایسائوئی دو سرا بہیں ، اب ذم د اے حکم دیا کہ اس صیبائی کی جلد کھینے لوادراس بی میس مجم کر میدان کے درواند پر دشکا دوا ور شہر کے باہرایک گرم معا کھود کر اس کا گوشت اور ہریاں جلادی جائیں بدلان کے درواند کی اور اس می برگڑا کر کس فرال دیا جائے ۔ بنیا نجہ جو کھی اس نے حکم دیا تقاسب کی تعیل کی تی جب لوگوں نے میسائی کی یہ گت بنتے دیجی تو کہا کہ اس کی منزا یہی ہی جو اس نے کی اور وہ فزالہ اس کی منزا یہی ہی جو اس میں ہی میٹھے جا ول کھاؤں کی بنگڑی ہے لگا شکر ہی برگونست ہو اگر اس نے بھے اس معیب سے بچایا جو اس حقی بر بڑی ہو کہا کہ اس کے اس معیب سے بچایا جو اس حقی بر بڑی ہو کہا کہ اس کے کہا دوران جاولوں کے کھانے سے بھایا جو اس حقی بر بڑی ہو کہا کہ اس کے کھانے سے دوک دیا تھا۔ اب تمام لوگ اس کھر کھو کھونے ہو سے میرا باتھ ان جاولوں کے کھانے سے دوک دیا تھا۔ اب تمام لوگ اگر کھونکہ اس نے جو بھون کھانے سے دوک دیا تھا۔ اب تمام لوگ اگر کھونکہ اس میں بہر بیا تھوان چاولوں کے کھانے سے دوک دیا تھا۔ اب تمام لوگ اگر کھونکہ اس خور ہو سے میرا باتھ ان جاولوں کے کھانے سے دوک دیا تھا۔ اب تمام لوگ اگر کھونکہ اس میں بر باتھ اس میں بھونکہ کھانے سے دوک دیا تھا۔ اب تمام لوگ اگر کھونکہ ہونے کھونکہ کھونکہ کھونکہ اس کھونکہ کھونکہ اس کھونکہ کونکہ کھونکہ کھونکہ کونک کھونکہ کے کھونکہ کھونکہ کھونکہ کھونکہ کھونکہ کے کھونکہ کے کھونکہ کونک کھونکہ کھونکہ کھونکہ کھونکہ کھونکہ کھونکہ کھونکہ کھونکہ کھونک کھونکہ کھونکہ کھونکہ کھونکہ کھونکہ کھونکہ کھونک کھونک کھونکہ کھونک کھونک کھونکہ کے دوران کھونکہ کھونک کھونکہ کھونک کھونک

الدانفول سختم کھائی کراس عیائی کی جگرا ولوں کے پاس کمی ندیمیں گے۔ حب تميرا جار كانو بعروستورك مطابق دسترخوان بجيا، كمان لكات محت بر رو رو روی برنیمی اورنشکر حسب قاعده آداسته بواسب کے داوں برزمرد کا دبد برمجیا بُواتها شهروال عمول کے مطابق آئے اور دسترخوان کے گردمیر کر دیکھا کدو مخصوں خوان کم ہوا درایا شخص ہے دؤسرے سے کہا ای جاجی خلعت اس سے جاب دیا حا صروف ای حاجی خالد بیران خص بولا کر مسلمے جا دلوں کے خوان سے الگ تعلیک رہیو اور اس میں سے كيم ند كها تيو- الرقاع اس مي سي كها يا توكل سوير التكابرة المرقاء بعيره مب كهان کے لیے دسترحان کے چاروں طرف بھی گئے اور کھانے لگے۔ زمرداسی جگر بھی تھی کہ اس کی نظرای شخص پریری جومیدان کے دروازے سے بھاگتا ہوا چلا ارو تھا بغورے ويكيفي بدأ سعمعوم بؤاكه يدوبي جوآن نامي كرد جور بحس فيسبابي كوقل كيا كقاءاس مے اسنے کی وجریفتی کرحب وہ اپنی مال کر چیوڑ کر اپنے ساتھیوں کے پاس کیا تو اس فے کہا کہ کل میرے فاقع بڑی دولت بی ہی پیلے تو ید کمی سے ایک سپاہی وقل کرکے اس كالكود والسائد المسرائي وات محصاك اشرفون سد معرى موى تعلى ال اودایک اور کی جس کی قیمت تقیلی کی اشرفیوں سے بھی نیادہ ہے۔ ان تمام بجیزوں کوئیں ابنی ال کے پاس فادیں رکو کیا ہوں ۔وہ سب نوش نوش شام کو فار کی طرف جل فیے۔ بیلے فارس کر دجوان داخل ہواا وربیعیے سیعیے دوسرے لوگ تاکہ جن چیزوں کا اس سے ذکر کیا ہے وہ الخبیں لاکر دے لیکن اس سے دیکھا کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ال سے به حیاکه در کی، گور اا در ال کرایزا ؟ ال سے ساری سرگزشت باین کردی ادر وه جملاكرايي بتعيديان كاطف تكالس في كوكر والتدعين اس دندى كوف ودركرجاكي مہ ہوگی لاکس کا خواہ دہ پیتے کے چھکے المدہی کیوں مزہوا وراسینے دل کی بغراس فكالهاكا يركه كروهاس كي الماش يماجل دياادد أسيضم ورشم وعوندتا إوا زمرم

شهري بنجا حب وه شهري واخل بؤاقروبان كمي مردكون باياك مر تال كاسبب بج مج الخواس في المون سے إجاز الك جروف مدي وي المون في المرميني كي بين مادي كو باداته ومتروان بجيانا بوادروك وبال جاركان كاتعيى بيك كاعون فاسعميدان كابتادياجان وسترخان بجاكرتا تعااوروه دوداً إنوامها ببنيا كراس وان كرسواجس كابيان موجها مواسيكيس كوى فاليكر سنى دەدىي توالىكى ما ئىنى بىلىدى ادا بنا ياقداسى مان بردايد وگول نى بىلار كالمحائى تذكياكرنا جاستابى واستضعاب دياكدي استحان يس مع كاناجابا إون اور وبيي عبركما ناجابتا إلى الكشخص ولا الرقون اس مي معلايا توكل مع مجالنى برجوط ديا جائے كا جوان فيجواب ديا فيبده ايى باي دركر اور ابنے ہاتھ کو نوان کی طرف بڑھاکر اُسے اپنے ملے کھنے لیا ۔ اُس کے پاس ہی عِنْكُونى بيمُ المفاص كا ذكراؤيراً جِكام بي حبب اس ف ديجاكر جوان فياس وال كوابنى طرت كمينياتووه ايني مبكرسد أتفكر بماكا يجنك كانشه مرن بوكيا دؤرجاميها اور کنے ساک مجھے اس خوان کی مزورت نہیں ۔ اس کے بعد جوآن نا می کردے نوان کی طرف کو سے کے بینے کی طرح اپنا ہاتھ بڑھایا ا مداسے عرکر اونٹ کے کورکی ظرح اس بي سيد يكالا اور شهرزا وكوهي موتى دكهائى دى اورأس ف وه كهانى بند كردى حس كى أست اجازت في هي .

# تين سوبائيبوي رات

جب بین سوبائیسوی دامت ہوئ قواس سے کیا او نیک نهاد بادخاہ بجال ای ی

کا ہے باتھ تا ان کھملا ہوا داکراس کھٹل بڑی دائی کی سی ہوگئ ہومیسی سے مسعد بند مندس والبال ووادل كاطرح المجا بخااس كيدي من اتركا اور طباق کاجس مگرسے فالربیاگیا تھا چندا نظراً سے مار مار ماسے سے کیا المراد دا كاكري في ترب سف مي كريني كما يا لا ف توايك بى والدين طیاق کی تر الادی بمنگردی و لا است کلسندد کیونکری اس کی شکل کو بیانسی برجوا بخاد کے دیا ہوں۔ اس کے بید مجارات سے میں کی طرف خاطب ہوکر کیا خداکرے کہ ي ذالد تحيد داس مذاكب إب اس ف دوس فلل كي العرفه ما اددجا بالى تعاكد أسيعى بين فائدى طرح بالغرس كلمست كد زمرد في سبابيون كوب دكركها كداس ضغم كوفرراً ما صركرد وه اين ما تعين كالزار فكات يات اس فحال سابي مرندافعايا تعاكدسيام يورسفا كأسي كواليا ادر بيماكر زمرد كم سامن بي كرديا فك أسے بڑا عبدا کہنے لگے اوراکس میں جرمگوئیاں ہونے ملیں کہ وہ اسی منز کا متن ہو ہے۔ المستفيحت كي تي لين اس في ماني اس جريم مي كاس كالي مقل عداً ، يه جاول إین کمافراے کے لیے خوست لاتے ہی۔

کے حرام کیا ہو۔ سیکہ کواس سے آسے ڈافٹا احد کہنے گئی برموائ ابنا مال تھیک تھیک بالا حدر نیکن تیرامرکا نے کر کھینے کے دانت دکھائی دینے گئے آسے گئاں ہوا کہ اگر وہ سے گا قوجون فی جا تھا گا۔ کہ دانت دکھائی دینے گئے آسے گئاں ہوا کہ اگر وہ سے گا قوجون فی جا تے گا۔ کہ خات گئاں ہوا کہ ایسے ہو ہے گا وہ کو ہا اور نعولی طرف میجی کہ ایسے کا اور نعولی طرف میجی کہ ایسے کہا ہو ہوں اور نوالی طرف میجی کہا ہے کہا ہوں ۔ ذکرونے کہا کہ یجھ سے نہیں ہوسک کہ بین سمان کے داستے میں ایک بالا ہے دول اس کے بعدائی سے اپنی کھال کھی کو اس میں ایک کھال کھی کو دہی اس کے بعدائی سے اپنی کھی گئا اور نوالی کھال کھی کو دہی اس کے بعدائیں کی گئی تحریب میں گئی میں اس تھی ہواسی جی اس میں اور اس کی تھی ہواسی جی جا کہ استے ہیں آس شخص کی بنائی گئی تھی جواسی جی جاتے ہیں قواس کے خوان کی طرف سے اپنی اُسٹر دائے آسے بجہے لگا کہ تیرا جاتے ہیں قواس کے خوان کی طرف سے اپنی اُسٹر میر لیا اور کھنے لگا کہ تیرا میرے میں جارئی اور آخرد نے میرے سے اپنی اُسٹر میر لیا اور کھنے لگا کہ تیرا میرے میں جارئی اور آخرد نے میرے سامنے ہو کہا کہ اس کے میں خوان کی طرف سے اپنی اُسٹر میر لیا اور کھنے لگا کہ تیرا میں جارئی اور آخرد کے ایک کار میں جارئی کی دول کے دول کھائے سے فارخ ہو کرا بنے اپنی گئی ہو کہا کے اور آخرد نے اپنی کھی ہو ایس کو دیا۔

دكمائ دى اوداس ن وه كبانى بندكردى من كى أست اجازت بي تى .

#### تين سونينيون رات

من سرمينيون دات بوي قواس في الا و نيك نهاد بادشا واوه لمعن عن فنانيانام وتريدالدي مكرهيوالا تعا سفرس والاتواس ك كروالول سنبان كماكرنوم اشرخیں کی تھیلی سے کرفائٹ ہوگئ ۔ بیمن کو اس سے اپنے کپڑے بھاڑ ڈاسے اور مخہ پر طمانی مارسے لگا داڑھی فرج ڈالی ا درایتے ہوائ برسوم کوخلف شہروں میں میجا کہ جاكراً الت الل كرع حب بيت ون كرد كت ادواس كا بعاى بعى مزاواً أوه فود اسے اور زمرد کو دعو تر صف کا قسمت أسے زمرد کے شہر می سے ای جاں وہ مینے کی بہی تاریخ کو داخل ہوا شہر کے کی کوجوں یں بھرے لگا دیجاکہ دہ ضالی بڑے ي وكاني بندي عورتي كوليون يس كوني جماكت ديي بي اس في عورون مع بعياكم يركيا ما جوا بح ؟ النول في جواب دياكم برجيني كي ببلي الديخ كو باوشا وتام لوگ کے لیے دستروان بچیاتا ہو ا درسب اسی دستروان پر کھانا کھاستے ہی ا مدکسی کی جال بنیں کہ وہ اپنے گھر یا دکان میں بیٹھا دسے ریے کہ کر انھوں نے اُسے میدان کا يتابتاديل وهبلان مي بيني وكماسف بروكون كاحمكمسط سكابركا ففا اورس حكم يحرسوا جباں ودمخصوص نوان رکھا بڑا تھا کوئ اورمگرخا کی منتی وہاں بیٹیکراس سنے كمائ كمديداس خوان كى طرف باتو برها ياكر اتنفيس زمرو في بيول كوا واذ مے کرکہا کہ چھنس جا داوں کے خوال کے پاس بیٹا ہی است کھلاؤ میا ہی اس حان كربيجان كفت أسي بوكرة مردك باس ساكت وموسف إجها ومون إيرام کیا ہو کی کام کرتا ہی احدیجارے خبریں کیوں آیا ہی ؟ اس سے کیا جاں بناوامیانام

وتم كاددمراكى بيشريس فقرددون بوق وترسط بناديوسك لاق میری دل کی مختی ا دری کی کا قلم ا دراس نے قلم سے کردل کی مختی پر خط کمینینے اوران برخودك في عمودى ديسك بعدمراها كرك الحركة تؤباد ثريون سعجو مدوق بى ، و ميساى بى تىرانام دشىداكدى، ادرتىراچشىرى بى كى تۇمىنمان داكىرى كو وفلهاندى متصدن عالم الموقوم المان يحكرول من عيداى . كاكر تونع على بعلاتوش تيرى كرون أكما وفل كا . يرس كروه كموكواف لكا اور ولاجال بناه تو يح كت بى اب نفرون ما كواك أسعلبال يا جائے الداس كى دونوں الكوں بر موسو کوٹسے اور بدن پر ہزاد کو اسے مگائے جائی میراس کی کھال کینے کراس یں س بروا در اور اس پر کار ایک گام ما کھود کو اس کے اند جالا دو اور اس پر کوڑا کو کٹ اورگندگی ٹال دی ماتے لوگ اس کاملم بجالاتے بھراس کے بعدوگوں کو کھانے كى اجازت وى يسب نفاها يا اور كها بطك توابينه ابن كوروان بوست و نمرد بى ابن مل مي كمي اود كين كي شكر بحضا كاجم سنعذين اوداسما فد كوپيداكيا بو ميرادل ان لوكول كى طوف سے معنداكرديا حضوں نے مجھے كليعت بہنجائ تقى - بعدادان بعراً سے اینے شوہ مرکبی شارکی یا واکئی احدوہ بلک بلک کردوسے گی بعبراس کی طبیعت اکلی إحرى، بعرض وحاس المعكاسف أستة ول من حيال كماكرس خداسف مجم وخمنول ي قابوديا بوعجب بني اكاطرح وحايك دن ميرے دومتوں سے بي بچھ طاحت. اور بحراس فاستغفاد برمی اورشم رآواد کومج ہوتی و کھائی دی اوراس سے وہ کہاتی ہند کردی جس کی آست ا جانست ٹی تھی۔

تنین سوچیبیوی رات

عب ين سوع بيوي مات بوى قراس في او يك نباه باد شاه إذ تود

ے خلاسے منغرت جا ہی اور کنے کی مکن ہی ندا مجے میرے محدوب علی فتارسے جلد طادے وہ جوجاہے کورکٹ ہے اوراپنے بندوں کی مالت سے دنی دنی ماتف ہے۔ اس كعبعاس في خواكى تعريف كى دوباره مغفرت جابى اوربدين أب كوتقدير كولك كرديا أسيعين بوكياكه برابتداكي انتها بوتى بر-اسي طرح اسف فيدا مهنيا كذاها، دا یم دعایا مرودی، عدل وانصاف کرتی ا ور دامت کواینے خوم علی مستشار کی مجائی م محريه وذادى ج تق مين كامياند كالآواس ف كم دياك يبيرى مرح ميد مان ين وستروان بجيايا جلست وكسكوانا شروع كيسف كمسلي اجازت كيمتنظر تق اور چاولوں کے یاس کی مجرفالی تھی زمرد وستروان کے ایک مرے برعوام الناس سے بند مجربطی ہوئ تنی اوراس کی انکیس میدان کے وروازے کی طرف لی ہوئ تنیس كرجوكوى انددكت أست وه ديجوسك ول بى ول يس كر دى تى كر اى يدود كارتوك وسع كوليقوب سه طايا اورالوب كى بلائس دوركس ابنى قددت اوريزدكى س ميرس شوبرهي شادكه عي محدس طاكر مجوير احسان كرتؤ سرجيز وقادر بي اودنياك کے بروردگا واگر ایوں کے باوی ، اوازوں کے سننے واسے اور دعا وں کے قبول کرنے والے ميرى دعاش قومى بندول كابالنے والا بو - دوالي اپنى دعائتم مركسن يا كاتى كيريال کے دروازے سے ایک شخص داخل بڑا جو قدوقا مست میں بدیکی چیڑی کی طرح تھا-وبالتلا وكم ندد كريميى وهنها بيت مين جوان اورباشعود وباسليقه معلى وتاتها حبب وہ اندائیا تعیادلاں کے محال کے پاس کے موال ماک کی حکم خالی زیا تی محيا ـ زمرد في ان كود يجانواس كادل ومؤكف لكا حورس ويطف براس مات نظراً كم وواس كا شوم وفي شاري اس كم منسية وشي كى وفي خطف كو منى كراس فيدرواي كو قد من الله الله الله الله المعلى في الله والله وحك دمك كريد فكا كروس فظ برد بوسة ديا- على شارك بيال أسفا مبدبي

من لوجب دوجی پر موگیاادد ترواتی ادر کرد جات اسے بے اٹا تواس کے بعداس کی افراد اسے بیداس کی طفر کر کے سوستے میں اس کا عمام ا تادلیا ہی اوراس نے دہ جملے کہا جس کے کہنے والے کوشران کی حرودت تی اس کا عمام ا تادلیا ہی اوراس نے دہ جملے کہا جس کے کہنے والے کوشران کی حرودت تی اپنی إِذَا اللّهِ وَإِذَا اللّهِ مِن اَجِعُون ۔ اس کے بعدوہ اس بڑھیا کے پاس گیا جس نے اُسے دروک اپنا دیا تھا اُس کا دروازہ کھٹ کھٹا یا بعب بڑھیا کی کر باہر کی تواس کے اگر دون کی بیاں تک کوش اگیا جب غشی دؤد ہوئی تواس نے بڑھیا کو ساوا قصر منایا۔ بڑھیا نے اس کے کیے ہوائے اسے اور بلا اس کے کیے ہوائے اور بلا اور کہنے گئی کہ تیری مصیب اور بلا خور تیری ہی لائی ہوئی ہی۔ بڑھیا نے اتنی احدت کی کہ اس کے تعنوں سے خور تیری ہی لائی ہوئی ہی۔ بڑھیا نے اتنی احدت کی کہ اس کے تعنوں سے خون جامی بروگیا اور وہ دوبارہ بے بوش ہوگرگر بڑا۔ ہوش آیا اور شہر آدکو صح ہوتی مکھائی دی اوراس نے وہ کہائی بندکردی جس کی اسے ایک کھی۔

#### تىن سوتچىيوس رات

تین سوپجیسوی رات ہوی تو اسے کہا ای دیک نہاد بادشا ہ اجب علی شاد
کہ ہوش آیا تو اسے دکھا کہ اس کی وجہسے بڑھیا بھی دورہی ہے اس کے انسوبر دے
ہیں۔ یہ دیچکو وہ اور وادیلا کرنے لگا۔ بڑھیا کہ اس پرترس آگیا اور اس سے کہا کہ ٹیمری ابھی جاکر نبرلاتی ہوئی میرے نیال
ابھی جاکر نبرلاتی ہوئی ۔ بڑھیا معانہ ہوئی اور دو بہر کو واپس آگر کہا ای تی میرے نیال
نیں تیری حسب بختے مادکر چھڑ ہے گی ۔ اب تیامت سے پہلے تو ابنی مجوبہ کو دو کی اب تیامت سے پہلے تو ابنی مجوبہ کو دو کی اس سے گا۔ وجہ یہ بوکر جب عل واسے میں کو کہ تے تو انعوں نے دیکھ کر وائی ایک خرجی بھی لگی ایک خرجی بھی لگی ایک خرجی بھی اور اپنے ساتھ میسائی کے مال کی ایک خرجی بھی لگی ہوئی ہی گھڑا ہی ہوئی وائی اپنے اور اپنے دروانہ سے دروانہ سے کہ کھڑا ہی ہوئی وہ اپنی ایک خرجی بھی کے کھڑا ہی ہوئی وہ اپنی ایک وہ اپنی دروانہ سے کہ کھڑا ہی ہوئی وہ اپنی اپنی دروانہ سے کہ کھڑا ہی ہوئی وہ اپنی بہتی تو بھی نے دیکھ کر وائی اپنے اوروں کو بیسے دروانہ سے برکھڑا ہی

لاَحُولُ وَكَ وَكُولَةُ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيمَ السَّفِيمَ إِيضَ بِي عَلْ قَارِي المُحول كَ أَكْ المديدالكيا اودوه زندكى سع باتعود حومينا أسعموت سليف كمرى دكهاى دسيف كى . روت روت اس كايراهال بويعش اورمداعي سيمسرم سواديتي ووسخت بيار بوكي اور گھرسے باہر خلنے کے قابل مدما برط حیاطبیوں کو لاتی است دوا تبس بلاتی اوراس کے ليرينيان ياتى ايك سال ك بعداس مي كجوجان أى اورأس مرانى إين بعرياد المنظين بحبب دومرامال بوالو مرهيدن كباكه بيا دون يشي سعة تيرى مجوب ك سے دہی اگرایسا ہی ہے تواہداود کم اندو کو فسیر شہراس کی الماش کو مکن ہے اس کا بتا گگ جائے۔ بڑھیا اُسے برا برہمت اورتغِ بَیْتُ دلاتی دہی اُ خروہ سفر برا کا مہ ہوگیا بچروہ است حمّام سے گئی، شزاب بلائی، مرفیاں کھلائیں اور مردوندہی وسور رکھا ہیاں کا کر ایک مینے کے بعدوہ ول کومضبوط کر محصل دیا جیلتے جاتے زمرد کے شهري بينجا ورميدان من كمان برميدگي اورادالريين كي ايم اتو برها اوك اضوس كرسنا ود كيف لك اى جوان اس نوان مي ست ند كها كيونكر حس كس شداس ش سے کھایا ہوا سے نقص ن بینجا ہو اس سے جواب والک مجھے اسی میں سے کھانے دو ان كابوج چا مير عماتوكري كبي مجع اس تكليف ده زندگى سيمادام توسط على شاد كے فالرائعاتے ہى دركا ادادہ براكر اسے اپنے ياس بلوائے ليكن فوراً اس كے دل من خیال ایکدو و مجوکا موگا اوروه اپنے دل می کنے گی مناسب ہو پہلے اُسے پیٹ بمركر كها لين دول وه كهاد فاتنا وراوك حيران تفي كرد كيس اس بركيا كزرتي برجب ده كماكرسير وكيا توزمردف افي جدد فلاس سعكماك اسجان كوجوجاول كما رم ہر نرمی کے ماتھ بلا لاؤ اور کو کہ جل کر بادشا ہستے ملکوا ورسوال وجواب کر غلام جاکراس کے پاس کھڑے ہو گئے اور کھنے لگے ای میرے ا قابل اور وش ہوکہ اوشاہ تجدسے دو دو باتی کرنام بات ہے۔ اس نے کہاکہ سرانکوں سے اور فلام بچوں کے

مانخد پیلیا ادر شهرنآوکو می برتی دکھائی دی ادر اس بسند ده کیانی پندکردی جس کی اُستیما جازدت کی تھے۔

### تمن سوهيبيوس رات

حبب تمي سو يسيدي دات بوى قواس خيدا ونيك بنادباد شاه بالى شارها بَهِل كَ بِمِواه بِولِ الدولاك كَنِهُ مُلْكُ كَا كُوْلًا وَكَا فَوْ تَهُ اللَّهِ الْعَلِي الْعَلِيمَ ديكما واسيد بادشاه اس كمساتوكياكرتا بى ايكشف بولاكه وه اس كرساتومولاي كرسكا الرده أسفنقسان ببغياف كااداده ركمتاتوأس بيط بجركر كماف بنوي المالاً ومرد كسست كركموا بواتواس فسام كياوداس كاكر زين كوبوسرويا وزرو فنسلام كاجواب ديا اوراس كرساته عزت سعيش أى اوركف سي ارام اور بشركي برا ود تؤاس شمري كون أيابر ؟اس في حواب ويدا كربادشاه ميرام مل الما ای ثمی سوداگر زاده بول میراولمن خراسان بر اور میرے اس شهری آنے کی دجہ مے ہو کمیں اپنی ایک کنیز کو تلاف کرنے نکا ہوں بو کھوگئ ہے ا در جر مجے میرے کاؤں ادسائکھوں سے نیادہ عزید تھی دجب سے وہ کم ہوئی ہو میری دوح کاکوئ مسکن نہیں روا بس یہ بچ میراقصتہ اس کے بعدوہ رو فے سکا اور بے بوش ہوگیا ۔ زُمرَد نے مكم دياكماس كے جبرے يوكلاب جير كا مائے وكوں نے اس كے مند يوكلاب كے جینیے دیے اس کے بوش ورست بور کئے توز ترد انے کہا کہ رس کی تختی اور بیس کا قلم لا ذا دد اس سنے قلم سے کرول کی تختی پرنقش بناستے اور تعویٰ ی دیر تک سویتی رہی جبر اس فعاسب كوهم دياكه اسع حمام دوادً، ببترين شام بدلياس ببنادً ، خاص

شاہی گھوٹا اُسے سوادی کے لیے دیاجائے اود بھرشام کے وقت اُسے کل میں او اور بھرشام کے وقت اُسے کل میں او اور می شادر می شادر می شادر می شادر می شادر می اسے میلاگیا۔ میلاگیا۔

لک آبل میں کہنے نگے اُخرسلطان اس جوان سے مِاتع اتنی مبر بابی سے کیں بن ایا ۱ ایشن کند ما کریسفقس کهانها د ادا داس کوس توبالوک در سے کا کونکراس کی شکل ہی ایسی پیلیدی ہی اور بیش اس دجرسے بھی بجد کیا تھا کہ بادثاه في سيبيث بمركه كمائ ويا الغرض برخس كجدنه كجرك اورا بنادات لبلد زمردولقين ساتاتها وه بتاب تقى كركب وامت مواوروه ابنے ولى محبوب سے تنهائي مي الم فدا فدا كرك دانت بوى توده ابنى خواب كاه يس كنى ادرية ظا بركيا كم وه سولكي برداس في إنا به دستور بنالي تقاكم دو حيوث اذكرون كم سواكوي اس كى خواب گا ەيى ندسوتا اوروه بى بغير بلئے ندا كئے - نواب گا ، يى بىنى كراس نے اینے عموب ملی ت رکو بلا میجا اور خوز تخت پر میلی اس کے ایک اور سیج می تبال مل دہی تعیں کرے یں مونے کے جا د حکاف جگات کودے تھے حب اوگوں کو معلوم بواكه بادش من است بوايا والنيس تعبب بوا برايك اينا اينا قياس وورال لگا، مراکب کا گمان جدا گاند تھا۔ بعض کی داسے تھی کہ بادشاہ کو اس کے ساتھ دلی آئن بِيدا بُوكِيا بِي اوروه أست كل كسى ندكس الشكري سببر صالاد بنا وسد كا يوك ابي تل الاتيا كردي تفكر على شادز مرصك باس بينياس كاكفزين كوبوسديا اوردعادى . نمرد فاسینےدل میں کہا ابھی بی اس پر اپنے آپ کوظا مر مزکروں گی بلداس کے ساتع تعود اسا فراق كرن مياسيد كني كل احقى توحمام بوايا ؟اس سف جواب ديا اى میرے مولی بال ۔ نفروسے کا کہ اُٹھ اور اس مرغی اور دوسرے گوشمت یں سے كجد كها اود يرشربت اورشراب بى كيونكر تؤنكا بؤا بى معربرت قريب أيو.

المروسة بوجهم میافتان سف كيا اورجب وه كها بي كرفادخ بوكيا آون وسف كيا اورجب وه كما بي فارخ بوكيا آون وسف كيا ا كر خنستها كومير سها كووبا وه اس كفيا فياور بندليان وبالنفاط و بحلك اي كابدن الشم سه بي زياده نرم بي اب زمرد ن كها كربي كرتا بوا او يركى طرف كده والا اي بير م مولى مسئل مسئل مسئل مسئل بي المرحون كا و زمرد ن كباكيا آو ميرى نا فران كرناجا بها برا خبرواد وود بي دات تجدير بمرى كرد سعى اود شهر آوك مي بو تى د كهاى وى اور اس في ده كهانى بندكروى بس كي است اجازت لي تى -

# مین سوشانیسویرات

كون بى د ولى تىرى كىنىزنىرد دىيى كوى شاداس كى بدست لين لكا ادداس اسطاع د بوجا صبي شير يحرى كدو بوجا بي ادراس بانكل يقين أكياكه ده بدنك أس كى كنيز بحادر اس کی اداز فلام بچن کے کان میں بینی اوروہ اگر پردے کے بیعیے سے جعائلتے لگے اورامفوں نے دیجاکہ بادشا وعلی شارکے پاس لیا بھا ہو اور تخرے کرر م ہو۔ علام بخ ل سفاینے دل بس کواکہ بنخرے تو مرد کے سے نخرے بنیں ہونہ ہویہ بادستاه عورت ہولیکن انفول سے اس بات کو پرشیدہ رکھا ا دراس کا ذکرکسی سے ماکیا۔ جب دن الخلاقوز مرد في كل شكر اوراً مراكوا بين باس بوامعيا اوران سے كنے لى كه يس اس من کے دولن کوجانا چاہتا ہوں میری دالیں تک تم اپنی مکرانی کے لیے کسی نائب ومقرد كراو . زمرد كے اس مكم كو الحول نے بخوشی منظور كر ليا - اب اس نے سقر كاسامان تياركيا مثلاً راه كاتوشه، زردجوا بر، كيرك ، تحف ، اؤنث، خيراورشبرس روان ہوگئ میلتے جلتے علی شار کے شہر میں بیٹی اور گھری واصل ہوئ او گوں کو الفام دیا، خیرات کی ادر سنے سینے لگے ان کی اولا دہوئی اور انفوں نے بری نوشی سے نندگی بسرکی میان تک کر مزوں کو رکر کا اور صحبتوں کو تقر بشرکرے والی موت آپنی -الک ہر دہ فات جس کے لیے بلا زوال کے بقا ہر اور خدا کا تکر سرمال یں۔

برورا ورئيرين عمير كيعشق كي كهاني

کہنے دا لے کہتے ہیں کہ ایک دات بادون آلرشید کو بائک نیند نہ اک اور جب مہ جاگتے اور کہ ایک نیند نہ اک اور جب مہ جاگتے جا در کروٹی بدلتے بدلتے اکتاگیا تو اس نے مشرور کو بلاکر کہا ای مشرور! در کیکوئی ایس نے عرض کی ای میرے دیکوئی ایس نے عرض کی ای میرے مولی اگر تیراجی جا ہے جو مل کے باغ میں جل کر میولوں کا نظارہ کراود شادوں کو دیکھ کہ

دہ کن نوبی سے اسمان برموے ہوئے ہی ادران کے درمیان ماندس طرح یانی بر چک دما ہی خدید ولاا وسترودان میں سے کسی جندیں میرادل بہیں لگٹا منترودنے نے کا ای میرے مولی تیرے علی بن میں سوتیری جہتی کنیزی ہی ادر ال کے لیے الك الك على مرائي بي - الني حكم وا كر براكب ايني اين على مرايب ماكر مطيع اودبغيراس كے كمانيس معلوم براتوان كاتنا شادىكوداس سے كا اى مسرودي یج بوکه ممل میراهل بر اورکنیزی میری مکتبت لین ان بی سیکسی چیزگی طرف ميراميلان تنبي بوتا مسترور الكاع ميرا عدلى مالمون مكيون اورشاع ون كوحكم دے كدوه تيرے إس أكرمباعث كري، اشعار برصي اور تفض كمانيال بان کریں اس مے جاب دیاکہ ان چیزوں میں سے می کسی کومیری طبیعت بنیں جا ہتی۔ منرور فرا ومرسه مولی فلامون اور ندلیون اور ظربیون کومکم دے کہ وہ على كت بان كري الطيفي سنائي ا ورتيراول وش كريداس في كاا ومسرودان یں سے بی کسی بات کی طرف میری دفیت نہیں مستردسے کیا ایمیرے آگا تعیر میری کردن الادے اور شیرفاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس سے وہ کہانی بند كردى حس كى أست اجازت على تتى .

# منين مواظهائيسوي رات

حب بین مواتھ اکھیوی دات ہوی قراس نے کہا ای نیک بہا دباد شاہ ا مشرود نے خلیفہ سے کہا کہ ای میرے مولی آؤ بھر میری گردن اڈاوے شاید اس سے تیری میدادی جاتی دہے اور جر گھراسٹ تھے ہی دور ہوجائے۔ اس پر دشید مینس بڑا اور کہنے لگا ای مسرود و بھواس وقت ندایوں سے کوئی موجود ہی۔ مشرود

بابرهاكروابس أيا ادركبن لكاكرا وميري مولى ددواذس يراس وقمت على بن منعود خليعي وشتى برخليفه فكالمست بالويمسرود جاكم است بلالا يا جب ده اندراياتواس ف كماكر السلام عليك يا ميرالمونين فيليفه ف سلام كابحاب وي كركما اى ايخ تعود كوى كمانى تجھے ياد ہوتومنا اس فيلها اى اميرالمونين كوئ ايسى چيز بيان كروں جو يْن فوما تحوس ديمي بي يااسي جومن سنى سناى بو ؟ خليف كما كالركوى عجیب وغریب وا تعرتیری ابحمول کے سامنے گزدا ہے تو اسسے بیان کر گیر مکرشنی شای بالين اليي بني موتمي مبيى كراب ميى اس في كما اى اميرالمومنين كان اور دل لگاكرش خليف خ كها اى اين منعوديم اپنے كانوں سے من ديا بوں اور دل سة بري طرف متوجہ ہؤں۔ اس نے کماا کام لیکوشین میں . بھرے کے والی محد بن سلیمان کی طرف سے میراسالا دمقرر ہے ایک باری وسؤد کے موانق اس کے پاس کیا تو دیجا کہ وہ میرو شكارى جانے كے يے سواد كول إو يم سے است سلام كيا اوراس في مجيد ، مير محد سے كخ لكا اى ابن منعود مير عساتو مواد موكر شكاد يومل عمد الكاري المريد عولى أن سوادی شعمعد دُورِدُل اس ف مجع حاجول اور الا ابس کے والے کرے ممال خانے یں بھادیا س کے بعدوہ مکارپر اجراکیا اُن وکوں نے مجے برے احترام سے رکھا اور بہترین طریقے سے مہمان دادی کی ایک دن عیسے اپنے دل میں کہا کہ ایک مدت سے يْن بغلاد عديم الكارتا بول لكن مل سے باغ اور باغ سے مل كے سواا وركيوني بنی جانا اس سے بہتراددکب وقع مے گا اور مرسے محتلف حصول کی سیروکرو۔ الكيلي لي اين بهر الشت لكًا وَ اورتما فنا ديجو و جناعي بَي اين بهترين كيست بين بقر ي إدمر أدمر سركرك كمياعل كمرا بوا.

ا کامیرالمونین تجھے معلوم ہوکہ بھرتے میں ستراہی مرکبی ہیں ہوستر ستر عواتی فرسخ لمبی ہیں۔ لہذائیں وہاں کی گلیوں میں دا ہ بھؤل گیاا و مجھے بیاس معلوم ہونے گی ۔ ای میرالمونین میں جلا جارہا تھا کہ میری نظر ایک بڑے بھا تک پر بڑی میں یں بین کے دو علقے لئے ہوئے اور مرخ کواب کے یردے یہے ہوئے تھے اور اس کے دونوں طوف دوچہوترے تھے بھالک کے اور انگور کی بیل کی ایک متی تھی جس سے اس کے اور سایر بڑتا تھا بی اس مکان کا نقشہ دیجنے تھیرگیا ۔ کورے ہوتے ہی مجھے ايك غم زده نغر شنائ ديا يوكسى علين دل سي كل د باتها ، ورش اسن ول مي كيف لكاكد أكراس ننع والآسين مجى بحقواس مي حن اور فعما حت اورشيري بياني سب موجود ين وينعيال كرما بواي ورواز مصك إس كيا وري ديكو تمورا تعور سركانا شروع کیا دیجاکہ ایک گوری گوری کنیز بیٹی ہوئی ہرج چود صوبی دات کے میاند کی طرح حین ہواس کی بھوب ملی ہوئی ہیں ، بلکیں خوابیہ ، سینے مردهانادر کھے ہوئے، مونط تیلے یے گویا دوعقیق ،منرگویاسلیآن کی انگونٹی اور موتمیں کی لڑی جس سے شاعر اور · تقار دولوں کی عقل دیگ ج د جائے الغرض برخس اس میں موجود تھا اور دہ مُردوں اودعورتون دونون کے لیے فتنہ کنی ، انکواس کے دیکھنے سے کمبی سیرز ہوتی بی برے مِن سعائد جانك بي رباتفاكماس في نظر الله عن ادر مجمع در وازب يركم اديوكر اینی اوندی سے کیا دی وردوانے برکون ہے ؟ اوندی اعمر میرے یاس اکی ا در کہنے الل اى اور مع تحفي شرم بني أتى ؟ برهايا اورعيب إيسف كماكر برهدايكوتوني جاتا بول مرجوان كاسعيب كاسوال برقومير عن عيب كي توكوي بات ين منى بنى اس يروندى كى الكربولى اس سعيده كرا وركون ساعيب موسكتا بوك اپنا گر جو در دوسروں کے کھویں کھتا جلاا تا ہے اوراینی بیری کو جو در دوسرے شخص کی بوی پرنظر داتا ہو تی سے کہا اومیری اُ قائیں اس بی معذؤر ہوں ۔ اس في الدمي المن المرح معذود المري من الفي المري بردسي مؤل الدمي الني بیاس لگی ہوکہ نیں مارے بیاس کے مراجاد یا ہؤں۔اس سے کہا کہ تیرا عدد مجمعے تعل ہو

اور شهرزاد کومی بوق د کما ی دی ادراس نده کهانی بندکردی جس کی اسے اجازت بائتی -

# تنین سواتنیسویں رات

حبب تین سوانتیسوی داست موی نواس سف کها ای نیک بنها د با دشاه از کی بدلی تبرا عدومتول ہو اوراس نے اپن اونڈی کو بلاکر کہا ای مطعب سومے کے وز سے اسے یانی یلا ۔ لونڈی ایک سونے کاکوزھ نے ای جس میں موتی ادرمبرے جڑے ہوئے نے یانی میں مشک کی لیٹ ادہی تھی اور کوزہ سبزر مشیم کے دومال سے وصف می ہوا تھا۔ اب يْن ينينيدن كالمرمير كركونث كمؤنث الدكتكميون سي أس الوك كى طرف وكتيا جانا - دیر کے بعد یس نے وازہ اونڈی کو والی دے دیا گرا مطابسی را کی سے کہا کہ بھے اباناداستد ين في العميري أقالي كجدسوع دام الله السفي عباكيا سوع دما ہو ين بولا زمانے كا بريميراور حادثون كامين أناراس في كما تراكمنا كى ہى داتعی زمان عجیب عجیب بالی کرتا ہی سکین تؤسف زمانے کی کون سی الی بات دیجی کہ سوج میں بڑگیا ؟ بی سے کہاکہ مجعاس گھر کے الک کی یادادمی ہوجب وہ ندہ تها توميرادوست تقاراس في جهااس كا نام كيا تقا ؟ بس في كما كم محدين على جرى اوروه برامال داد تها معلوم بنی کراس نے کوئی اولاد می جیوٹری- اس نے کہاکہ ماں حیوالی ہو ایک بی برور اور جیاس کی سادی دولت ور نے میں مل ہو میں نے كما ثايدًة بي أس كى بيني برواس في إلى اورسكوادى واس كے بعداس في كما كربر ها و المرب إلى أويكا اب ميلنا بوين الماكم جاون كاتومبي لكن بن ويجتا ہوں کہ تیری صورت اتری ہوئ ہوا پنا مال بتا شاید خدا میرے ہاتھ سے تجھے نوشی

عطاکرے اسے کہاای ہوڑھے آگر آڈ ہمید دکھ سکتا ہو توش اپنا ہمید تھ برظا ہر کو دفاں گی ہے بتا آڈ ہوکون بٹی مجھوں توکہ ماز دادی کے قابل ہو بھی یا مہیں ؟ بٹی ہے کہا ای میری آ قا اگر تو جنسا جاہتی ہوکہ بٹی کون ہوں توشن میرانام علی بھی منعوز ملیبی دشقی ہی ا ودیمی امیرا لموشیں ہادھاں آگرشید کا ندیم ہوں۔

میرانام سنتے ہی دہ کرسی سے الحد کھڑی ہوئی اس نے مجمعے سلام کیا اور کہا کارتہا نوش آمى اب يم تجدسه إنا حال باين كروس كى ا ور تجم الني داز كا مانت دار بناؤل کمی بھن بمی عاشق ہؤں گرجائی بیں مبتدا بیںسے اسسے کہا ای میری اُ قا توصین ہوتیا معشوق بمي سين بوكا - آخروه كون تعفس بحيس برولا عاشق بح ؟ اس في جاب ديايم جبیرین عیرشیانی بر مافتی ہوں جو بوشیبان کا سرداد ہی۔ بدکہ کراس نے ایک جان کا حليه بيان كي جس سے زيادہ خوب مورت بھرتے مي تو ہوگا بني ـ يُس نے كما كوميري م الله متعادے درمیان طاقات یاخطوک بت موی ہو ؟ اس فے کہا ہاں لیکن اس کاعشق مفن زبانی تھا دل سے بنیں کیونکہ اس نے نرایا وعدہ باراکیا اور ندایت عمدو بیان برقائم را بي سفرا اوميري أقاتم بي ولائ كم طرح جوى ؟ اس ن كي جدائ كاسبب بِحَاكُ الْكِ دن يْن بيم مِنْ بوى نتى ادريى لائدى ميرے بالون يى كلمى كردى كلمى كرين ك بعداى يدي وفي لأومى ميراش أسه بعلامعلوم بقا اس ي جعك كر ميرے رضاركو بوسرويا يمين اس كا علم من تفاكه وه كنے والا بيده والا اوراس نے ديجون كراويدى ميراد اساد يوم دېي مى ده فردا ناما من بوكراك يا نزلوث كيا ادراس سفالي دلين مفان لى كدوه بيركمي مجوس منط كالاس دن سي أج يك ده ميرب إلى إلى كيشكا ادرا كابن منصور مذاس فخط لكعا مزمر المعط كاجماب ديا يم في المجاليرة كياجابى ير؟ اس نے جواب ديائيں تجھ اس كے پاس ايك نط سے كر بھينا جا ہى ہوں ا كرتو بخاب المائة وي تجع بالنودياددول في اوراكر بغير بحاب ك وفي وترعال

جائے کا فرق ایک سودیناد. بن نے کہا جبتی بی کا بی اسے کہا کہ بہروجیم اس نے کا فرق ایک سودیناد کی خط سے کو النظری سے دوات اور کا فذم تگایا . خط کھما اور مجرنگاکر جمعے دے دیا . بنی خط سے کو بجئی بڑی محلوم بڑا وہ شکار پرگیا بڑا ہی بھی کر اس کا آسٹال کہنے مگار شری بھی بڑا تھا کہ دہ فتکا دسے لوٹا . ای امرا لومنین حب بنی ہے گئے کھوڑے برسواد دیجھا تھا ہی بڑا تھا کہ دہ فتکا دسے لوٹا . ای امرا لومنین حب بنی سے اسے گھوڑے برسواد دیجھا تو اپنایا گھوڑے سے اتر کر میرے پاس آیا اور مجھے گھے سے لگا کھا ۔ می سلام کیا ۔ مجھے ایس ایسا معلوم بڑا گو یا بنی نے ساری دنیا و ما فیہا کو کھے سے لگا لمیا ۔ اس کے بعد دہ مجھے اپنے ساتھ سے مکان کے اندلگیا ، اپنے فرش پر بھی یا اور کھا ہے کہ میر منگوا تی ۔ وہ خواساتی میں برخیم کے کھانے بھی خواساتی میں برخیم کے کھانے بھی خواساتی کی بی برخی تھی اور اس کے باتے سونے کے ، اس پر برخیم کے کھانے بھی طرح کے تلے بوتے اور میں بی ہوتی دکھاتی دی اور اس سے دہ کہانی بندکر دی جس کی اور دو سری بینی اور شہر آزاد کو میں جوتی دکھاتی دی اور اس سے دہ کہانی بندکر دی جس کی اُسے اجازت کی بھی ۔ اور اس سے دہ کہانی بندکر دی جس کی اُسے اجازت کی تھی ۔ اور اس سے دہ کہانی بندکر دی جس کی اُسے اجازت کی تھی ۔ کھاتی دی اور اس سے دہ کہانی بندکر دی جس کی اُسے اجازت کی تھی ۔ کھاتی دی اور اس سے دہ کہانی بندکر دی جس کی اُسے اجازت کی تھی ۔

# تین توسیوی رات

تین سوسیوں رات ہوی تو اس سے کہا ای نیک بناد باد خاد بسب بی بی تعدد مین سوسیوں رات ہوی تو اس سے کہا ہو نے اسے کھانے کی طرف اپنا ہاتو بڑھا اور اسے کھانے کی طرف اپنا ہاتو بڑھا اور اسے کھا کہ ہما سے ایک فالد بھی شامحا وس ای اس میں سے ایک فالد بھی شامحا وس کے اس سے ایک فالد بھی شامحا وس سے ایک والد بھی شامح ہو اور اس سے ایک والد بھی سے ایک والد بھی شامح ہو اور اس سے ایک والد بھی شامے بڑھا اور اس کا مطلب کھا قواسے بھا تھی تھی ہما وار بھی تعدد کیا ای ای تعمود ا

ثن ترى قام مابتي إدى كرنے كے ليے تيار ہوں موااس ماجس كے بواس مطك تكفف والىسكنلى ركمتى بوءاس كاميرك بإس كوئ جواب بنبي بمسن يرمناتونادام پوکراس کے باس سے اُسطنے لگا،اس سے میرادامن بکرالیا اود کمیا ای این منعود اگر ج ين تمددون كي باس موجد درتمالين الركز ما ب توين بتادون كراس في تحديد كيكم بويش في بتاس في محدث كياك بوده ولاكياس في مسيرتين كمااكر تؤاس كا بوابسك أت كاتويس تجمي إنسوديار دول كى اور الريد لات كاتوتر عكن جلنكافرج مودينادى يش في كما إن اس فيدائج مرس ماتوده جا كها يى جين كر، نوش جواد میانسودینادی بی اس کے پاس مجھ گیا اور تی نے کھایا پیا اور مزے اُڑائے۔ وْش بْوَا ادربانين بيس بيري كيري كيري كالماكية الماكية في الماكية الماكية الماكية الماكية الماكية الماكية الم كوى أشظام بين ہى ؟ اس نے جواب ديا ايك مّدت سے يْس بغير كانے بكلنے ہى كے شراب پتیا بول. یکواس نے اپن ایک کنیز کوای شجرة الد که کر آواد دی کینراین مرمرا یں سے کل کو آئی اس کے باس مندستان کی بنی ہوئی ایک سازگی دشیم کے غلاد کے اندر متى وماكر ميركى اورسادى كوابنى كوديس دكدكر اكيس طرح كے واك بجاتے۔

حب کنیر بے کہا کو بوٹھ فلا تجوسے اس کا موا خذہ ندکھے اور اور بے ہوش ہوکر کر بوا۔
کنیر بے کہا ای بوٹھ فلا تجوسے اس کا موا خذہ ندکھے اُا قالی اس بے ہوش کے ڈرسے
ہم ایک مت گذری کر فیر گانے کا نے کا نے کے شراب پاکرتے ہیں ۔ خیراب تو اُس کرے میں جا
اور سوجا ۔ ہیں اس کرے کی طرف جل دیا جو اس نے بتایا تھا اور وہاں جا کر سوگیا ۔ صح ہوی
تو ایک خلام ایک تھیل ہے کر آیا جس میں یا نسود نیا استے اور کہنے لگا یہ وہ ہی جس کا و عدہ
میرے اُقالے تجوسے کیا تھا بیکن اُس اوکی کے پاس قوش کر نہ جا ہوجس نے تجھے معیجا ہی
گویانہ تجھے اس بات کی خبر ہی نہیں ۔ ہی نے بسروج شم کہا اور تھیل ہے کر جبال ہوا ۔ جیلے
عیات اپنے دل میں کہنے لگا کہ لوگی کل سے میرے اُسطاد میں ہوگی ۔ واحد ہی حزود اس

کے باس جاکرسادا ، جرابیان کروں کا جومیرے اور جبیرے درمیان بیش ایا ہو۔اگری اس کے پس نگیاتو دہ مجھاددمیرے ہم والنوں کو بُڑا بعلا کے گی بیسوچ کر میں اس کے ہاں بینجا دیکھا وہ دروازے کے بیچے کمٹری ہی جون ہی اس کی نظرمجد پر بڑی کہنے لگى اى ابن منعند توسف ميري حاجت بورى مزى - يم سف كماتھ كيونكرمعلوم بوا؟ وه بلاء النامفور عجم ادرباتي مى معلوم موكى بي اوروه يه بي كرحب وسن اس خط دیاتواس نے بھالوكر بينيك ديا اور تجدسے كما اى ای تعمور موا اس خط الحف والى ك حاجت کے تیں اور تیری تمام حاجتیں پوری کروں گا عرف اس کے خط کا بواب میرے پاس بنیں حبب تؤ ناوائن ہوکراس کے پاس سے اٹھنے لگا تو اس لے تیراد ای برايا اور تحديكا وابن تنصوركح واميريها فيرتومرا مهان بوكاي، مزے اوا بنوش ہوا ور بانسود بناد ہے۔ لمذا واس کے باس طور کیا کھایا بیا مزے اوائے وش بوا بام جیسی کی اورکنزنے فلال ماگ بجایا و مش کماکر کر بڑا۔ ای امرالوئین يم في اس مع يع اكياتو يعى وإن موجود لتى جاس في كما اى التي تفعور كياتوك شاعر کا ير قول بني سنا ہو ؟ ماشقوں كے داوں بي المحيس بوتى بي جن سے دہ ان جيزول كود يكوليت مي جواورول كو دكهائ منبي ديتي ليكن اى ابن منصور كوئ اليي چیز بنیں جس پر زمانہ گزرے اور دہ برلے نہیں اور شہرز آدکو میج ہوتی دکھائ وی اور اس ف وه كمانى بندكر دى حسى كى اسے اجازت لى تقى ـ

# تنبن سواكتيبوس رات

حبتیں سواکٹیویں دات ہوئ قاس نے کہا ای نیک نہاد باد نما ہالوگی نے کہا ای نیک نہاد باد نما ہالوگی نے کہا ای ایک منعور میمکن بنیں کہ زمانہ ایک چیز برگزدے اور وہ منعیر نہ ہو بھراس نے

دوسرے سال يُس اپنا فل لين كير بعرے كيا ، حاكم فيرا فل مجع ديا يمي بنداد وابس بون نگاتو مجمع بدور کاخیال آگیا تی سے اپنے دل میں کما دیموں تو ہی کہ اس کے اوداس کے دوست کے درمیان کیا ما جوابیش کیا تی اس کے گرمینجا کیا دیجتا ہوں کہ مکان کے اُکے جمادودی گئ ہو جھڑ کا ذکیا گیا ہو نوکر جاکر اور فلام کھرے ہی بی اہنے دل میں کنے لگا فالباً دیج کی وجہ ہے اس کا دل اُدٹ کیا وہ مرکی ہے اوراس کے مکان یم کوی اور امیرد سنے کیا ہے۔ بنانچہ ئی اسے جو در جبری عیرشیبانی ك كرينيا ويكاس ك جرزك ولي برك بي بيلي كاطره دبال دكى فلام مى منعیش كا سامان . ين اين دل من كين مكاكر شايدوه بي مركبا ا دراس كه دوان بر كمول بوكر اكنوب بلنة لكارا وامير المؤنين أي كريد وذادى كر بى دم تعاكدا يك مبنى فلام مكان سے كل كرميرے إس كا اور كنے نكارى بواسے تيراستياناس بوات كير اس مكان بركري وزادى كرسا بي ؟ يس في واب دياش اس مكان يس ابنے ایک دوست سے منے آیاکر تا تھا۔اس نے بجھا اس کا نام کیا تھا ؟ بش نے کہا میرین تمیریان ده بدلاس برکیاردی بو و ضاکے فنس سے دو دید بی امیرددات مندریک مدان ایک لاکی عبت می گرفتاد کرد کما بر جل آم بتقد برا وزیده اس محافت می تالد ودبا ہوا ہو بہت کے ماسے مومل بڑا رہتا ہو جیسے بچر اگر آسے موک مکنی ہو تو دہ بہی کہنا ، کم مع كمانا كهلاد الربياس للى بوزيان بني ما تكا. شيدخ كمااس عمر

# مین سونبسوی رأت

حب تین سوتینسوی دامت ہوئی قواس نے کہا ای نیک بنیاد باوشا وہا ہی تقور کا بیان پرکہ بنیاد باوشا وہا ہی تقور کا بیان پرکہ بی سنے کہا جو تیری مرضی حبیر نے ایک کنیر کو بلاکر دوات قلم اور کا فذر منگایا دہ ہے آگ قواس نے خط اکھو کر اس پر جہر لگائی اور بھے دے دیا بی اسے منگایا دہ کھا کہ وس کے میں خوا انتھایا دیکھا کہ وس امر برق سینے والی کنوادی اوکیاں بیٹی ہوئ ہی اور برقد ان کے درمیان الیس معلوم ہوتی ہی جوسیے ستادوں کے بیج بی جو دھوی دات کا جاند یاسورج جو الیس معلوم ہوتی ہی جو میں دات کا جاند یاسورج جو

ادلوں کے بھیے سے نکلا ہو اس کے جرے برخم ہون الم بیں اُس کی طوف دیکھ ہی دیا تعا اوراس كى حالت برجيران تعاكراس في ميرى طرف نظرا فعاى اورد يحاكي ودوائه بكرابول كفي في اى ابن منصور ابلاً وسبلاً مرحا اندراً يسف اندر ماكراست سام كيا ادرخادیا اس سفربرما او مطلب مجما توسنسف لکی ا درکها ای این منصور ش المی جواب مكفتى بنل تأكوس جيركاس نے تجدسے وعدہ كيا بر تجے دے۔ يس نے كما كر خدا تھے نیک بدلاوے اس فلیک ونڈی کو اوازد ے کر کہا لیجنے کا سامان لا اونڈی تم دوات اور کا غذے آئی تواس سے ایک خطالکھا یم سے کہا ای میری آقا واللہ اس کے اور موت کے درمیان اسی خطکی کسر ہو۔ یہ کہ کرئیں نے است مجا ڈوالا اور کہا دوسرا خط کھر دہ اولی مراجھوں سے اوردوسراخط مکھا۔ یسنے کا ای میری آقا واللہ اس کے مِ معتمى اس كى دؤح مم سنكل جائے گى اس فع محدسكا اى ابن متعور كيا واتعی مجتت اس درجه برطی موی بوجوتواس طرح کتا بوی بی فی اگری اس سے زیادہ کھوں تو دہ بھی درست ہوگائین بڑے لوگ معاف کر دباکہتے ہیں جب اس في ميري بأيسنين تواس كى المحييل في بربا أئي اوراس في ايك اليا خط المحاكم اى امىدالمونىن تىرسىمنشىوسى كوئى تغس وليا نهي ككوسك حبب وه لكومى اور مر و اوراس نے وہ کہائی وی اوراس نے وہ کہانی بندکردی س کی اسے اجازت ىلىقى ـ

# تنين سونينيسوس رات

سین سوتینسیوی دات دی تواس نے کہا ای نیک نہاد بادشا وابدور نے خط کھوکراس برنگامجے دے دوا درموبت کھوکراس برنگامجے دے دوا درموبت

کے ارمے وستے کی شفاہی اورش خطے کرجل دیا۔حبب چلا ہی مقاکہ اس سے مجھے بعرطایا اودکااس سے کہوکہ بن آج داست تیری مہمان ہوں گی۔ بن مبہت نوش بوا ادرخط کے رجبیر ان میر کے باس روان ہوگیا۔ حبب ین اس کے پاس بینیا توری کا اس كا تعيى جواب كے انتظاديں دروازے بركى بوى يى بي سف كسے خطوبا اس في الما وداس كامفيوم مجعا ايك بين ادى اود بي بوش بوكر كريا - بوش إيا توبولاا وابن منفوركياس في يافي إتوس المما بوادراس ابني المحيون سي مجوا بى؟ ثى كنها اىمىرى أقاكيا لك ابنى بالدون سى كعاكرت بي! اى امرالمومنين والله ابى ہم يہ باتين ختم بى دكرے بائے تعے كہيں ولميزي اس كے جھانحبنوں كى آوادسنائی دی ده الکی ای اسے دیکورجبیر کھڑا ہوگیا گریاکہ اسے کمیں کوئی دیج ہی مزواتنا اوراس طرح اس كوليثاليا جيدكدلام العن كوراس كى بيارى بوللق نظر رَاتَى تَى فَدا ٌ دُور ہُوگئ ۔ اس کے بعدوہ بیٹر گیا مگراٹر کی ند بیٹی ۔ ثی سے کہا ای میری اُقا قاکیوب نہیں بھی جاسے جاب دیا ای این منصود بغیراس شرط کے ج ہادے ددمیان ہوئی می شہر سکتی ۔ ثب سے بوجیا کہ وہ کیا شرط ہو ؟ وہ بدلی مشقوں کے بھیدے کوئی دوسراوا قعف منبی ہوتا ۔ بدکر کر دہ ا پنا منہ اس کے کان کے پاس ادر جيك جيك كيد كما ادراس في جاب ديا بسروحيثم كيرجبرف المحادلين علام کے کان یم کچوکہا، علام جلاگیا اور تفوری دیرے بعد ایک قاضی اور دوگاہل كوف كروايس أيا جبيراً المكراكي للكوديناد كالكي وداس أيا اور قاصى سع كنف كلا میرانکاح اس اولی سے پڑھادے ادریاس کا میر ہو ۔ قاضی فراکی سے کہا کہ سیجے منظود بح اس في كماكم مجع منظود بهوا ودنكاح بوكيا.

اب لڑکی نے تھیلی کھول کواس یں سے مٹی کھر اشرفیاں کالیں اور قامنی ادرگوا ہوں کودے دیں . باتی تھیلی اُسے واپس کردی ۔ قامنی اورگوا و بیلتے ہوئے ۔ تیں

اورده ودفول بيوكر نونتيال مناسف كك يبال كك كدات كابرا وقد كرزكي ماب ي المن ولي كن مكاكد وه دون عاشق بن اور منت تك ايك دومرسس مبدا مسيمي بېتر بوكدي فدا ألوكوان سے دوركى جگه جاكرمو ديوں ادر النيس اكيلا جود دول ١١س خيال سعين المعاكراس في الماردامن بكواليا ادر كف كل كداس وقت ميرصدل ين كياعيال كزرابى ين في المعنى فلان نيال راس في الد بير حب ہم جا ہی گے کرو چلا جائے قوہم خود تھے جلتا کردیں گے۔ یُں اُن کے ساتھ مع کے قریب تک بیٹا دیا جب می ہوسے کوائی تو لاکی نے کہا ای ای منصور اس کرے یں جا جاکیونکہ ہم نے اس یں تیرے سے فرش بجیوا دیا ہر اور وہ تیرا موسف كاكروبي ثي ماكراس بن سوكيا . على العباح ايك غلام تشت اور أوالاياش مع تطع جمكان كماند تقا اودائي بال بخوار في مكر تي في ان سعم باح بخير كيا اودان كى سلامتى اوراكي دومر عص من برمبارك باد دى اورجبر عكماك ج بيزشوط مع خروع بوتى بود منامندى برخم بوتى بوده بولاتو يج كما بواود تو انعام واکرام کامستی ہوسکا ہو۔اس کے بعداس نے اپنے فائل خزائی کو اواد دی امداس سعكما كرتين بزاد وينار الماء وه تمن بزاد ديناد كاايك قرا الماي تجبيد محصي كاكرانيس قول كرك محد براحسان كريش فيكايس وقت تك تبول مركون كاحبب كك كول يرند بتلك كرحش أسي منتقل بوكر سرب وليسك طرح آلیا قوقواس سے دور بھاگنا تھا۔اس سے کہا میں ہادے ہاں ایک میلا ہوتا ہوجس کا نام فردود کا میلا ہو۔ اُس دوروگ کشتیوں میں سوار برکر سمندر کی سیرکرتے ہیں۔ یُس بی اس دوندا پنے سائقیوں کے ساتھ سیرکرنے نکلا۔ یُس نے دیکھاکہ ایک کنتی یں دس کمنیزی مواری جو مباند کی طرح ہیں آور یہ شریعیت زا دی برور ان کے ماقع ہو مادگی اس کے پاس ہواس نے اس برگیادہ خملف داگ بجائے۔ بھی سے کہا کہ مجربی ایکن وہ نمائی وہ اس نے دہ کہائی سے کہا تھا کہ مجربی ایکن وہ نہائی بندکہ دی ہوتی دکھائی دی اور اس نے دہ کہائی بندکہ دی جس کی اُسے امازت بی تھی۔

## تين سوجوتنسوي رات

حبب بین سوچ تسیوی دات ہوئی تواس نے کہا ای نیک نہاد بادشاہ المجہر کا بہاں ہوکہ بیں سے دنا المجہر کا بہاں ہوکہ بی سے دنا المجہ بی کا بہاں ہوکہ بی سے دنا المجہ بی کا بہاں ہوکہ بی خواس سے دنا المجہ بی خواس کے کر اس کی طرف اتنی ناد تگیاں مجبنکوائیں کہ بی فرد نے نگا کہیں گفتی ڈوب نہ جائے جس میں وہ بی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہیں اسی دن سے جبت اس کے دل میں آگئی بی نے انھیں ایک دو سرے سے ملتے ہر مارک باددی اور اس تواس کے کے لیے دو کر بغدا د جہا آیا۔ یہ کہانی سی کو خلیف خوش ہوگیا مبارک باددی اور اس تواس کے داروں تو کی جاتی ہیں۔ اور اس کی جاتی ہیں۔ اور اس کی جب بی دور کی جاتی ہیں۔

# ایک منی اوراس کی جوکنیزوں کی کہانی

سنے بن آیا ہوکہ ایک دورا مرافونین ماتون اپنے محل میں جیما تفا امراد وسا شوااور ندا حاضر تنے اس کے تدلیوں میں ایک ندیم محد بقری تھا۔ ماتون نے اس کی طرف ناطب ہو کر کہا ای تھر تیں جا ہتا ہوں کہ تو اس دقت کوتی اسی جیز منائے جو تیں نے مجبی مرشنی ہو۔ اس نے حرص کیا امیرالمونیں تو جا ہتا ہو کہ تی اُسی منائی کوئ کہانی کہوں یا آپ بیتی ہی ماتون نے کہا کہ دولوں میں سے جوزیادہ عجیب

بوده منا اس سن كم اميرالمونين من الحله ذياسندي ايك برااميخف تعادمين كا وبن والا وه ایک بادج تین سے بعداد کیا تو بیال کی ماند وبود کسے کچم اسی المجی معلم ہوئ کہ اپنے بوی بچوں اور مال ودو امت کو لے کرمتقل طور پر بیاں آرہا۔اس کے پاس ا مادسی جوکنری نقین ایک گوری دوسری گندی تمیسری مولی جوتمی دبلی بانخوین درد ادرهمی کالی . ده سب خوب صورت تغیی خوب پر می مکمی اور گائے بجانے بین اُستاد ایک دن اسدان کنیرون کوبلایا کهانا اورشراب منگوائی سب کواینے باس سماکر كعلايا بلايا حبب وهكعابى كرمزے مين أكتي قراس في ايك مام بعركر اين اتعين لیاادرگوری کنیرکی طرف اشاده کر کے کہاا ی جاندسے کھوٹے والی کوئ مزے دار كاناسنا كنيزي سارنكى كراس كالمعاد والايا وراس نوبى سع بجابا كرمكان ناجي لگا۔ان کے اقالے خوشی میں اگروہ جام بی لیا اور کنیز دن کو بھی بلائے بھراس نے ودمراجام معركر كندى كنيركي طرف اشاره كيا اودكها اى الكنيمي كي روشني اور ميكت مرست مانس والى ابنى بنادى أوا زسام وكل من من كرموم واست مي واس فارقى مے کرکئی داگ بجائے اوراس کے نغوں سے مکان گونج انجھا اس نے اپنے اندازے داوں کو فرنینتہ کرلیا۔ افالے مسرور ہو کو جام بی لیا اور کنیزوں کو بھی دیے۔ اس کے بدتميرامام بمركداس فالينع إتعرس ليااه دمونى كنيزى طوف اشاده كر كم كماك كا كوى دومراداك بها اس فسادكى كوايا ذمرم جيزاجى سعتام حنزى دؤرم جائي ان كامالك وفن بوكيا اورجام الحراس فكنيزون كوبالا اورميرمام بمركر اس سفان إله من ليا ادر دبل كنيركى طرف النادهكي اددكما ا وجنت كى وريفي منى چیزی منا-اس نے مادگی ہے کر اس کے تار ملائے اور خملف داک گانے کیانے لگی۔ اً قاكوبرى فرحت موى ادرجام چراكيا . بيراس في ايك جام عدكر افي باتدي اي اورزردرؤ كنيزكي طرف اشاره كر كم كني لكا اىدن كيموريج المده اشعارسا .أس ف

سادگی ہے کو بہترین داگ، بجائے۔ الک خوش ہوگیا نود پی ا در کنیزوں کو جائی - ا ب ایک ا ورجام بعرکواپنے ہاتھ ہیں ایا در کالی کنیز کی طرف اشارہ کر کے کہا ا کو انکو کی تبلی تو بھی کچومن نواہ دوہی بول کیوں مزہوں۔ اس نے سادگی نے کر اُسے ٹھیک ٹھاک کیا ا دوطرح طرح کے داگ بجائے ضروع کیے۔

گانے بجاسے فائن ہور گنیزوں ہے اپنے آ قاکم آگے ذمین کو دِسردیااور
کہا آگا قا ہمارے درمیان فیصلہ کر ۔ آ قانے ان کے حُسن وجمال اور خلف دنگوں کو دیکھا خلا
کی حمد و تناکی اور ان سے کہنے لگا کہ تم ہیں سے کوئی الی بنہیں جس نے قرآن و بڑھا ہو
ماگ نہ سکھے ہوں اور ہو بُرانے لوگوں کی فادر بخ اور گزشتہ قو موں کے حالات سے دافت
مرہویش جاہتا ہوں کہ تم ہی سے ہرایک باری باری اُکھے اور اپنی سوکن کی طرف
اشارے کر سے بیٹلا گوری گندی کی حرف اور موٹی و بلی کی طرف اور ندروکالی کی
طرف اور اپنی تعربین اور اپنی سوکن کی غرمت بیان کر سے ۔ اس کے بعدوہ سوکنیں بھی
الیا ہی کریں دیکی قرآن اور تا دی اور اشعار سے دلیل بیش کی جائے تا کہ بی تحقادی
لیا تھی اور شیری بیان کو دیکھوں۔ دہ و لیں جو آ قاکا حکم اور شہر زاد کو صبح ہوتی و کھنگ
دی اور اس نے وہ کہانی بندکر دی جس کی اُسے اجازت بی تھی۔

#### تنن سوينتسوي رات

حب بین سوپنیتیوی مات ہوئی قواس نے کہا ای نیک نہاد بادشا والبی سے
اس کی کنیروں نے کہا کہ جو اُ قالا حکم اور ان یں سے بہلے گوری اُ کھی اور کالی کی طون
اشارہ کرکے کہنے گی ای کالی حیف ہو تجد پردارد ہوا ہو کرسفیدی نے کہائی چکا
ایخا نور ہوں، بی تکا ہوا جاند ہوں ہم ارتک کھلا ہوا ہی میری پیشانی حجکی ہوئی ۔ . . . . میرے من بہشاہ وں سے نظمیں کی نظمیں کم والی ہیں میرانگ تدرست ان چکتے ہوئے ہوئوں

اور میکتے ہو سے تاروں کی طرح ہی فدانے اپنی بزرگ کتاب میں موسی علیہ السلام كما بحكه ابن الموكر يبان يس وال كريكال اوروه مفيد بوجائ كالمركس بمارى س نہیں۔ اورضلے یہ می کہ ہو کہ جن لوگوں کے جرے سفید ہوں گے ان کے دہنے کی جگه خداکی دهمت بی داندا میزدنگ ایک جیک داد چیز پی میرے شن وجمال کاکیا کهنا. ميرب نگ ك وكون بدباس بعلامعلوم بوتا بى، دل مائل بوت بى ادرسفىدى بى اور کمی نوبیاں ہیں مجلمان کے یک برف جواسمان سے گرتی ہوسفید ہوتی ہیں وارو بُوا ہے کہ بہترین دیک سفیدہی مسلمان سفیدی طوبوں پر فخرکرتے ہیں۔اگریش اس کی سادى تعريفين كرون توبيان بهت لمباجوا موجلت كالكم اوركا فى جيزاس سے بہتر بی وزیاده ادر به سود جو اور سے اب ئی تیری بُرائی باین کرتی بون ای کالی اور روشنائی کے رنگ والی تو اُہاری خاک کے مانند اور کوتے کے چیرے کی طرح ہو جو دوستوں میں جدائی ڈالیا ہی۔ شاعود سفسفیدی کی تعربیف اورسیا ہی کی ندمت کی ہے۔ تاریخ میں ہوکہ فرح طیرالسلام ایک رات سورہے تھے ان کے دونوں بیٹے سام ادر حاتم ان کے پاس مجھے منے کہ ہوا جل ان کے کبرے اُٹھ گئے اورجسم کا پوشیدہ جفہ كُمُل كيا بَعْلَم أسيد وكيوكر سنسند لكا اور دُها الكالهي لكين سام ف الموكر وها اك ديا. اتن یں ان کے باب کی ایکو کھل گئی ج کرد واوں بیٹوں کا حال الفیں معلوم موجیا تھا الحوں ف سآم کود عاا در حام کرد دعادی سام کا چیروسفید بوگیا اور تمام انبیا اور صلیف اور بادشاه اسی کی اولادہی، اور حاتم کاجبرہ کالااوروہ بھاگ کرمبش کے مک کومیلا گیا صبنی اسی کی اولادسے ہیں ۔ لوگ اس پنتفق ہیں کرمبنیوں میں عقل کم ہرتی ہو اور صرب المثل بوكمبشى عقل مندكس طرح بوسكة بواس كي أقاسف كاكرس بيع جا اس قدر كافى بى جلكرتون خىببت زياده باين كيار

پھراس سنے کالی کی طرف اشادہ کیا وہ اٹھی اور گوری کی طرف اشادہ کرکے

ادردن کی حب وہ ویب دوشن ہو ۔اگر داست یں سے زیادہ بڑای مرجم تی تو ضرا اس کی قم دن سے بہلے مدکھا اس محد دارا ور دانش منداؤگ اس سے اتفاق مذکر نے مختیم معلوم نہیں کرسا ہی جوانی کی زینت ہو سرسفید ہوجاتا ہو تو لذتیں جاتی رہتی ہی اور آدی و کے دن گنے گا ہی اگرسا ہی کا درجرسب سے بڑا نہ ہوتا توخدا اسے دل اور تلی میں جكهن ويتاءا وريم مي خوركر سفى باست بوكه دوستون كي صحبت واست يس معلى معلوم بوتى ہے محص اس بڑائ اور فائدے کا ذکر تیرے سے کا فی ہونا چاہیے کیونکر رات کی تا رکی كى طرح اودكوى جيزودست واحباب كوتنل خودول ، ملامت كرف والول سے مني بجاتی ا وردن کی سفیدی سے زیا دہ کوئی چیز النیس رسوا نہیں کرتی . دہجو تاریکی میں کمتنی خوبال بي الرئيسابى كى تعريب بيان كرتى جى جائل تواس كى تفسيل لمي چودى موجائے گی لیکن جوبات تعواری ہوا در کانی وہ اس سے بہتر ہے جوزیا دہ ہوا در بیار۔ ا کوری سرادنگ کو دھوکا رنگ ہو، تیرے وصال سے مرد کا دم مھنتا ہو اور وارد ہوا ہوکر سردی اور کھنڈک جبتم مین افرانوں کے علاب کے لیے ہو کالوں کی فضیبت یکھی هم كدر د شنائ جس سے قرآن مكھا جاتا ہر مياہ ہر، اگر سياه ممثلب اور ميا ہ عنبر رز ہوتا تو ادرکونسی نوشبو بادمتا ہوں کے پاس لوگ سےجاتے! سیابی میں اور بہت سی خوبابي اسكاة اسكاكم بطير جا جنناتؤ في الدوه مراي المراقة ين مونى كنيزكي طرعت اشاده كيا. وه ألمنى ا ودشبرزاً وكوصيح بوتى دكهائى وى اور اس نے دہ کمانی بندکردی جس کی اسے اجازت می اسی ۔

#### تنبن سوحقنيسوس رات

حبب تین سوجیتیسوی مات ہوئی تواسے کیا اینیک نها دبادشاہ اینی

ين بوكنيرون كا قا تعامونى كنيركى طرف اشاره كيا ١١س في الحوكر في كى طرف اشاره كا وداين باتنج ا داستنين ورطالي، بيث كمول ديا بيان مك كواس كى بين اور ناف كي ولائن دكائ وينجلى اس فايك الكي تميس بين لي سال الا بن كُول كيا وروه كن في شربواس فواكاجس في مجميداكيا ا وركيانوب بيداكيا! موها بنایااه دکیا نوب موثا بنایا کشون کا همشک بنایا اور مهت زیا ده خوب صورتی ۱ ور رونی بخشی اوراینی بزدگ کتاب میں میرادکرکر کے مجے قرب ادر شرف بخشاوس کا ول بوكة وهايك مولا بجير الايا " فدان مجهايك ايد باغ كى طرح بنايا بوس يس شفالذا دراناد ہوں شہروالے وئی چریوں کو مزو ہے ہے کہ کھاتے ہیں اور دبی چر اول کو بيطوبني كرت يمادس السان موشح وشت كوبيندكرت بي مطائ يس اور عى ببت سی خوبای بی - اگر کوئ شخص تفاب کی دکان پر ماتا ہے تو موا ہی گوشت طلب كرا البر مكما كا قول جوكه مزه تين چيزون ين بوتا بي وكشت كها في المشت · مصوار مرسے اور گوشت کے اندرگوشت واخل کرنے یں ۱۰ جمانکو تیری بیڈلیاں يدلمى كى ندليوس اور نوركى سلاخ كى طرح بي - تؤاليى برجيسي بجالنى كانختريا وبلاکوشت اور تجوی کوئی المی چیز بنی حسب دل خوش ہو۔ اس کے اتا نے كإكه بيه مباس أناكاني مراوروه ببيدكي.

اس کےبداس نے دبلی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اعظی ایسا معلوم ہو تا تھا کہ وہ بیدی چھڑی ایسا معلوم ہو تا تھا کہ وہ بیدی چھڑی یا خیزدان کی شہنی یا دیان کی نکوئی اور کہنے لگی شکر ہی خدا کا جس نے مجھے بدا کیا اور عوب صورت بنایا اور میسے وصل کو انتہائی مقصد کا درجہ عطا کیا اور مجھے ایسی شہنی کی طرح بنایا جس کی طرف دل مائل ہوں۔ اگری الحقی ہؤں تو اور مجھے ایسی شہنی ہوں تواجا سے مفاق میں صاحر جواب ہوں اور نوشی کی وجہ سے فیل شاق میں صاحر جواب ہوں اور نوشی کی وجہ سے ذل شادر تھی ہوں جی سے دیکھی بنیں سناکہ کوئی اپنی مجوب کی یہ تعریف کرتا ہوکہ دہ

التی کی طرح بی المی واسے برائی اند بلرمعثوق کی تعربیت یہ بواس کا قدکشیدہ اور بدن جيرعا بو يتور عكات سين إيث برجانا بوالتوري إن سع ميرى ياس كيمان بوين أشخف بيشفي بربك بون ا درميامزاج وريف بوي يروط سے زیادہ خوش مزاج اور زرزورسے زیادہ پیرملی ہوں۔ عاضق میرے دصال کے خواس مندرستے ہی میرام بم نازک ہو بمیری مسکوا سط لوگوں کو بعاتی ہو۔ تیں بید کی چیر یا خیردان کی کمئی یا دیمان کی دکولی مول جس میراکوئی نظیر منبی . موہی میول برماشق مزاج ديوان دست بي اورشتاق براشان الرميرا واست والامجم ابنى طرف کمینیا ہو تدین آسانی سے کمنے جاتی ہوں اور اگروہ مجھے اپنی طرف الل کرنا چاہتا ہو تو تی ماکل ہو جاتی ہوں، اُسے دق بنیں کرتی اور توا ی موٹی إلتی ك جتنا كهاتى ہى، أور تقوار سے مير بوتى ہى اور مد بہت سے تيرے عاشى كو تھ سے ادام بنیں متا ،کسی کروٹ اسےمین بنیں اس تیرے مانے کی وجسے وہ تجد سے خش نیس ده سکنا، تیرےم بے میں منوب صودتی ہی مدمزه مدلطف موام وشت مواب ذی کرفے کے اور کسی کام کا مہیں، ناس کی کوئی تعربیف کی جاسکتی ہو۔اگر تجم سے کئ مات کرے تو خفاہومانی ہو،اگر کھیلے تو عملین ہوماتی ہو .اگر تو نا ذوادا ے کاملتی ہی آدشگی ہی آمطی ہی تو زبان سکال دیتی ہی، اگر کھاتی ہی تو سیرہنیں ہوتی۔ تؤ ببار است زیاده معاری اورگناه اور دبال سے زیاده بر صورت می تجدیم مزحرکت بو ند برکت ، سوا کھا نے اور سونے محتبراا در کوئ کام نہیں۔ اگر تابیتیاب کرتی ہوتو شرشراور اكرباخانه بعرتى بهوقو مجدو بيدل توكيؤلا بكواكبوتر ياسخ بائتى بهوراكرتؤ بإ فلنے جاتی ہو تو چاہتی ہو کہ کوئ تیری اب دست کرا ہے. یہ انتہا در ہے كي مستى ہوا درگنا ہوں كى ابتدار تقد مختصر بھر ميں ايك بي نوبى بنيں ۔ اس كے اً قاسفها كمبيرماس اتناكاني بر اوروه مبيركي.

بعداذان اس نے زدد دؤی طرف اشادہ کیا وہ انھی اود اس نے پہلے خداکی حمد دفتا کی۔ رسول اشریہ در ووا درسلام بھیجا اور پھرگندی کی طرف اشارہ کرنے کہنے گی اود شہرزادکو صبح ہوتی دکھاتی وی اوداس نے وہ کہانی بندکر دی جس کی اُستے اجازت می تھی۔ می تھی۔

#### تنين سوينتيبويررات

تين سومينتيوي وات بوتى تواس في كما اى نيك نهاد بادشا وإزدد دنگ والى کنیز ان کھ کھوری ہوئی اور زواکی حمدو تناکرنے کے بعد گندی زنگ کی طرف اشارہ کیا ادد کیا میری تعربیت قرآن یس آئ ہون دالے میرے دیگ کی تعربیف کی ہوا دداسے باتی تنام رنگون برفضیت دی بو وه قرآن ین کتا به کد و درد بوست زیاده زر و جسے دیجه کر لوگ نوش بوجاتے ہی ؛ النامیرا دنگ قرآن کی آبیت ہی میرائس و جمال انتهائی،میرادنگ دینارکا زنگ ادر تارون، چاندون اورسیب کارنگ به میری شكل ليج اوكون كي شكل يى: دعفران كارنگ تمام دنگون برسبقت سے كيا ہى-ميرى شكل اودمبرانگ عبيب وغريب بهو ميرابدن نرم بهو، يُن منكى بول اورتمام عمده عده نوبيان مجدي يائ جاتى بي فالعس سون كي طرح ميرادنگ بعي كم ياب بي مجد ي اوركتني بي خوبال بيرا وكذمى دنك والى اب ابني نرست سن تراد مكتعبيل كانگ بو شجه دي كرووس كانب الفي بيد الرسيداد ككسكى جني بو ولك ال كى ندمت كرتے ہيں واكر كھانے يں ہوتو وہ ذہر اكود ہو۔ تيراد نگ كھيوں كا ونگ ہواور اگر كتة مين بي بوتو وه عيب مجما جاما بي اوروه ونكون كو كد شركرويتا بي ساخم ندكى کی نفانی ہے کیمی کسی بے یہ ندستا موگا کہ سونا یا موتی یا ہمیرے گندی ونگ سے وقت

ي جب و يا خاف جاتى م و تراد الك بل جانا يى وبال سفاعتى بو داود ذياده برصورت ہوجاتی ہو۔ آؤ نہ کالی ہوکہ پہچانی جائے نڈوری ہوکہ تیری تعربیف کی جاسکہ تحدين اودكوى عونى بى اسكم قلف كماكم بير جابس آناكانى بى اوروه بيلكى -اب اس نے گذمی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بڑی حسین وجبل متی ۔ اس کا قدوقا بهايت موذون تعااود كمال درج كاآب وتاب والاداس كابدن كدكدا، بال كالسكك ا ورُدُخساد گلاب کی طرح تقے ، انھیں سُری، چہرہ کیے، زبان فقیع، کمرتبل ا ورکو لمھے بعادی . اس مع الكري خدا كاحس في محمد مروا بقال بنايا مروبل حما يحرسا، مركود هساسفيد من باری جبیاندواورد کو کے ساکالا بکہ میرے رنگ بعقل مندلوگ کر وبدہ ہوتے ہیں اور شاع ہزاد ذبان سے گذی دنگ والوں کی تعربیف کرتے ہیں۔ اس دنگ کو سادے رنگوں بروجی ویتے ہی کیونکم گندی دنگ والے کی خوخصلت تعربیف کے قابل ہوتی ہر بنی ملیع موں میرا قد د قامت دل بنده میرارنگ بادشا بوں کو مرغوب ہر، سرامیر وغرب اس برعاشق بح بم بها بت بلى مبلى ملين اور نا زوانداز والى بول - ميرا بدن گدگدا برا ودنمیت گران ، بجبن ، منرا ور معاحت مجدین کمال کا درجه ر کھتے ہیں۔ ميراناك نقشه بيادا بوميرى دبان شيري مزاج خوش اود المفنا بمينا خوب صودتى كے ساتھ ہى اور ق لونيد كے يود سے كى طرح ہى جوباب اللق كے أس ياس الله بى: ندورنگ اورسوا جرکے کچو مہیں ۔ لعنت ہو تجد برای قصاب کی ہانڈی ،تا نے کے زنگ، ألو كے چیرے اورز قوم كے كيل بوتيرے ساتھ سوتے اسے سائس ندائے بكر زنمہ درگرد ہوجائے تیراحِقد حسن یں بائل نیں اس کے بعداس کے افاے کا ک میرما آناکانی ہی۔ میراس کے بعد اور شہر آد کو صبح ہوتی دکھائی دی اوراس نے وہ كياني بندكردى حس كى استداجانت مى عقى -

### تين سوارهيوس رات

مجب تین سواد نمیوی مات بوئی واس نے کماای نیک بنا دبا دشا وابعراس مے بعداس کے اقافے اس سے کا کہ بیٹر جا اتنا کانی ہی اورسب میں صلے کرادی ،افیس عمدہ عمدہ بوٹناکیں پہننے کودیں جن میں بحری اور بڑی جا ہرات مٹکے ہؤئے تھے۔ ای امیرالمونین بی نے کھی کسی جگہ ان کنیزوں سے ذیادہ خوب صورت کنیزی نہیں تھیں۔ اتون نے محدبھری سے برکیانی شن تو وہ اس کی طرف خاطب ہوکر کئے لگا ای تحمد کیاتو باننا ہوکہ یو کنیزیں اوران کا اقاکباں رہتا ہو واور کیاتواں کوان کے ا قاسے بادے نے خرومکتا ہو؟ تحدید کیا ای امیرالمومین بی نے من ہو کہ آقا کوان سے بڑائن ہو اوران کی جوائ وہ برواشت منی کرمک ۔ انون سے کہاکہ مرکنیر کے عوض ان کے الک کودس ہزار دینا ددے، یک ساٹھ مہزاد دیاد ہوتے ي \_ تؤيد رقم ساتعد جاكواس ك كمرجا احداضي خريد لا محدبهرى وياد اركراس كم إس روان بوكي اورحب وهكنيزول كما قاكم إس ببني تواس عدكما كم اميالونين الميس خريدنا جابتا ہوا ورب دام بھيم بين .اس فے اميرالمومنين كى نعاطرالحنين بينيامنظود کولیا اورکنیزی اُس کے پس بھوادی کینزی امیرالمونین کے پاس بہنی قواس نے ان کے لیے ایک بنایت نفیس میس اداستدی اوروہ اس کے ساتھ ہم پالہوم والہ بوتي ان كي شروجال اور فقلف ديكون اورشيري بياني كو ديم كر فليفرونك ره گیا حبب ایک متت گزرگتی اوران کے پہلے الک سے جس نے انھیں بیا تھا ان كى جُدائ برواشت مدموسكى تواس ف اميرالمومنين مامون كو ايك خط لكما اسيساس مبت کا ذکر کیا جواسے اُن سے تھی۔ یہ خط خلیفہ مامون کے باس ایا تواس نے کنیزوں کوعدہ عدہ بدشاکیں بینائیں اور انفیں ساٹھ ہزار دیناددے کران کے الک کے پاس می ویا کنیزی اس کے پاس بینی تو دینادوں سے ذیادہ اسے ان کے ملے کی خوشی ہوی اور وہ ان کے ساتھ مہا بیت حرے کی ذندگی بسرکرنے لگا بہاں تک تمام میشوں کو کرکوا ا در محبتوں کو تتر بترکر نے والی موت البہني ۔

## مارؤن الرشيدا درابونواس كي حباني

ایک دات امیرالومنین علیفه بادون الرشدد کا دل بهت گعراف نگاکسی طح اسعبي ندأتا تفاء أخرا مدكر ثبلنا شروع كيا طبلته فيلت وه ايك جريك إس بينيا جس پر برده بڑا ہوا تھا بعب اس نے بردہ اٹھا یا تو جرے کے صدمی اُسے ایک تخت وكهائ ديا بتخت بركوى كالى سى چيزيرى جوى تقى جيسے كوى كالاا وى سور با بود اس کے داسنی طرف ایک سمع حبل دہی تھی اودایک اس کے بائیں جانب اسے یہ دى كى كانجب بور دانهاك كايك اس كى نظرايك صراحى بربى عن مي اى شاب بمری موئی تقی اور حس کے او بر بالیہ دکھا ہوا تھا۔ خلیفر کی حیرت اور برور گئی ۔ول یں کنے لگاکہ اس عبثی کے پاس برجنیوں اس کے بڑھوکر تخت کے پاس گیا تو دیکھاکہ ایک اطکی اینے بالوں سے جیبی ہوتی سورہی ہو۔ اس کا چبرہ کھولا توج دھوی دات کا جاند خلیفے نے پالم شراب سے بھواا در اولی کے گلابی دخساروں کے نام برجوط حالگیا بھر جُمُك كراس نثان كو بوسرد ياجواس كے چېرے برتھا۔ وہ جاگ اُمٹی اور كہنے لگ ع"اى خدا کے امین پرکیا بات ہو؟" مارون الرشید نے جواب دیا سے محمادے ہاں ایک مہان آیا ہو تاکہ تم صبح کساس کی میز بان کر و اولی سے کہا ع "بسروشیم" ا وراس نے شراب بین کی دونوں نے بی اس کے بعداس نے سادگی سے کر ساد ملاتے اور اکسی خملت داگ بجائے گانے بجانے سے فادع ہوکر وہ بولی امیرالمومنین ایش خطوم ہوں

ادر شهر آنو کوصی بوتی و کمائ دی اوراس نے وہ کہانی بندکردی جس کی است امازیت ای کتی -

### تنبن سوأناليسوس رات

حب بین سواتنالیوی دات ہوی تو اس نے کہا کہ تیک نہاد باوشاہ الولی اور الولی کے کہا کہ تیک نہاد باوشاہ الولی الم کی اور جائی المح کی اور جائی المح جائی المح جائی المح جائی المح جائی ہے جائی المح جواب دیا تیرے بیٹے سے مجھے مذت ہوی دی ہزاد دینا دیں خریدا تھا اس کی خوا بیش متی کہ مجھے تیری نذد کر سے لیکن تیری مجیری بین نے میری قیمت اسے اداکر دی اور مجھے اس کمرے میں بند کوا دیا آگر می تھے سے پوشیارہ دہوں جلیف سے کہا مانگ کیا آگئی ہوں کہ کہ کہ اس سے میلاگیا۔

بعد لوشک نے سفیدلباس ا تا دوالا ا ور سرخ دیا - ید دی کور ابولواس کی طبیعت اور ذیاده بجوری اور اس کی تعرفی استفار فرد سے دیا - بجراس نے سرخ باس بھی اتفار فرد سے دیا ۔ بجراس نے سرخ باس بھی اتار والا اور سیا ہ دستے دیا اب ابولواس کے دل کی حالت کاکیا بوجینا تھا ۔ حا حب نے ابولواس کے حشق کا میرنگ دیجا تو خلیفہ سے جاکر داقعہ بیان کیا خلیفہ نے ایک ہزاد در ہم مکواکر حاصب سے کہا کہ انسین ہے جا ابولواس کو دے اور اسے گروس حجرا الا واحب ابولواس کے پاس گیا اور اسے حجرا کو خلیفہ کے حاصب ابولواس کے پاس گیا اور اسے حجرا کو خلیفہ کے باس حاصر بیات و خدا کے اس نے کہا کہ ایک نظم کرجس میں یہ مصرع ہو: "ای خدا کے اس نے کہا کہ ایک نظم کرجس میں یہ مصرع ہو: "ای خدا کے اس نے کہا بسرو حیثم یا امیر المونین اور شہر آداد کو صبح ہوتی دکھا تی وی بات ہو ہوگی دکھا تی وی اور اس نے وہ کہا تی بندکر دی جس کی اُسے اجازت کی تھی ۔ اور اس نے وہ کہا تی بندکر دی جس کی اُسے اجازت کی تھی ۔

### تين سوجاليسوس رات

تین سوجالسیوی دات ہوی تواس نے کہا ای نیک ہاد بادشاہ ایونوآس نے بسروجیٹیم کہ کریہ اشعاد برصف شروع کردیے: "جاگتے جاگتے ہیری دات کالی ہوئے گئی ہیں تھک گیا اور تفکوات نیادہ ہوگئے۔ کہی ہی اپنے علی ہیں ہما کہی حم امراؤل ہی ہی ہی بال کک کرمیری نظاریک کالی چیزید بڑی گروہ ایک گوری لوگی تفیج بالوں سے دھنی ہوی تھی۔ پہلے ہیں نے ایک پیالہ شراب کا پیا بھراس کے پاس جاکراس کے جہرے پرجونشان تقااُسے اوس دیا۔ وہ جاگ بڑی اور کہنے گی ای خدا کے امین سے کی جہرے ہونشان تقااُسے اوس دیا۔ وہ جاگ بڑی اور کہنے گی ای خدا کے امین اور چاہتا ہی کہتے ہی ای دی جہان ایک مہون ایا ہی اور جا ہتا ہی کہتے ہی اور کہنے گی ای مرا تھیں ہیں ہے ایا دو۔ وہ بخوشی داختی ہوگئی اور کہنے گی ای میرے اور جا ہتا ہی کہتے ہون ایا ہی مرا تھیں ہیں۔ نا وہ دو۔ وہ بخوشی داختی ہوگئی اور کہنے گی ای میرے اور جا ہتا ہی کہتے ہون کی ای مرا تھیں ہیں۔ نامید نیاہ دو۔ وہ بخوشی داختی ہوگئی اور کہنے گی ای مرا تھیں ہیں۔ نامید نیاہ دو۔ وہ بخوشی داختی ہوگئی اور کہنے گی ای مرا تھیں ہیں۔ نامید نیاہ دو۔ وہ بخوشی داختی ہوگئی اور کہنے گی ای مرا تھیں ہیں۔ نامید نے ہوئی نامید نے ہوئی نامید کی افا تیری جمانی مرا تھیں ہیں۔ نامید نے ہوئی نامید کے ہوئی مرا تھیں ہے۔ نامید نے ہوئی نامید نے ہوئی مرا تھیں ہیں۔ نامید نے ہوئی نامید نیاں نے مرا تھیں ہیں۔ نامید نے ہوئی نامید نے ہوئی نامید نامید نیاں نامید نامید

اب مليمات كروكى كياس كيد الوقاس في ويكاكد اس كى يوفاك اور نقاب دونول بيليديك كي بي ميران بوكيا ادرأس كي تعريف بي اشعاد برسط لكا اشعار كاسلس الم بَوَا وَالْى فَعْلَيْم كَ مَا مَنْ شَرَاب يَيْن كَى اور فود حومد في كر كاف بجاف كى واس ك بعداميرالمونين في حكم دياكم الجواس كواتني زياده بلائي جاست كر ده اينجوشي ندسي. اورضليفر في وأست أيك مام وباس في ايك كلونط بيا اور بيالم إتوي لي كاسي دہ گیا۔اب طبیر نے اور کے سے کہا کہ اس کے ماتھوسے پیالر نے کو اُسے چیا وے اور کی نے پالم الے اپنی دانوں کے درمیان مجمولیا درضیفرنے کی اورانی مادانے ماتھ میں لی اورانوان كم إس كمرت بوكراً سف لهاد سع جرك نكا ١١س كى الكرج كملى توديكما كم خليفت للااد ي كمرابى يد كوراس كانشه مرن بوكيا بغليفه بولاا يك نظم سناجس من تيرب بيالي كاذكر بودر نريس تيرى كردن الحادول كا اسفى البديبركيا،" ميرا تقريمي عجيب و غريب قصر بواوريمى غزال جور بى اس فيمرى شراب كابياله كراليى جگرهياليابى حس کے خیال سے میلول وحک دحک کرا ہو فرر کے ارسے میں اس کانام بنی اینا چاہتا وہ جگرخلیفہ کا عقد ہے؟ امیالونین فے انجد پرخدای مارا تجھے یہ بتی کیونحرمعلوم ہوئیں بالین جو کچر تؤنے کہا میں مانتا ہوں اوراس نے ابولواس کو ایک خلعت اور ایک بنرار دمینا دعطا کیے اور وہ خوش خوش جیتا ہوا۔

## تخفاورأس كيسونے كے تشت كى كہانى

من ہوایک خص بہت نیادہ مقروض ہوگیا تھا اوراس کی پریٹا نیاں برابر برستی جاتی تھیں اُخروہ اپنے اہل وعیال کو چھوڈ کر دیوانہ واد کل مکٹرا ہوا اور جلتے چلتے مت کے بعد ایک شہر می بہنیاجس کی شہر بناہ بلندادد عمار میں مالی شان تھیں۔ سفرکی ماندگی، جمااحال، بوک کی شدت، انجان شہر، ہے جارہ سڑک بر ادھر اُدھر اُدھر ماندگی ماندگی اندگی اور ہے جارہ سرائے دیا ہے اور ہے جارہ ہوئے ہیں جارہے جی ان کے ساتھ ماتھ ہولیا بہاں تک کر ایک محل جی داخل ہوئے جوالیا معلوم ہوتا تھا کہ شاہی محل ہو جو جوالیا معلوم ہوتا تھا کہ شاہی محل ہو ۔ دہ بھی ان کے بیچے لگا ہوا اندر ہہنج گیا اندر جاکہ دہ سب ایک شخص کے پاس بہنچ جو صدر میں میٹھا ہوا تھا ۔ اس کے جہرے سے ہیں ہت اور جلالت طیک دہی تھی اور گروفی فی مادر گروفی اُس اُس کے جہرے سے ہیں ہیں کی نظام اور نوکر جاکر کھڑے تھے ۔ اس کی وضع تباری تھی کہ کوئی وزیر ذاوہ ہی حجب اُس کی نظاران لوگوں پر بڑی تو دہ اٹھ کر ان کے پاس آیا اور بڑے تیاک سے ان کا خیر مقام کیا ۔ مسافر ہے حالت دیکھ کو گھرایا اس کا دل دھڑکے لگا اور شہر آنا دکو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے دہ کہائی بند کر دی جس کی اسے اجازت بی تھی۔

### تين سواكم البيوير رات

حب بین سواکالسیوی دات ہوئ تواس نے کہا ای نیک نہاد بادشاہ او خص عالی شان مکان، غلاموں اور نوکروں جاکروں کو دیچو کر گھرایا اور خوف زدہ ہوکر تھ شک گیا اجنبیت اور جان کے ڈرسے بچے ہے ہٹ کر دؤد ایک جگر اکبلا جا بیٹھا جہاں اُسے کرکی زدیکو سکے۔ وہ ابھی بیٹھا ہی تھاکہ ایک شخص چارشکاری گئے ہے کراکیا جو ایشہا ور کواب کی جبولیں بہنے ہوئے تھے، مونے کے بٹے ان کے گوں میں اور جاندی کی زنجیوی بندھی ہوئی تھیں۔ اس نے ہرکئے کو الگ الگ یا ندھا نود وہاں سے جاتا ہوا، تھوادی دیریں چاندی سونے کے تشت لایا جس میں عمدہ عمدہ کھانے تھے اور ہر بوا، تھوادی دیریں چاندی سونے کے تشت لایا جس میں عمدہ عمدہ کھانے تھے اور ہر کے مادے المیائی جوئی نظروں سے کھانے کی طوف دیجمتا اور چیا گیا۔ وہ شخص بحؤک

بر مدكراس كم ساتد كها مع دار الساد درك دك جابا . كتول بي ساء ايك ساح اس كى طوف ديكما خلاف اس كى حالت سداس كُتّ كوا كا وكر ديا، وو وكس كيا-اس تعنى كى طوف الثاده كيا-اس في المع برموكر كها نا شروع كرديا اوربيث بعركو كهايا. حب وه جانے لگا تو کتے نے اشاروں میں کہا کر تشت اور جو کھانا اس میں باتی ہو ایض اتھ التاجا ا ودايند بغرب سيتشت أس كى طرف سركاديا . والمخص أسع الكروبال سع بل دیااوکسی فاس کا بیما نبی کیا. لکن اس ف اس فروجود ویا ور دوسرے شہریں جااگیا اورتشت کو نے کراس کے داموں سے سوداگری کا مال خریدا، مال كراين وطن بينيا اوداك يج كراينا قرضه اداكيا ، وب كمايايا اودميش وعشرت سے ذندگی بسرکی ، اس کے ال میں بڑی برکت ہوتی ۔ایک منت تک اپنے وطن یں دینے کے بعداس نے اپنے دل میں کہاکرنشت والے کے شہریں جینا جا ہیے، ایک عمد و تخفر جاس محقابل مو اے جاؤں اور اُسے اس تشت کی قیبت بھی احاکردوں جواس کے ایک کتے نے مجھے بخشا تھا بھنا تھے اس نے ایک سوفات لی جواس کے قابل مجى اورنشت كى قيمت كره بى باندودكرميل كطرا، تواددن دات سفركرت كرت وه اس منزل منسود برجابينيا اوراس مكان كوتلاش كرف لكاتاكركت كے الكست مے روحوند عنے وحوند سنتے بالا خروہ اس حكرايا جاں وہ محل تھا ليكن كيا ديجيتا ہى كر على كى ايك جله بان كهند بوجهان كت كائين كائين كردي، مكان كا بيّا بو مر كمين كا . احوال وكركوس بي ا عدمالت بعياتك - يه ويكوكر اس كا دل كاتب أتفا حبب اس شخص سنے ان بمانے کھندوں برنظر فوالی اورد کھاکہ دوز کادیے ان برطاسراکیا مصیبت لمحاتی ہو او تیتی چیزوں کامحض نشان باتی رہ گیا ہوتو کسے كى سے كھيے يو عينے كى صرودت مددہى اب اس سے اس اجر كى ہوى لبتى برج ديكاه کی تواسے ایک ممکین دکھائی دیاجی کی حالت دیجھنے سے دو مگے کھڑے ہوتے تھے

اور بتیمردوتے تھے۔اس سے بوجیاکہ بتا توسہی زمانے سے اس مکان کے الک کے ماتعوكماكيا اوراس كخوب صورت جاندول اور يحكة موت ارول كوكيا بوكيا جمادت يكياً فت أي كرياد دادى كصوادكيرباتى دربا ؟ اس خواب دياكدوه بى غريب بي جي تؤويكود ما بي اورج ابني معيبت براه وبكاكر دم بي تحميم معلوم ني اس مدیث یں: فدانے اینے اور واحب کرد کھا ہو کہ وہ س چزکو اس دنیایں بندكرتا ہواسے كواكر عيوات ہو ؟ عبرت ہو ان لوگوں كے ليے بواس كى بيروى كري ادلفیعت ہوان کے لیے بواس سے مایت بکریں ۔ مجد سے ان باتوں کا سبب ددیافت مرکر زما سے کے انقلاب کے اسٹے کوئی بات عجیب نہیں میں ہی ہوں اس مكان كاماتنده، اس كابانى، اس كامكين، اس كے خوب صورت جاندون، عالى تان اور بے بیا تحفول جسین کنیزوں کا الک لیکن ذا نے نے بیٹا کھایا ، فوکروں اور مال ودولت كاخاتم كرديا المجيف كسترحال بناديا اوروه بلائي جواس كے باس بي بوى ركھى تنبى مير اويطانولي يوسوال كرا بوتواس كى كوئى وجر بوكى . وه وجر محمد با اوزنعجب كوجاف دے . اس براس تفس ف سادا قصر سنا يا اورب صدريخ والم كا اطبادكيا اوركن كاكري ترسيايك ايسا بريداليا وك جعسب لوك بسند كي كاودا شرفيان تير اشت كي تيت جوش كي القاكيونكم وبي سبب برى غ بت کے بعدمیری امادت کا ،میرے دیوان گھرکے آباد ہونے ا ودمیری کلینوں اورتنگ وستی کے داور ہونے کا وہ اپنی کہانی کر جیا تو اس نے اپنا سرطالی ، دونے يتين ادر فرياد كريف لكا اور إلاا وشخص ميران حيال من وواد جوكي بر اليي بایس کوئی سجوداد کومی توکرتا نہیں میرات بچھے سونے کا تشت کس طرح وسعمل ہو اوداگردیا ہوتو برعبیب بات ہوگی کریں اینے کتے کے دیے کو والی سے وال - یم كتنى بى تخليف اودمعيست يلكول مر اول تيرىكس چنركو بالعدمكان مجوبرحرام بر-

المناجبان سے لاکیا ہم می وسلامت دابی جا۔ یہ من کراس منس نے اس کے قدم چڑھے اس کی قدم چڑھے اس کی قدم چڑھے اس کی تعدم اس کی تعدم اس کی تعدم اس کی تعدید اس کی تعدید اس کی تعدید اس کے مسب جلتے بنے ان الن اور اور کوں کو میراسلام بہنچ ا واللہ امل

# اسكندربيك والى اورجوركى كهاني

کھتے ہیں اسکندیہ کے فاح یں ایک والی تھاجی کانام صام الدین تھا۔
ایک دن وہ اپنے دفتریں بیٹیا ہو اتھا کہ اس کے پاس ایک الکری اگر کہنے لگا ای میرے مولیٰ والی بی رات اس شہریں بہنیا اور فلال مراسے یں اور اپنی ہوئی الت کہ میری خرجی کئی ہوئی الت تک سونے کے بعد جب میری اندونا کا توڑا فائب ہو۔ ابھی وہ ابنی بات ختم بھی ذکر نے ہواں کی سالے ایک سے ایک ہزادہ بنا رکا توڑا فائب ہو۔ ابھی وہ ابنی بات ختم بھی ذکر نے پایا تھا کہ والی نے اپنے مروادوں کو بلاکر حکم دیا کہ تمام سراے والوں کو مامزکر کے بایا تھا کہ والی نے اپنے مروادوں کو بلاکر حکم دیا کہ تمام سراے والوں کو مامزکر کے المنت منظواتے اور تمام لوگوں کو اس نظر دیا جائے۔ صبح ہوئی تو اس نے منزادینے کے الات منظواتے اور تمام لوگوں کو اس نظری کے مامنے بلوایا جس کے دیا دچوری گئے تھے اور چاہتا ہی تھا کہ انسی منزادے جا ایک شخص بھیڑکو ہیں تا بھاؤ تا بہنیا اور والی کے مامنے اگر کھڑا ہوگی اور شہر تما وکو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے دہ کہانی بندکودی حس کی اُسے اجازت بی تھی۔

## تين سوبياليسوس رات

حبب بین مو بیالیسوی الت بوی قاس نے کہا ای نیک نہاد بادشا مادالی منا

ديني والاتفاكد ايك شفس بعيركو چيرتا بيارتا بيني مالى اور شكرى كم ساحف الدكار مِوكِيا وركف لكااى اميران تمام أدميول كوجيوردس يرب كناه بي -اس شكري كال مرانے والائی ہوں اورو یک بیاس کی تھیل ہی ہوئی نے اس کی خرج سے جُوائی ہو۔ یہ کر کراس نے اپنی اسین میں سے تقیق کال اور والی اور شکری کے اس کے رکھودی والی نے مشكرى سے كيا إن مال سے اورا پنے ياس مكھ اب ان لوگوں كے خلاف يراكوكى دعوى نہیں دیا۔ تمام سراے والے اورسب صاصرین استخص کی تعربیف کرنے اورائے وجا دینے گئے۔اس کے بعدائ فض نے کہا کا مبرات دی اس بی بنیں ہو کہ بی سے خود اگر یمیں بین کردی بلک کمال اس میں ہوکئیں دوبادہ اس اشکری کے یاس سے اڑالوں گا۔ والی نے کہا کہ استا د توکس طرح یہ تھی بیرائے گیا تھا ؟ اس منے جاب ویا کامیرین ایک دن قابرویں صرافوں کے بانادیں کھڑا ہوا تھا بی سےدیجھاکداس اشکری نے با اشرفیاں اے کر اس تھیل یں د کھولیں ۔ ہی گلی گلی اس کے سیمیے لگا دہا لیکن اشرفیاں م حرائے کی کوئی ترکیب سمجھ میں نہائی .اس کے بعدوہ تا سرہ سے روانہ ہوگیا اورثین شهر اس کا بیجها کرتا ا در تد بیرسوست را تاکه راه بین اس کی تصبی ارالول میلی میابی الله بوى عب وه اس شهرين واعل بؤاتوين اس كي يي ي يجه تعايبان ك کہ وہاس مراے بی اترایش علی اس کے بڑوس میں اتر بڑا اور اشطار کرتا رہا -جب ده سوگیا اورئی نے مناکہ وہ خوافے براہم تو نئی استرام سراس کی طرف بڑھااور اس چیری سے اس کی خرجی کائی اورد کھواس طرح تھیلی سے لی سیکم کر اس سے اتھ برهایا وروالی اورنشکری کے آگےسے وہ تھیلی اٹھالی والی پیچیے سبط گیااورنشکری ادر تناش بی و محضے لگے کہ اب وہ دکھا کے گاکہ اس نے کس طرح خرجی بی سے تھیلی الله ليكن وسيحف تقيل مع كريجا كا إددايك الابسين كؤد سيا والى سف اليف فكرول مع دیا کر کماکر دؤر دیگر دلین وه ابعی اینے کیرے اتادکرسیر دیوں کم بعی سر بہینے

پائے بھے کم چرجیتا بنا۔ لاکھ تلاش کیا وہ مذملا اس کی وجہ یہ تھی کہ اسکنکردیہ کے تمام کی کا بچے ایک دوسرے میں جا سکتے ہیں جو دہاتھ نہ آیا تو ہوگ لوٹ استے اور والی نے مشکری سے کہا کہ تیرالوگوں پر کوئی دعوی نہیں بچھے معلوم ہوگیا کہ چورکوں ہوا ور مجھے تیرا مال مل گیا تو نے اس کی حفاظت نہ کی بشکری نا حیار والیں لوٹ کیا اس کا مال توجا ہی جیاتھ اور والی کے ہتھ سے سب لوگ نے گئے رین داکا فضل تھا۔

# مَلِك ناصراورتين والبول كي كها في

کہا جاتا ہوکہ ایک بار بُک ناعر نے قاہرہ ، بولا آق اور خسطا طیکے میوں والیوں کو بلایا اور کہا میں جا ہاں کہ میں سے سرایک وہ عجیب ترین واقعہ بیان کرے ہو اُسے اپنی دلایت کے زمانے بی بیش کیا ہرا در شہر زاد کو صبح ہوتی و کھائی دی اوراس کے نمانے بند کردی جس کی اسے اجازت می تھی ۔

## تين سونيناليسوس رات

حبتین سوستیالییوی دات دوی تواس سے کما ای نیک نها دباد شاہ المائی مر فی تینوں دالیوں سے کہائی جا ہتا ہوں کہ میں سے ہرایک اپنی اپنی والم بت کے نطاخ کا عجیب ترین داقعہ میان کرے۔ بہلے قاہرہ کے والی نے بیان کرنا شروع کیا ای مبرے مولی سلطان سی عجیب ترین واقعہ جومیری والایت کے زمانے بی میرے ساتھ پیش ایا ہویہ ہو کہ اس شہری دوعادل گاہ تھے جن کی گواہی تنل وجون کے معاملات میں بھی مانی جاتی تھی۔ ساتھ ہی وہ دولوں ریڈی بازی شراب جوری ادر حرام کادی کے

بھی بڑے شوقین تھے . باد جود جاننے کے بنی ان کا کچھ نہیں کرسکتا تھا۔ ان کو سزا دینے کے ليے كوئى تدبيركارگر من بوتى تھى عاجراً كي تو بس نے بعثى والوں ، نقل وميو وا ورشم فروس اور دندی خانوں کے مامکوںسے پر تنبیہ کردی کرجب کبی یے دونوں مخص کسی جگہ شراب خوادی یا دندی باذی کرتے ہوں، ساتھ یا الگ الگ اود اکیلے یا دیکیے ان سے وہ جنید س خریدی جوشراب نوشی کے وقت استعال کی جاتی ہی تو فورا مجھے اکر خبر کردیں ادران کی حرکات پر برده نه والیس بینانچه ایک دات کا ذکر بر ایک خف میرسد پاس ایا ادركيف لكا احمير عولى باس وقت ده دونون كواه فلان حكم فلان كويج من فلان كان کے اندائخت برکرداری میں شغول ہیں - بی سے اور مبرے غلام نے اُلو کر مجسی بدلا اور بغيركسى اودكوساته لييهم على كمرس موسة ويلة جلة مم دبال ما بيني اوروستك دى-ميك كنزف أكرددوازه كهولا اور بوجهاكر وكون مرى بير باب دياند واخل ہوگی دیکھاکہ دونوں گواہ اور گھر کامالک بیٹھے ہوئے ہیں ان کےساتھ دنڈیاں ادربہت سى شراب بى مبرى صورت دىجوكر ده الوكھرے بوئے - يرى تظيم سے محصمتلام بر سمعایا اود بوسے ای محترم مہان اورنیک ندیم، وش ایدی .ایب معلوم ہوتا تھا کہ المفيل ميرابالكل درنبي - اب مكان كامالك الموكر جلاكيا تقودى دير كے بعد تين مو دیناد مے کو کوٹا اور بے دھ وک مجمد سے کہنے لگا ای ہارے مولی والی تو بے عزتی سے نیادہ ہاری ذلت کوسک ہو۔ ہیں سزادیا تیرے باتیں باتھ کا کھیل ہو۔سکن تخصاس سے پریش نی کے سوا اور کچد ہاتھ نہ آئے گا ۔ بہتر ہو کہ یہ ویناد سے اور ہماری پردہ بیٹی کرکیونکرخداکا نام سٹاریجی ہی اور وہ اُکھیں بندوں سے محبت کرتا ہی ہو ہر وہ اُوش ہوں۔ اس میں مجھے تواب ملے كا بيس ف اپنے ول ميں كماكميں يد مال سے اوں اوراس وفعر ان کی بردہ پوشی کروں ۔ اگر دومسری بار کھرا تھیں کیوا تو سزادے دول گا ۔ وینادوں كالالج بھى أگيا فون كم ديناد بن ف صابے وہاں سے الفكر جلا آيا اوركسى كوكافلكان

خيمة بيركي -

وومرے دن کیا و کھتا ہوں کہ قاضی کا بیارہ چلا آئ ہی تجد سے کہنے لگا کہ ای والماتھا میں کے بیاس تشریعت لے بیل اس نے تجے بلایا ہو۔ ٹی اٹھ کو اس کے ساتھ قامنی کے باس بینچا مجھے کچے معلوم نہ تھا کہ اس نے کیوں بلایا ہو۔ ٹی قامنی کے باس بینچا مجھے کچے معلوم نہ تھا کہ اس نے کیوں بلایا ہو۔ ٹی قامنی کے باس بینچا مجھے کچے معلوم نہ تھا کہ اس نے کو افاد میں مود نیاد کی تھیا در کا وہوئی کیا اور مجھے انکار کوت نہ دی تقی اس مود نیاد کی اور انکوں نے الکھ کہ کہ اس کے جداس کے جداس نے دستاویز نکالی دونوں صول گوا ہوں نے گوا ہی دی کہ اس کے تین مود نیاد مجھے کہ جو انکار کوت نہ کے تین مود نیاد مجھے کہ جھے انکار کوت کی گا اور انکوں نے اس وقت تک مجھے دہجے والے اجب تک جھے سے تین مود نیاد مجھے کہ جھے مہم ایک اور انکوں نے دی اور انکوں نے دی اور انکوں نے مقال کی کہ اُن سے جھوں گا ، ٹی کے تیا انتخاکہ تی سے انکون مزاکدوں نے دی اور انٹی یا کہ کہ وہاں سے دواد ہوا ۔ یہ کا جمیب ترین واقعہ جو جھے اپنی والیت کے تدانے میں بیٹی گیا ۔

اس کے بعد بولا آق کا وائی کھڑا ہوکہ کہنے لگا ای ہادے مونی سلطان میری ولا بہت کے زمانے میں بوجیب ترین واقعہ میرے ساتھ بیش آیا ہے ہوکہ ایک بار مجھ پر پوسے تم اللہ و دینار قرض ہو گئے ۔ مجھ بڑی بہشانی تھی شرے ابنی ساوی مکتب اور سال کھو دینار قرض ہوگئے ۔ مجھ بڑی بہشانی تھی شرے ابنی ساوی مکتب اور سال کھو مینار سے ذیادہ ہاتھ مزسکا اور شہر آواد کھ میں ہوتی دکھائی وی اور اس نے وہ کہانی بند کردی جرب کی کست اجاذب ی تی ۔

تين سوجواليسوي رات

حیب بین سوچالسیوی طامت ہوئی تواس نے کہا ای نیک مباد باوش جابولا تی کے والی سنے کہا بیک انگر دینا دیجے کیے۔ ایک

وات اسی حیال می علطان و بیجاں شاکر کیا کر وں کیا مذکروں کی سنے وروا و مسلما يْن فعظم عدكم ويكود والديركون برد علم بابر جاكو الاناتو مشر بدرة أمال الر رہی تنیں،جبرواترا بوا اور ماتھ باؤ کانپ دے تھے یی نے وجیا تھ پرکیا بلانادل ہوئ ؟ اس سے جاب دیاکہ دروازے پرایک شخص ہر بوایک کھال کے محاادر کھ يينے ہوتے بنيں اس كے باقدين الواد اكرسے خفر لكا بخا ہوا وراس كے ساتھ اى طرح کے اورکی شخص ہیں ۔ وہ تجھے باآنا ہی۔ یُس الموار سے کر شکا کہ دیجیوں وہ کون لوگ مي يس فان كرويدا مى بالاحبياكر فلام فكا تقاء أن سع إجهاكم كما جامتم و وہ بو سے ہم داکو ہیں اکرج ما ت ہمیں بڑی فنیمت ہاتھ مگی ہی اور ہم اسے تیری ندر كرتے مي اكر تيرى برايان خاطرى دؤد بوجائے اور تو اينا قرضه اداكردى يى نے پوچھا وہ عنیمت کا مال کہاں ہو؟ العنوں نے میرے سامنے ایک صندوق دکھ دیاجس میں سوسنے اور جاندی کے برن مجرے ہوئے تھے۔ بین نوش ہوگیا اور ابنے ول میں کہنے رکا کہ اس سے اپنا قرض میں اداکر سکوں گا اور اتنا ہی اور میرے میے بچ بھی د ہے گا اب تی صندؤق کو مکان کے اندر سے گیا اور ول بی سوجا كرثين النيس خالى ما تعد جانے دينا مروت سے بعيد ہى۔ جنائج ئيں نے وہ ايك لاكھ دمیاد سے جاکر انفیں دیے وسیے جومیرے پاس تھے اور ان کی نیکی کاشکر گزار ہوا۔وہ لوگ دیناد سے کردات کے اندھیرے میں سیلتے ہوئے جب میج ہوئ تو یس سے دمجھا كمصدوق مي محض النب اورمين كى جيزين مي جن برسونا چرها بؤا مرا ورسب ال كربانسودرسم سے زیاده كى التيت نبي سخت خقىراً يا اود بہت درنج بنواكم ودينا د مير مياس فقد ده معى باتھ سے لكتے سي برعجيب ترين وا تعرج مجھے اپنى ولايت کے زمانے میں میں آیا۔

اب شطاط کا والی کھڑا ہواا ور کئے لگا اومیرے مولی سلطان میرے

ساتد جوجمیب و هریب واقد میری ولایت کے زمائے بی بین کیا بد ہو کہ بی سے ایک بار وس داکودس کو بچاننی وی اورایخیس علیمده ملیمده تختوس پراشکاکر بیرے دادوں کو عكم دياكم والدين كوئي شخص ال بي سيكسى كوساع مرباسة . دومرت ون على العباح يْن أَوْصِرُكُما تُوك ديكيمًا إِوْل كه دومجرم أيك بي تخف بريط بوست بي بي ين في الال مع إجهايك مفكيا وردوسر الختركيا فاحس بيددومرا مجرم النكابوا تفاع الفون سفايي لاعلى ظاہركى سبب يس في افيس مارسنے كى تفانى قو الفوں سنے كما اى اميركل بمين نيند الكى تقى المحكفى توجم سن دىكى كى ايك بحرم دداس كے تختے كوكى چوا لے كيا ہى يہي يرى طرف سے ٹراڈرنگاامی وفت ایک کسال آتا ہوا دکھائی دیاجس کے ساتھ ایک گھھا تھا۔ ممے اُسے محر کر قتل کر دیا وراس تختے پر بجائے اس لاش کے انکا دیا جرچودی گئی تمى منجم يراتعجب بوائي نائ ان سے بي الكران كران كران الا ؟ الفول في ا كرايك خرى جوكد مع يريرى جوى تقى فين في جيداس كے اندركيا بوء ده وسعين معنوم سير بيم ال كاأسهمير عياس الحاة حبب وه التق توثي في الساكم العلوايا كياد يخذا بور كراس كے اندوايك لاش ہى جوك كرك الحراث ہو يى نے آسان كى طرن نظراتها ئى اوراينے ولى بى كنے رئاسوان الله كيان كى معانى كاسب اسى تعتول كا خون تھا اور خداکسی بندے پیظلم بنیں کرہ۔

# متراف اورچور کی کہانی

تن ہوکہ ایک بادکوی صراف اشرفیوں کا توڈالیے چودوں کے بامی سے آزار ان بی سے ایک چودے کی بی اس توڈے کوچرالا مکت ہوں ، دومرے سے ہوچیا کیوجی ا اس مے جواب دیا دیجولینا ، یے کہ کو دہ عزاف کے بیجیے ہیں کے گھرٹک گیا مقراف ہے اندرہ بنی کر تھیں کو المادی میں بیسینک دیا اُسے زور کا بیشاب سگا ہوّا تھا ہے تھا ت باخانے میں گھس گیا اور کنیز سے کہا کہ لؤٹے میں بانی لا کنیزلوٹا ہے کر اس کے بیجے بیجے بہنجی درواز سے کے کواڈ گھنے تھے جوراندرایا اور تھیل سے کرا بنے ساتھیوں کے پاس گیا اوران سے سارا ما جرابیان کیا اور تنم برزاد کو سیج ہوتی و کھائی وی اوراس نے وہ کہائی بذکر دی جس کی اُسے اجازت بی تھی۔

### تنبن سوبنباليسوس رات

حبب تین سوپنتالیوی رات ہوئی تواس سفے کہا ای نیک منہا وہا دمشاہ چونقیلی اے کر اپنے ساتھیوں کے یاس بہنجا اور صراف اور کنیز کا سارا ما جز بان کیا۔ المول في كما والد حِ كجوتوف كيا برى أتادى كاكام بو سرايك الياني كرسكا الين بإخاف ين كل كرمر اف في الونها إلى موكانوغ يب كنيركى كم بخي ألكي او كاس لي تعيلى الذائ كي مواتون وكوى ايساكام نيب كياجس برتيرا شكريرا واكيا جاسك الر تو ابتاد ہو تو كنيركو مارميٹ سے عات دے اس ف كماكر انشارالله يم كنيرا ورول کو بچالوں کا میک کروہ جورمراف کے گھر پہنیا دیکھاکہ واقعی تھیلی کی وجرسے وہ کنیز کو ادر با ہواس نے دردازے يروسك دى .مراف نے دِجِهاكون ہو ؟ اس فيلا عيم قىسىية ئىرى بروسى كافلام بول مقراف سفام الكروجهاكيا جامتا مح واستفجاب دياكميرية أوف تجيسلام كما بواوركها بوكرتو الساسعتر ببتراكيون بوكيا بواتني تي تقيل د کان کے دروا دے مرجود کر ساایا ۔ اگر سی غیر عمل کی نظر پڑ جاتی تو دہ سے کر جیبت ہوتا اگرمیرا آفاسین دیجیتا اور صفاطت سے نه رکھتا تو وه تبریت با تعدے جاچکی تھی سے کم کمر اس نے تھیلی کالی قراف نے اُسے دیجاتر کنے دیکا واقعی سے میری می تھیل ہوا دراسے

بیف کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ جوستے کہا کہ بن اس دفت تک مزدون کا حب تک کہ تومیرے کا کواس کی دمید لکھ کے اس انتیان نہ کا کواس کی دمید لکھ کو رہے کہ اگر توانے دمید لکھ کو دمید کھولائے۔ اس کا کہ تعین کی دمید کھولائے۔ اندائیا کہ تعین کی دمید کھولائے۔ بچداب کموں محیرتا دہ تعینی ہے کہ جا اورکنز کیا ہے۔ بچداب کموں محیرتا دہ تعینی ہے کہ جا اورکنز کیا ہے۔

## قوس کے والی اور چور کی کہتانی

وص كا والى علامُ الدين ايك مات اليف كحرين بعيمًا بمُوا تعاكم ايك نوب مورت او زوش قامت شخص لوكر كے سر برايب صندوق د كھے آيا اور دروازے بر مركم والى کے ایک غلام سے کہا اندرجاکرا میرسے کہ کہ ئیں اس سے تنہائی میں کھو کہنا جا ہا ہوں فلام فاندرجاكر بغام ببنا ويا اوراس فاندرك كاجازت وعدى والى ديجاكه ووبندبالا اود توسيصورت وجيرادي بح است اينے إس عمايا اس ك الرى اد بعكت كى اور إج چاكه تيرى كيا حاجت بى استخص في واب دياش ايك واکو ہوں میاہتا ہوں کہ تیرے ہاتھ یہ توب کرکے میرخداکی طرف رجوع کروں میری ورنواست کومنظودکر اور مجد کو سیدھے داستے برانگا۔ بین اس وقت سیری ایموں کے سلضين ميرسياس ايك صندوق بوس مي تقريبًا حالين سراد ويادكاسامان بحص كاستى سب سے زيادہ تو جو اُسے فركر توايني طال كما ي مي مجدايك سزاد ومينادد سعدس ناكريس اس سع تجارت كرول توبر توري سع زيج جاول اورمجع حرام کی کمائی کی حرورت نہ بڑے مدا تھے اس کا تواب دے کا سے کہ کراس سے صندوق کھولا اوروالی کودکھایاکہ اس میں زید، میرے جام رات اورموتی ہیں ۔ والی کی آنکیس جدهیاگیں بہت نوش ہوا اورخزائی کوبلاکر کہاکہ ای فلال تورا ہے آ جس بن ایک بزارد میاری اور شبرناد کو میج بو تی دکھائ دی اوراس نے دم کمانی بدکردی جس کی اُسے اجازت فی تھی۔

### مین سوچیالییوی رات

تین سوچیالیوس دات ہوی تواس نے کہا اکولیک نہاد ہا دشاہ اوالی سے خزایجی کو بلاکہ کہا کہ فلال قوڈا سے خزایجی کو بلاکہ کہا کہ فلال قوڈا سے ایک ہزار دینا دہیں جب خزایجی وہ قوڈا للا قوالی نے اس نے اسے سے لیا اور والی کاشکریدا واکیا او دمات کے اندھیرے میں فائب ہوگیا جسے ہوی تو والی نے سنادوں کے چو دھری کو جوایا جسند فق کھولا زید ، جواہرات ، سونا اور موتی جو اس کے اندو تھا نکال کر دکھایا ۔ سناد نے ایک ہی نظریں برکھ لیا اور کہا کہ یہ سادی جیزیں ٹین اور پتیل کی بی جاہرات اور موتی کے کے والی کو برای کو برای کو اس کے ہیچے دوڑایا لیکن وہ کسی کے ہاتھ مذلکا ،

# ابرائيم بن مهدى اورسوداگرزادى كى كهانى

ایک بار امرالومنین مانون نے ابراہیم بن دہدی سے کہا جوسب سے ذیادہ عبیب وغریب مجاز تیرے ساتھ پٹن ایا ہوائے بیان کر۔ وہ کہنے لگا ای امرالومنین میں ایک دوز کا ذکر ہی کہ نی سیرکرنے تکلا اور جینتے چلتے ایک جگہ بہنیا جہاں کھاؤں کی نو شبوا کرہی تھی۔ ای امیرالمومنین میراجی لیجائے ایٹ اور نی کھیرگیا لیکن حیران میں اسی خیال ہونے کھی ہمت یہ تھی۔ اسی خیال میں کمطلق بڑ معتے انکو جواؤیر الحقی قوکیا دیکھاکہ ایک جود کے کے باس

ہوں اوراس کے پیچیےکسی کی ایسی خوب صورت پہنھیلی اور کلاشی و کھائی دیسے دہی ہی جس سے زیادہ خوب صورت ایس فے میں دیمی تھی تھی۔ میرے حواس السكتے اور كھافول کی نوشبو کا نعیال میرے دماغ سے اترگیا یک سوسے نگاکدکسی نرکسی ترکیب سے وہاں بہننا جاسید یس فے دیکھاکہ قریب ہی ایک دوزی ہی اس کے پاس جاکر سلام کیا اوران فيسلام كاجواب ديا يتى في يجها يكس كامكان برواس فيواب ديا ايك مودا كركا يم ف پر جھااس کا نام کیا ہے ؟ اس سے کہا فلال ابن فلال اورسوداگروں کے سمااورکسی سے میل جل بہی رکھتا ۔ ہم ہی باتیں کردے تھے کہ دوشردیت اوروسع دار محص گنوڑوں پرسواردباں بینے ، درنی نے مجوے کہا کہ یہ اس کے ٹرے گرے دوست ہی ان کے یہ بنام ہیں۔ یک گھوڑے کو ایردے کران کے پاس بہنچا اور کینے لگا بڑا انتظار کرایا ظا شخص تو دہر سے تھادا داستہ و بچورہ اس اوران کے ساتھ روانہ ہوکر مکان کے دروارے ببنجايش اوووه دونون فخص اندكئ جب كمرداك في مجعان كساتود كما الأس يقين بؤاكه ثي ان كا دوست بول اس في ميرانجيرة م كيا اور مجه بن ترين حكر برجلايا. اس ك بعد وسترخوان بجهايا كي شي ابنے دل مي كنے لكاكم خدانے كا مقد توبيدا كرديا لكن تهيل ا ود كلائ المي ؛ قي بي -

اب ہم الموکرایک دوسری جگر شراب نوشی کے لیے۔ گئے ۔ یں سنے دیکھاکہ وہاں عمدہ عمدہ چیزوں کا طرحیرلگا ہوا ہو۔ گھروالا یہ مجد کر کہ یں اس کے مہانوں کا مہان ہوں میر سے ساتھ بڑی مرائی سے میٹی آگا اور مجوسے مخاطب ہوتا اسی طرح وہ دونوں بری بڑی خاطر تواض کرتے اود یہ سمجت کہ یں گھروائے کہ کوئی بڑا تعلق دوست ہوں الفرن سبب کے سب مجد چر مہریان تھے۔ ہمنے پیا ہے پر پیا ہے چڑھا نے شروع کیے۔ اب ایک کنیز کل کوئی بید کی تیم شریبی نا ذک ، نہا بہت حبین اور نوش قامت ،اس نے عود کنیز کل کوئی شروع کیا۔ اکا میرالمونین یں سے جین ہوگیا اس کا حسن اور گانا مجھے مہت

ببند آیاا درآس کی اُستادی محصد کرسے لگا ٹیں سے کیا ا ککنیز ابھی ایک چیز کی کی باتی ہو اس ف فق ين أكر عود اين إتحدت كينيك ديا اوركن في كيا ايس ب وقو ف مي السول کے میٹینے کے قابل ہو گئے ؟ نیں مبت بجیایا ایک اسی کومنیں دوسے لوگوں کو بھی میرا كهنا بُرَامعلوم بُوا. بْنِ البِنِي ول بين كن لكاكراب ميرى الميدول برياني فيعركما عجم كوئى صورت نظرنمانى تنى عبى سع بجرائى موئى بات كيمرين جسته ا وراب اس كيمو كوتى جاده نظرنه آياكه بي سفعود ما نكاا ودكماكرس واكب بي اس فكى كى براست ني بتانًا موں بنیانچیود دیا میں نے تار ملاکر کجانا شروع کیا کنیز دیگرک اُکٹی میرے اِلوول يركريرى اورانسين بومن لكى اوركها اى ميراك قارمها ف كر. والشرمي معلوم منتفاكم تجھے موسیقی میں بیکال حاصل ہو، تیرہے جبیا داگ تیں نے بنی نہیں سُنا ، اب لوگ میری خاطر مدارات كرف لگے اور بے حد نوش ہوئے . مرا يك نے مجدسے كانے مجائے كى فرايل كى اوريس نف ايب الك سجاياكه وك برمست جوكت، أن تحواس بعي جات رس-بڑی دیرے بینفل برخاست بوئ مہان سوار ہوکراپنے اپنے گھر<u>صلے گئے</u> . گھردالاا ورکنیر باق ره كئة مايش -اس كه بداس فيمر عدم تعجد بيار يها ودمجوت كنالله ا ومیرے اُ قامیری عواب بک بر کادگزدی تجه حلیقات سے ماہات مد ہوئی الحمیر اقا خدالى قسم بناكه تؤكون جو تاكه فيصدملوم بوكه خداف آجكس نديم كو بيج كرمجه بر احمان كيابي يمين الممول كرتا وراينانام صاف عمامت مربقاما إدوره تجي براجمين وتياجاً أو كاري في إنا نام تباديا يجل بي اس فيرانا مسالوه والعمل مراا ور شهر ذا دُلومت بوتى دكائ وي ا وراس سنه ده كهاني بندكر دى من كي أسع ا جازت ملی تھی ۔

### مين سوسيد اليسوس رات

حبب بين موسنيت السيوي داست جوى تواكس الحكوا ي نيك بنباد با دست ه ا الماجم بن دوری کا بیان ہوکرمیرا نامش کو دوائیل ٹرا اور کھنے لگا بڑے تعب کی إت بونى الرتيريس سواا وكسى ميل مي فعيلت باى جاتى - تقدير في مجد برايسااحسان كي بوكرتين اس كاستكريكا في طورت ادائبين كرسكا. شايد تي خواب ويجروبا مون ورنديكيي بوسكا بوكنفلافت كح كموان والامراع كمرجع س طن استاوراج وات ممرامم بالرمزين في الت تسمدي كرمبطيرجا وه مبيع كيا اورمنها يت مراني س بعضف لكاكمير عكرتير عاشف كي وجبى ين فضروع سے كرا خونك سادا تقدربان كردما كجونه حصيايا وركها جهال كك كهاسف كاتعلق تها أبس في سير وكركها باالبته استقبلي اوركلائى سعميرى مروبرنداى اس فيجواب وياكتهميلى اوركلائى سعيمى انشارا للدسيري مراد بركست كى سيركم كواس سفايك كنيزكو آوازدى اى فلال، فلل كنير سے کہ کہ وہ نیجے اتر کرائے۔اس طرح وہ ایک ایک کر کے اپنی کنیروں کو بلانا او رمیرے مامنے پیش کوتا ان بی سے کوئی میری محبوبہ مذبعی بھیراس نے کہا اک میرے آقا اب سوامیری ماں وربہن کے اور کوئ باتی بنیں دم الکن خدا کی تسم یں الفیں می ینچے بلاكرتيري رامنے بيش كروں كا تاكر والخيس بى ديھ لے مجھ اس كى وصلمندى ادركشاده دلى برتعب بقوائيس في كما قربانت شوم إيها بني بهن كو بلاسينا مجياس کی بہن اُترکرا تی اورجوں بی میری نظراس کے ہاتھوں پر ٹیری یم بہا لگا کہ جن ستصنیون اور کا کیوں کو یس نے دیکھا تھا وہ اسی کی ہیں بیں بولا جزاک اسرایہی وہ اللی ہوجس کی ہتھیلی اور کال کی تیں نے دیکھی تنی واب اس نے غلاموں کو حکم دیا كرنوراً كواه بلات مائي بعب كوا و حاصر بوت تواس ف الترفيون كے دوتورے

منكوات احدًا بول سي كماكريد ميرا مولى احداً قا الأييم بن مهدى ا ميرالمونين كا جيا میری فلاں بہن سے شادی کرنا جا ہتا ہو تھیں اس بات پر گواہ بنایا جوں کریں نے اس ایک قدرے کے میرکے عوش اس کی شادی اس سے کردی۔ اس مے بعداس نے جهد کاکمی فاری این فال بین فارکی او تیری شادی این فال بین مص کودی ہو۔ یُں نے کہا قبول ہوا ورمنظور۔ پر کہ کر اس نے ایک تو ڈا اپنی ہمی کوسے فیا اور دومراگوا ہوں کو بھراس نے کہا کہ اومیرے مولی ٹک ایک گرتیرے لیے اماستہ کے دیتا ہوں تاکہ آؤاس ہی اپنی ذیوی کے ساتھ سوئے اس کی دیا دی دیج کریں دنگ دم كيا اور مجه شرم علوم جوى كريس اس مكان يس ابنى بوى ست جم بستروى اس يين فاس سے كم كرا كا مروان كروے ا كاميرالمومنين إلىرے مركى قم اس فرا کی کے ساتھ اتناج نیجی اکر ہمادے مکان میں باوجو ماس کی وسعت کے مماندسكا بعدانان اس سيراركا بيدا بواج تيرب سامن كورا بو مون كواشف ك سخاوت كاحال كن كر براتعب بواكن مكاكر دهست بواس برا اليا دوسرا بونامكن سي اودا يُوالمِيم بن مهدى سهكها كماسه مالكريس ويجون ا بولم ميم سفات المون كى خدمت ين سافتركيا ـ انون في سائن سائنگوكى، اس كى خوبول اورعلم سے وه بهت خوش بكوا وركست بيا فاص مصاحب بنايا فداوين والاا ورنجش كرك والاله

ال عور كى الى بي العربيك دينيركام والمركمة

ایک بادشاہ نے اپنے ملک میں بہتم دے دیا کہ اگر کوئ شخص بھیک دے گا ویش می کا ہاتھ کاف ڈانوں گا اندا سب لوگوں نے بھیک وینا بندکر دیا کسی کوجراًت منہو تی تھی کہ کسی کو بھیک دے ۔ ایک دن انشر کا کرنا ایسا ہونا ہو کہ ایک عودت کے باس کوئ نقیراً یا جو بوگ سے پریتان حال تھا اور کہنے لگا کر مجھے عبیک دے اور شہرنا وکوشی ہوتی دکھائی دی اور اس نے دہ کہانی بندکر دی سن کا اُسے اجازت التی ۔

#### تنين سوارة البسوس رات

حبة ين سوار تالىيوى ماست درى تواس فكا كانيك مناد بادش وافقر نے عورت سے کہا کہ مجھے عبیک دے اس منجواب دبا بی تھے کس طرح مبیک دے سكتى بون إدشاه بعيك دين والے كالاتدكات والنا بى فقير بولا خداك واسط مجه مجیک دے جب اس مضفداکا واسطردیاتواس کا دل بسیج گیا اس سے اسے دوروٹیاں وسے دیں میخبر فروشاہ کوئی اور اس نے حکم دیاکہ وہ عورت اس کے سامنے بیش کی حاہتے۔ حبب ودائ توبا وفاه فاسكدون بالمرام كردسيدادروه ابيف كولواكى. كيحدروزكي بعد ماوشاه فيايني مان سي كمانين شادى كرنا حياستا بون امير في ادى ا كي عدت سے كردے . وه اوى بهاد سے يروس ميں ايك عودت بروس سے زياد حسين لوی اورندم کی لیکناس میں ایا سنت عیب ہو ، بادش دفیو جھاکہ وہ کیا ؟ مال سف جواب دمااس کے دونوں ماتھ کئے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے کہائی اسے دیجین ما ہا ہوں۔ یه وی عورت فتی عب نے فقیر کو بھیک کی دوروشیاں دی تقیب اور اس کے دونوں ہاتھ كامط والمسل محت مخف جب با دشاه فاسعودت ست وي كي تواس كي سوكني اس يرحسدكريفلين والخول ف بادشاه كوخط الجهاكه وه برعي برحين بر اس كايك الركا پیدا موجیکا تھا۔ اوشاہ نے اپنی مال کو لکھ میجیاکہ وہ اسے بھل میں سے جاکر تھوڑ اسے مان في اس كالميل كا اوراسم المعارج المعالم من الميارة الله المعادية المناهمة المعاددة ال بیٹی وادیا کرتی اور بھل میں ووٹ اٹ نی بھرتی وہ ابنے بیٹے کو کندھے پر بھائے جی جاری ہی کہ اس کا گزرا کے بنی بر بھا بیاس اگ آئ تی بانی بیٹے گھٹنوں کے بل بیٹے گئی جی کہ اس کا گئی اس کے بی بیٹے گھٹنوں کے بل بیٹے گئی جی کہ اس کے بی بیٹی کہ لڑا کا بانی میں گرگیا اور وہ بیٹے کے کہ توکیوں روتی ہی ہاس نے جاب دیا اس کے باس سے ورخف گزرے اور کہنے گئے کہ توکیوں روتی ہی ہاکہ کیا تو جا ہی ہی کہ کہ میرے کندھے پر میرا بیٹا تھا وہ بانی میں گرگیا ہی۔ انفوں نے کہا کہ کیا تو جا ہی ہی کہ کہ میرے کندھے پر میرا بیٹا تھا وہ بانی میں گرگیا ہی۔ انفوں نے کہا کہ کیا توجا ہی ہی کہ کہ اس نے کہا ہاں۔ انفوں نے فعراسے دھا نگی اور اس کے باتھوں کو بہلے کی طرح کر دے ؟ اس لے جواب دیا ہاں۔ انفوں نے کہا توجا ہی ہی کہ کہ کہ دعا کہ کیا توجا ہی ہی کہ کہ کہ کہ کہ اور اس کے باتھوں کو بہلے کی طرح کر دے ؟ اس لے جواب دیا ہاں۔ انفوں نے کہا توجا نتی ہی کہ کہ کہ کہ اور اس کے ہاتھوں کو بہلے کی طرح کر دے ؟ اس کے بعد انفوں نے کہا توجا نتی ہی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ انہوں کے باتھوں کو بہلے کی طرح کر دے ؟ اس کے بعد انفوں نے کہا توجا نتی ہی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ توجا نتی ہی کہ کہ ہم وہی دوشان ہی جو تونے فقیر کو دی تقیس اور جن کی وجر سے تیرے ہا تھ کا ط وال میں خوالی حدوثنا کی۔ اس نے خوالی حدوثنا کی۔ تیرے ہا تھ کا ط وراس نے خوالی حدوثنا کی۔

## إسرائيلي عابدكي تحماني

بنی امرائیل میں ایک عابد نفاجس کے گھروالے سندت کا تاکرتے اور وہ ہر روز بازار جاکراسے بیچیا، روتی خرید نا اور جو کچہ فائدہ ہوتا اس سے اپنے بال مچوں کے لیے اس دن کے لیے کھانا خرید تا تاکہ وہ کھائیں۔ ایک دن حسب معمول اس سے سوت بیجا تو اس کا بحث تی اُسے ملاا و راس سے اپنی حاجت مندی کا دکھڑ ارو سنے لگا ،اس سے ربحری کی فیمت اُسے دے دی اور خالی ہاتھ گھرلو سط کیا۔ گھروالوں سنے پوچھا کہ روئی اور کھانا کہ ان ہے ہواب ویاکہ فان شخص مجھے ملاتھ اور اس سے اپنی حاجت مندئ کی شکایت کی اس مینی تمی نے جینے دام نے آسے دسے دیے۔ انعوں نے کہا اب ہم کی شکایت کی اس مینی تمین نہیں جسے ہم نے سکیں ان کے پاس ایک فرید نے اور ایک گھڑا تھا۔ انعیں دہ باناد سے گیا لیکن کسی نے اس کے فرید نے کو ما ہما اور ایک گھڑا تھا۔ انعیں دہ باناد ہی تاکہ اس کے قریب سے ایک شخص گزدا جس کی با می مذہوی۔ وہ ابھی باناد ہی میں تھا کہ اس کے قریب سے ایک شخص گزدا جس کے پاس ایک مجھی تھی اور شہر آدکو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بند کے پاس ایک مجھی تھی اور شہر آدکو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بند کے پاس ایک جو بازت می تھی۔

## مین سوانجاسویں رات

تجے ہے می گہاں سے ہاتھ دگا ؟ وہ لولا یہ خدا کا عطیہ ہی۔ اس خص سے کہا کہ اس کی قیمت ایک بزار دورہم ہی اور ثیب یہ قبیت دینے کے بیے تیاد ہوں۔ لیکن اسے فلان می بیت کے پاس نے جاکیونکہ وہ مجھ سے ذیادہ مال دار اور بر کھ والا ہی ۔ بوڑھا وہ موتی اس کے پاس نے گیا۔ اس نے کہا کہ اس کی قیمت ستر مزاد درہم ہی اس سے ذیادہ نہیں ۔ یہ کہ کواس نے گسے ستر ہزاد درہم دے دیے۔ بوڑھ نے نے مالوں کو بلا یا اور وہ در بھی کہ کواس نے گھے مستر ہزاد درہم در داندے پر بہنچ بیاں اُسے ایک فقیر ملا اور درہم می خوالے کا کہ خوالے کو کھے عطاکی ہی اس میں سے مجھے بھی دے۔ بوڑھ نے نے نقیرسے کہا کہ کس کی خوالے ہو اس بی ہی میں ہی طرح تھے لہا ذا وہا تو نے جا جب مال کے دو حقے کیے گئے اور ہزایک ہم بھی تیری ہی طرح تھے لہا ذا وہا تو نے جا جب مال کے دو حقے کیے گئے اور ہزایک بیا میں دہ ہوں تاکہ تیرا اس کے دو حقے کے گئے اور ہزایک کرکت دے ایک میں تو تھرے پر دوروگار کا فرتا دہ ہوں تاکہ تیرا استان کر دں۔ بوڑھے نے کہا کہ شکرا دراحسان ہی خوالی اس کے بورم تے دم تک اس نے اور اس کے بال بچوں نے نہا یہ عیت کی اس نے اور اس کے بال بچوں نے نہا یہ عیت و خشرت سے زندگی بسری۔

# الوحسان زيادي اورايك خراساني كي كهاني

الدحسان زیادی سے دوایت ہوکہ ایک بادمیری حالت بہت بتلی متی حتی کر بنیے اور مجھی ایس سے مجھے بری کی اس سے مجھے بری کی بنیے اور مجھی ایس سے مجھے بری کی بنی کی کوئی صورت بن مزی تنی ۔ بن اسی شعش و رہے میں تنا کہ کیا کہ وں اسے میں میرے غلام سے اگر کہا کہ دروازے برایک حاجی کھڑا ہو جو تجد سے مناجا بت ہو۔ بن سے کہا کہ اندر ملالا وہ انداکیا بن دیکھا کہ وہ کوئی خاملان ہے۔ اس نے مجھے سلام کیا اور بن سے اس کے سلام کا جواب دیا مجمواس سے لوجھا کہ

## تبن سو بجاسوب رات

حب تین سو بچا سوی دات ہوئی تواس نے کہاا کونیک بنا دبادشاہ
ابوسان ذیادی کا بیان ہوکہ نی نے قرض خاجس کی طاکر جتنا قرضہ جتنا میرے
اوپر تقا ا داکر دیا اورخوب خرج کیا اور اپنے دل ین کئے لگا کر جب تاک وہ شخص
لوٹے گا اس وقت تک خداکوئی مذکوئی مبیل بھائی دے گا۔ دوسرے دن خلام
نے اگر کہا کہ تیرا دوست خراسانی دروازے پر کھڑا ہی بی نے کہا اُسے الملا بلا لا۔
جب وہ اندراکیا تواس نے کہا کہ نی توجے کے لیے تیاد تھا لیکن مجھے یہ خبر لی ہی کہ
میرے باب کا انتقال ہوگیا اس لیے نی وائیں جانا جا ہی ، دہ مالی جی بی خیل تجھے دیا تھا والی کرد ہے۔ یہ سن کر مجھے آتا صدم رہنا کہا کہ کی اور کو مز بہنیا
ہوگا ودئی حیران و پر بیتان ہوگر جیب ہوگیا کوئی جواب بند دے سکا کھونکہ اگر تیں
ہوگا اودئی حیران و پر بیتان ہوگر جیب ہوگیا کوئی جواب بند دے سکا کھونکہ اگر تیں

انحادكر تانووه مجيختم ديااور مجع أخرت ين شرمندگى المفانى برتى اور اكرين كهتاكم یں اسے خرج کرجیا ہوں تو وہ شور مجاتا اورمیری بے عزتی کرتا اس لیے تیں نے کا کہ خداتجيمامت دكے إمرامكان مخوط نبير ہي، او ترايال بياں مه مركما تھا اس ليے تي سے تري تھيلى الكراك دومر شخص كے إس دكودى بور لاكل أنبوا و نوائے جام او سے ابور يش كروه بل ديا. محرثي خواسانى كى واليبى برأتنام تحير تفاكراس وات مجع باكل نبندداتى بلكراكميس بندكرنا بعي اجميرن ہوگیا یْن اُنْدُر غلام کے باس گیا اوراس سے کہا کہ تجر پرزین کی۔اس مے کہا احمیر معولی ہی اندها، واددات باتى بورب يى بجراين بجوسة بركيا سكن ميند ماسى اوديس بوابر خلام كوجكا اوروه دېي جواب ديتار ماييان تك كرتر اكا بؤاا در اس فيمير ع نير يركامني ركمي اورئیں سوار ہوگیا بمیری مجویں مذا تا تفاکہ کہاں جاؤں اس لیے بی سے باک نیجر كى كردن بروال دى اورسوين لكا اور خير بفرادك بورب كى طرف جل ديا - يى ملاہی جارہا تفاکہ ثیں نے چندا دمیوں کو استے دیکھا ٹی سے ان کی طرف سے پھرکر دوسر دانت برحین شروع کر دبالین میراعمامه دیجو که وه میری طرف برسط اور كن لك كركيا تحف الوحسان زيادى ك كوكا بتامعوم بو؟ يْس ف كها الوحسان تو ئیں ہی ہوں ۔ المغول نے کہاکہ امیر لمونین نے تجھے بلایا ہے جا بیران کے ساتھ روانه جوكرمانون كے ياس بينجا۔

حبب بنی مامون کے ماضے کیا تواس نے بوجھا توکون ہی ؟ بنی سے کہا کہ بنی قاضی ابو یوسف کے مامقیوں میں سے ایک فقیمہ اور محدث ہوں - اس سے دریا فت کیا تیری کنیت کیا ہی ؟ بنی سے جواب دیا کہ ابوحسان ذیا دی ۔ وہ بولا ا بناققہ تعفیل کے ساتھ بیان کر بنی نے سادی داستان کہ سنائ تو دہ ذار زار رو سے لگا اور اس نے مجھ سے کہا ای بربخت تیری وجہ سے آج داست کو رسول اندوس نے درایا کا اور اس نے مجھ سونے نہ دیا ، حب ہیں مشروع داست میں سویا تو ایخوں نے فرایا کا ابوحان ایک

کی ددکر۔اس پر بیرمیری اُنکو کھل گئ مگر مجھے بائکل خبر فرتھی کہ وکون ہو ہمیں بیرسوگیا۔ الخضرب ميرى ميري دكهائ ديا وريس ارش دكيا بيربعي ميري محدين مذايا اوري سوگیا مع زواب مین آپ کو دیکاکرآپ فرادسے بی کرکم بخت ابوشان زیادی کی مد كراس كي بعد مجيسون كى بمت ، برى دات بعرجالاً دا اوراوكون كو حيكاكر برطوف ترى ماشى يربيجا . يركراس في مجع دى براد دريم دي اوركباكه يرخواسانى ك ليهي بعراوروس مراد دريم وعدكركهاكمانفيس خرج كرا ودابني صالت سنجعال - بعر اقديس مراددريم ديا وركاكران سابى حالت ببركرا ورعبوس كم دن ميرك پاس اکیوتاکدئی کھے کوئی عہدہ دوں درہے ہے کوئی دوانہ ہوا اور گھر پہنے کر دماں فجر كى نماز برهى -اتنى بى خواسانى بى اكبينيا . يْن ف أس كُفرين بلاكراس كم ساسف ايك تھیلی رکھ دی اور کہاکہ تیرا مال ہو۔اس نے جواب دیا کہ مد دہی مہیں ہوجو ہیں نے ستجھ دیا تھا بیس نے کہا کہ درست ہو۔اس نے کہا کہ اس کی کیا وجر ہو ؟ بی سے اس سےماری بآیں کہ دیں اور وہ رونے لگا اوراس نے مجوسے کہا کہ اگر تو پہلے ہی سے مجعے سے سے بتاديباتوش تجهست تقاصا نكرتا اورخداكي شماب بس تجهر سي كمجد مداو كا اورشهرالآد کوصیج بونی د کھائی دی اوراس سے وہ کہانی بندکر دی جس کی اُسے ا جازت لی تھی۔

# تين سواكيا ونوس رات

حب نین سواکی و لای دات ہوئی تواس نے کہاا کونیک نہا و بادستاہ! خراسانی نے فریا آدی سے کہا کہ اگر تونے پہلے ہی سے سے سے کہ دیا ہوتا تو ئی بچوسے "تقامنا ذکر تا اور خدا کی قسم اب ئی تجوسے کچو ذلوں گا اور اُس مال کو تیر سے اوپر صلال کرتا ہوں۔ یہ کہ کر دہ میرے پاس سے میلاگیا۔ ٹی سے اپنی حالت مہتر کی اور جلوس کے دن ماموں کے دروازے برگیا جب بی اندر بہنیا تو وہ بیٹا ہوا تھا بی اس کے سلنے حاصر ہوا ، اس سے ایک بروار نالا اور حاصر ہوا ، اس بروالے کی رؤی جا نب کا کہ اس بروالے کی رؤی جا نب کا کہ اس بروالے کی رؤی جا نب کا قاصی بنایا جا تا ہوا وریس نے تیری تنواہ اس قدر ما ہا ندمقر دکی ہو۔ لمذا دل میں خدا کا خوف رکھیوا ور رسول الدوسی الشرعلیہ وسم کی عنایت کور بھولیو ، اس برلوگوں کو تعب ہوا اور انفوں نے مجھ سے اس کا مطلب پوچھا ، یش نے سادا فقد شروع سے لے کرا خرک سنا دیا اور بیزجر لوگوں کی ابوضائ برابر مدینے کا قاصی دہا بیاں کرا خرک سنا دیا اور بیزجر لوگوں میں کھیا نظال ہوگیا ، خدا اس پر دھمت کر ہے !

## دوست کی مرد ضرورت کے وقت

ایک خص بڑامال دارتھا لیکن اس کی دولت صائع ہوگئی اور وہ خریب
ہوگیا۔اس کی بیدی نے کہا کہ کسی دوست کے پاس جا تاکداس کی مدسے تیری حالت
سنجیل جائے۔اس نے اپنے ایک دوست کے پاس جاکرا بی حاجت بیان کی دوست
نے اسے پانسووینا و مرض دبیے کہ ان سے بجارت کرے۔ بیخص بہلے جوہری تھا اس
نے جوہری بازادیں جاکرا یک دکان کھولی اور جاہرات کے کاروبار کا اوا دہ کیا۔ جب
دہ دکان پراگر بیٹھا تو بین خص اس کے پاس اُسے اور اس کے باپ کو پوچھنے لگے۔اس
نے کہاکداس کا انتقال ہوگیا ہی۔ انخوں نے پوچھاکہ اس کے کئی اولا دہی ہاس نے
جواب دیا کہ اس نے رسی خلام کو جھوڑا ہی جو ہتھا رے سامنے ہی۔انغوں نے کہا اس
کا جاننے دالاکوں ہی کہ تواس کا جھا ہی ہو اس نے کہا کہ بازار دائے۔ دہ بدے کہ انسی گواہی دی۔ان

تین آدمیوں نے ایک فرجی نکالی جس میں تقریباً تیں ہزار دینار تھے علاوہ بریں ہیں۔ اور من مدنیات، اور کے لگے کریہ اسے پاس تیرے باب کی امانت تھی سرکر کروں مل دید عبراس کے پاس ایک عودت ای اوران ہیروں میں سے کچہ ہمرے جن کی قیت پانسود نیاد ہوگی تمن ہزاد دینا دیں خریدے اس عودت کے باتھ سودا نیج کروہ المقاا وریانسودینا دیے ہوتے اس دوست کے پاس گیاجس سے اس فرضرلیا تقاالد ا كنے لگاكريہ بالنوديناد لے جوش نے تجرب قرض ليے تھے كو كر خدانے مجے كامياب كرديا اورمال داربنا دیا ہی۔اس کے دوست نے کاکہ دہ توئی نے سطور مدیے کے دیے تھے احد فى سبيل الشران سے برى الدّم بوكيا تفاسا عيس وكا حدا وداس كاغذكو بحى ديت جاليك گفر پہنچ کراہے پیر حمیوا دراس پرعمل کیجیو۔ وہ ان دیناروں اور کا غذکو ہے کراپنے گھرگیا اور حب أسے كھولاتواس ميں يراشعاد تھے: "جوادى تيرے ياس بيلے ائے تھے ميرے مشتے دارمی، باپ اور چیا ورماموں جو کھوتونے بیامیری مال کے ماتھ بیا اوردینار ا وربیرے ئیں نے تھے بھیے تھے۔اس سے میرامقعد تجھے نقعا ن بہنا نا نفا بلکی کہ تجھے میرے مامنے ٹرمندگی نہو یہ

ایشخص کی نی جوعرب ہونے کے بعدل ار ہوگیا

بندآدیں ایک شخص رمتا تھاجی کی دولت مندی خربائش تنی لیک خواکی شال است کی دولت مندی خربائش تنی لیک خواکی شال است کا مال منا تح ہو گیا جو اس کی حالت برگوا گئی بیاں تک کواس کے باس لیک کوفری مجی فریک بڑی محنت مشقت سے اُسے دوئی بی نصیب ہوتی۔ ایک وات اس بنم اور خفتے میں دوسوگیا نواب میں دیکھا کہ کوئی شخص اس سے کہ رہا ہو کہ تیری دوئی محقر بیں ہو وہاں جا کرا سے تلاش کر۔ دہ محقر دوان ہوا۔ دہاں جہنیا تو وات کا دقت تھا، ایک مسہدی

جاكرسودها مسجد كياس ايك مكان تعاد اللركاكر ناجدون كى ايك تونى اسمسودين مع بوكراس مكان بي داخل بوئى جيدول كى أسبث ياكر كمروا مع والله المن اور تودمچانے لگے والی اپنے میابیوں کو سے کوان کی مدر کے لیے اکبنی جور تر بعال کھے ادروانی سجیس داخل بخاتواس فدیکاکریربندادی دبال کمرابوا محراسی کمروالی ن خوب ماداكه ده مرائك قريب وركيا الداستين دن تك قيد فال ين بندركا. اس كے بعد والى نے اسے بلاكر يوجياكر تؤكماں كارسنے والا ہى ؟ اس سے جواب ديا على كرنجدادكا والى في يهاكر تير منقرك كى كيا دىجر بى واس فيواب دياكري نے خواب و کھیا تھا کہ کوئی مجھ سے کہ رہا ہو کہ تیری دوزی مقریم ہی وہاں جا بحب بْس مَصَرًا فانو بْس نے دیجھا کہ حس روزی کی اس نے خبروی تقی بیکومے ہیں ہو مجھے تجھے سے اس یروالی کھلکھلا کرہنس پڑا اور کہنے سگا ای بے وقو منابیں نے تین بار خاب یں دیکھا ہو کہ کوئی مجھ سے کہ دہا ہو کہ نفدآد میں فلال شکل کا یک کھر ہوا وراس کی تعربیت یہ ہر اس کے صحن میں ایک جبوٹا ساباغ ہوجس کے نیچے ایک گرمعا ہوا وداس گرمع میں مبہت مال ودولت ہو، وہاں جاکراً سے لے لے مگر میں مر گیا اورتوا ابنى ب وقونى مصعف ايك خواب كى بناير جويريشان خوال بوشهر سفر كرتا كيمرًا بوريكم كراس ف است كيد درجم دي ا دركم كران كى مردست تواپنے وطن حلاج اور شهروادکو صبح ہوتی د کھائی دی اور اس نے وہ کہانی بندکردی حس کی كسعا هازت مي نقي .

# تین سوبا ونویس رات

تین سوبا دنویں رات ہوئی تواس نے کہاا کونیک نها دبادشا وإوالی سف

بغادی کو کچو درہم دسے کرکہا کہ ان کی عددست اپنے وطن میں چلاجا اور الخنیں سے کو وشخص بغدآد دائیں گیا جس مکان کا والی سے ذکر کیا تھا وہ اسی خص کا کھر تھا ۔جب وہ اپنے گھر پہنچا توگرسے کو کھودا اور اس میں سے سبے مدمال ملا اس طرح خواسنے اس کی دوزی میں بڑی برکت دی ۔ پیجبیب وغربیب اتفان ہی۔

# خلیفهٔ متول اور مجبؤیه کی کہانی

امرالمونين متوكل على المدكم محل مي حار بزاد اس كى جيبتى كنيزي نتيس جن میں سے دوسور ومی اور ووسو دوغلی اور میشنیں تھیں اور یہ میارسوکنیزیں جن ہی سے دوسوگوری اور دوسوحبشنی ا در دوغلی تقیی متوتل کو عبید بن طا مرسنے بیش کی تقیں۔ منملان کنیروں کے جو بصرے کی دوغلی کنیزوں بی سے تعیں ایک کنیز تی میں کا نام مجنوب متعا ا ود موس وجال ا وداكب وثاب ميں يتى ۔ وه عود نوازى ميں أكستاوه كالني بي الاجواب شاعره اور توش خطائقي متوكل اس ير فريفيته تفا . أيك محرمي اسے اپنے سے مدانہ ہونے دیتا کنیز سے جواس کا یہ میلان دیکھا تواس کے ساتھ ممن السيدين أسف لكى اوراس كارسان كو معول أى متوكل اس سد نا راص جوگیا اُ سے حیواد دیا اور محل والوں کو منع کر دیا کہ اس سے بات مذکریں۔ ایک مّنت مک وہ اس حالمت بیں دہی مگر اس کی کشش متو کل کے دل سے ندگئ ۔ ایک دان می کواس سے اینےمعا جوںسے کیا یں سے دات نواب یں دیکھا ہے کہ مجد میں اور موسم من منطح بولي اي المنول في المناكري كم بداري من على اسى طرح بود وه يهى بأي كررم عفاكراس كى ايك خادمه في آكواس ككان بي كيدكها . يرس كروه مبلس سے الله كھرا ہوا اور حرم سرايس كيا اور عب خادمه نے اس كے كان ميں كجو كها

تقادہ کہ دہی تھی کہ ہم نے جو ہے جو ہے سے گانے اور حد بجانے کی اُوازسنی ہولیکن سی اس کی وجہ معلوم ہیں جب متوکل اس کے جرے کے پاس بہنجا تواس نے دیکا کہ وہ معلوم ہیں جب متوکل اس کے جرے کے پاس بہنجا تواس نے دیکا کہ وہ مور نہایت خوبی سے بجا دہی اور اس پر ساشعار گادہی ہی: " بی محل میں اِدھا اُدھر اور وہ جو اب ماری ماری بھرتی ہوں اور وہ جو اب دے گیا بی سے کو تی تو بہ مجھے جھٹکا وا نہیں دے سکتی ۔ کیا کو تی ایس آخص نہیں ہو میری سفادش بادشاہ کے پاس کر سے جو نواب میں اگر جمد سے مطاح کرگی ہی ہو ا

یہ اشعاد سن کرمتو کل حیرت بیں اگیا۔ کیا عجیب اتفاق ہر محبوبہ نے می دہی دہی اس کے جہدے بیں داخل ہواا ور بوں ہی کہنرکو اس کی ام مطام معلوم ہوی دو دور کر اس کے باس آگی ا در اس کے قارموں پر گر کر آئیں اس کی ام مطام معلوم ہوی دو دور کر اس کے باس آگی ا در اس کے قارموں پر گر کر آئیں چومنے گی اور کہا اور میرے آگا یہ واقعہ میں نے دات نواب میں دیکھا ہر اور میں وقت میں جاگی تو میں نے یہ استان نظم کیے میتو کی نے کہا خدا کی قسم میں نے بھی ایسا ہی خواب و دیموں کے ایک ور میتو کی سے بھی ایسا ہی خواب دی احدولوں نے ایک و در مرے کو کھے لگا کر آئیں میں صلح کر لی اور میتو کی سامت دون رامت بوابراس کے ساتھ دہا ، مجنوبہ نے اپنے در مساد پر مشک سے تو کی کانام کھر کھا تھا جو جو تھے رتھا اور حب میتو کی کاناتھال ہوا توسوا مجنوبہ کے تمام کمنیز وں کو صبر آگیا ، اور شہر آرا دکو صبح ہوتی دکھا کی دی اور اس نے وہ کہانی بند کر دی حس کی اسے اجازت طی تھی ۔

تنين سونر ببينوين رائ

حب بین سوتر مینوی دات بوی تواس نے کماا کونیک نها د باوشاه إمتوال

کے مرنے کے بعد مجوبہ کے سوااس کی سادی کنیزوں کو صبراً گیا مگروہ مرتے دم کھ۔ فمکین رہی اوراسی کے بہادیں دفن ہوتی، خداان دونوں پر اپنی رحمت مجیعے إ

# بہ ابنوس کے گھوڑے کی کہا فی

برائ زمان يس ايك عظيم الثان اور برس وبدب والله وتناه تفادس كى تمن بيليال تغيل جوجاند كى طرح خوب صورت ادرباغ كى طرح شگفتر تعيس اود ايك بيل خندے افتاب جندے اہتاب ایک دن جکہ بادانا و حکومت کی کرسی پرجیعا ہوا تھا تین حکیمات، ایک کے پاس ایک سونے کا مورتھا دوسرے کے پاس بیٹل کابگل اور تبسرے کے باس ہاتقی دانت اوراً بنوس کا گھوڑا۔ بادشا و نے چھار کیا چیزی ہی اور ال ين كون سے فائدے ہي ؟ مودوا لے لئے كماكہ بيمودون دات بر كھڑى كزد نے بد ابنے بازد پور پھرقاا ورا وازوتا ہو على والے الے کہا يا على شرك دروازے برركوويا جلت توشم عرب إدب كا اكرشم يس كوى دشن أست كا قويد بل خود بخدد بحف الكم كا ادرلوگ وشمن کو بیجان لیں گے احدوہ پکرالیا جائے گا۔ مجوارے والا بولا ای میرے مولیٰ اس گھوڑے ہی مصفت ہوکہ اس کا سوارجباں جاہے بہنے سکتا ہو۔ بادشاہ نے كما يس تمين اس وقت النعام دول كاكم ببلان كالجرب كراول والسف مودكا تجر كيا والمست ويدايى باياجيداكم مودوال ففاكم تعاديم اس في على كالحرب كيادواك بھی عمل واسے کے کہنے سمع وافق بایا۔ اس فے إن دونوں حکیموں سے کہا کہ مانگوکیا مانگئے جو۔الخون سے کہاکہ ہم دونوں مے مانگھتے ہیں کہ ہم دونوں کی شادی اپنی ایک ایک بیاسے كردے ادفاه فائى مليول مى سےدوانفى على كردي اب ميسرے كيم نے بوكمور الايا تعاكم رحركم بادشاه كمسل في دين كروسه ديا السكن لكاجبان ينا ومجوير

بھی ولیں ہی بخشش کر حبیں کہ تونے ان دونوں پر کی ہی ۔ بادشاہ نے جواب دیاکہ بہلے يْن تىرى لاقى بوئى چىزكا امتان كرلول ريىش كربادشاه كابييا أكے برها اور بولا آباجان میں اس معودسے برسوار ہوکراس کا تجربہ اوراس کے کمال کا امتان کروں گا۔ بادشاه ف كماكت مرح تيري نوشي رواس كاتجربه كررشا وزاده كمودع برسوار ہوگیا اوداپنے یافز ہلانے لگالبکن محوداش سےمس مزہوا ۔شاہ زادے نے عیم سے كاكركال كى ده بال كى تيرى جس كاتوسن دويى كيا تفا عيم شهزادى كياس كي اوراً سے اوپراڈے كانچ وكھاكركماس جي كوا وپركى طرف كھنے عب اس نے ج كوكمينيا وكمود عضبش كى اوروه شمراوك كوك كراسان كى طرف الدااور ادرار شفاد سے نظروں سے غائب ہوگیا۔ یہ دیچھ کوشنرا دہ حیران برمیثان کھوٹے برمواد ہونے سے اسے بری ندامت بھی اوروہ اپنے دل میں کہنے لگا کہ حکیم فےمرے ادنى چال جلى و لا حوال وكا فَرَةً إلا إلله العلق العَظيم اب أس ف كمواك ك تمام اعضا كوخورس ديجينا شروع كما - ديجيت ويجيت اس كي نظرا يك تبزر پرٹری جومُرغ کے تاج کی طرح گھوڑے کے دائیں اور بائیں دولوں ٹالاں پر تھی۔ سوچاکه ان دونوں کھونیٹوں کے سوااور توکوئی بچیز دکھائی نہیں دیتی - ہومہ ہو یہی اس كى كليس بي اوراس في دائي شائ والى كمونى كو كميني كمورا اور زيادة ترى سے اور کی طب چڑھنے لگا یہ دیکھ کراس نے وہ کھوٹی جھوڑدی باکی شانے والی كو كھينے نگا اور كھوڑے كى جنبش بجائے اوپر كے نيچے كى طرف ہونے لگى اوروه اس المسترزمين كى طرف أترا شهراده ورتا بعي جآما تعا اورشهرزاد كوضع بوتى دكهائ دى ادراس سے دہ کہانی بندکوری حس کی اسے اجانت لی تھی۔

# العندالدولامادسم منبن سواتھا ولوس رات منبن سواتھا ولوس رات

تين سوائفا دون رات بوى قاس في كا كنيك بناد بادف وكووا أجسر أجسته زمین کی طرف چلایشبزاده خوف زده بھی تقا اور محوال سے کا بیکال دی کوروش می داہم اس من فدا كاشكر اداكياكم بالكت سي خات لى وه تمام دن اتر تار باكيو كم اورج معة چرصت وہ زین سے بہت دور بہج کیا تھا۔ الرتے وقت وہ جدهر جاہتاا ویسفعانا اورحب بابتانيج كاتا حب أك محودك كم تمام كليل معلوم بوكس واسك اس کی باگ زمین کی طرف مجمیردی اوران ملکوں اورضبروں کی سرکرے نگاجنیں اس ين كميى مد ديجها تقا اوماس بيه النعين بهيان مدسكما تقا منجله اورشهرول كے اس كى نظر ایک شہر در پڑی جس کے مکانات نہایت نوب صورت تفے اور چاروں طرف منرونار اور ديضت اور نېري تنين دا پنے دل ين كنے نكاكاش مجھ معلوم بوجاتاكم اس شمر كاكيانام بواوروهكس ملك ين بواسى خيال بن وه شهرك كرد كالداوومر اُدھر خود سے دیکھنے لگا، دن کی دوشنی ختم ہوسنے والی تنی، سورج ڈوب رہا تھا اس نے سوچاکددات بسرکر شف کے لیے مجے اس شہرسے ذیادہ نوب صورت جگر کہاں مے گی میبی د بوصیح که وطن معاند جوجا وَل کا احد کھروالوں ا در باپ سے ساما ما جزا اور ج کچیر يس في المحول من ديجا بوبان كرون كا داب ده ايساكوي كوشه واعوز في سكا جاں دہ ادراس کا محور اامن وامان سے روسکیں ادرکوئی انفیں دیکھنے نہائے۔ اس تلاش میں تعاکداس کی نظر بیج شہریں ایک عالی شان محل پر بڑی جس مے جادوں طرت نعیل اور ا دینے ادیے برج تقراس سے وہ کل دبائی جسسے گھوڈ اپنے اُڑا

له م همست، ه م تک کی دانوں کی کہا نیاں مذت کردی گئی ہیں۔ بہت فش ہیں۔

تنا کور اور تے اُرتے سید ماعل کی جبت پر آگیا۔ شہزادہ محور سے اتر بھا ضا كاس كر بهالا إلى مود مديرة ادركرد بهرة ادركها والله ص شخص في تجهان ادما کے ساتھ بنایا ہو وہ بڑا ماہر مکیم ہو - اگر خلانے میری زندگی میں برکت دی ادر مجے معج دسالم میرے وطن اورخاندان میں پہنچا دیا ادر مجے میرے باب سے طایاتواس عيم كم سأتع برى فيامنى سے بيش أول كا دراست ببت العام دول كا - بهروه كل کی حیدت پر رامت کے انتظارین ایک طرف بھا رہا اورحب اسے نقین ہوگیا کم سب لوگ سو گئے ہوں محے تو وہ اکھا مجوک پایس مصحت بے جین تھا لیکو اُسے برسوا رہو مضکے بعد سے اس وقت انک نرایک بوندیانی کی اس کے علق بی گئی تھی نداناج كاليك داند خوال كيامل مي كها ن چنزي توضود بول گ. نيچ جل كر ديكهنا جاسيے بمحور مصاكو وہن جيوڑا اور اسمت است است طرحون چلا -ايك زينه نظر اً ا وروه نیچ اترا دیجها که صحن بس مرمر کا فرش برد مکان اود عادت کی خوب صورتی كاكيكن بيكن حيرت يه بوئى كه و بإل مذاً سيكوئ آواز سنائى دى نركوئ النسان وكهائ ديا أ يحيس بهار بهادكر دائي بأي ويحتا اوراس كى سجومي سراتا كاكم كدهرجائد وليس كن لكاس سے قوبہتريبي بوكم شي اپنے كمور سے كے پاس جاكر دىبى دات گزارون اور حبب سويرا بوتواس برسوار بوكر چلتا بنول اور شهرزادكو صع برتی د کھ ئی دی اور اس نے دہ کہانی بند کر دی جس کی است اجازت می تھی۔

# منین سواکسطوی رات

تین سوانسٹوی دات ہوئ تواس ہے کہاای نیک بنہاد بادشا واشہزادہ کھڑا ہؤا اپنے دلسے یہی باتیں کر رہا تھاکہ عمل کی طرف ایک روشنی آتی ہوئی دکھائی

دی خدسے دیکھاترمعوم ہواکروٹنی کے ساتھ کچر کنے یں ہی اوران کے بھی میں ا كيك الركى جوحسيده و داز قا منت ا در جال د كمال مين چاند كر مات كرتي جويروكي اس تهر ك بادشاه كى مِيْ عَلَى باب كوام سے اتف حبت على كر اس نے اس كے ليے يكل فوايا تھا۔ حب مجى اس كا جى مجرامًا وها ين كيزون كوكيان أن ادرايك دوروز يا ذيا ده تغيرك این ممل مرایس دایس بل جاتی - اتفاق کی بات که ده اس مات این کنیزول کے ساتھ مبروتفري كميك أتى عنى - ايك خادم الواد تكائم راه تعالى النول اخ رائن كى الميطيا ل جلائي اوركميل كؤوكرول مبلاك تكين - اين كميل كوداور بنى خاق مي مشغول فیس كر نبرداده خادم كى طوف برحاما يك طماني ماماس زين بركرا ديا ادراس کے باتقسے فوار جیس کران کیزوں کی طرف بڑھا دہ دائیں بائیں ہے گئی فرادی کی نظر واس پریری تواس کی مرمی مورت دیج کر کہنے گی تو شاید دہی شخص ہوس نے کل جھے شادی کرنے کی بخریزمیرے باب کے مامنے بیٹی کی تھی اوراس نے اس خیال سے روکر دیا عقا کہ وابد مورت ہر والتدمیرے باب نے جوٹ بولا وا تو خوب ورت ہو۔بات براتی کہدران کے بادف ا مک بیٹے فر نادی سے شادی کرنے کے بر بادف ، ك ملت بين كياني يُراس في العادر وياتها كيول كرفه ذاده بيمودت تعارفه زادى كوكمان يؤاكر يبى دەخنى بىر بومىرى ماتوتادى كرناچا بتا بىردە اسى يۇمى اسى كى نگاكر بىس دىن می ادرددوں پس پس لیٹ محتے کنیرول نے کہاا کا قایر و مخض بیں رجس نے جم سے شادى كرمن كى تحويز تيرے باپ كے ملئے بين كى تى ده بدمورت تعاا دريدورجوت ہو۔ جو تھے سے شادی کرناچا ہتا تھا اور جے تبرے باپ نے منظور ہیں کیا۔ اِس کے ورک ہونے کے قابل بھی ہیں ا کو آقا یہ قربری شان دیٹوکت والا ادی ہو۔

اب کنیزی فادم کے پاس گیں ہونے ہوٹن بڑا ہوا تھا اسے بھایا۔ دہ گجراکر اُٹھا ادراین آلوار ڈھونڈنے لگا۔ کنیزوں نے کماکر جڑھی سجعے بٹی تنادے کریزی آلماں لے گیا ہو دہ شا وزادی کے پاس بیٹھا ہوا ہو۔ اس خادم کو بادشا ہ نے اپی

بٹی کی مفائلت کے لیے مقرر کیا تھا اُسے ڈر تھاکہ کہیں اس کے ساتھ کوئی ماوٹہ بیش منات فادم المور بردے کے یاس گیا اوراسے الفاکروسیا کوشنرادی شنرادے کے مات بیشی بوتی بو اوردووں باتیں کردے بیں فعادم کی نظران دووں پر پدی تواس في شيرو عص المرير الله الله الله الله الله الله المنوس غلام والمان كے بادشا بوں كى اولادكوكا فرستىلان كبتا ہى -يدكم كراس في طوارا كفالى اورکماکری باوشاه کا داما د ہوں،اس نے میری شادی اپنی بیٹی سے کردی ہو- بیش کر خادم فكااى ميركاتا الرتاانان بوجبياكه تؤنؤدكها بوتوشيزادى تيرك سوا اوركسي كے قابل بني اورسب سے زيادہ تواس كاستى ہى-اس كے بعدخادم باتكاه كي ياس جا كم عبد السنة كميرس مع السنة او دسر برخاك وللن لكا ماس كي جي بارس كر باوشاه خ كما بحويركما بلالونى بو ؟ قد مجمع بريشان كرديا بو جديتا زياده باتي د بنا۔ اس منے کہا ا کوا دشاہ اپنی میل کے باس میل اس کے اور ایک معونت سواد ہج حیل وضع الن اول کی سی اورشکل شهزادوں کی سی ہی معدمیل کراست نکال بادشاه فاسيكينسا قواس كيمش كى على الدخادم سے كنے لكاكر والے كيون آئى عفدت كى كريه بعوت اس برسوار بوكيا؟ اور باوشاه اس محل كى طرف موان بوار بوكيا جباں اس کی بیٹی تھی وہاں بہنے کراس نے دیکھاکہ کنیزیں کھڑی ہوئ بیان سے بچھاکمیری بیٹی کےساتھ کیا ما وتر چین آیا ہو ؟ الفول نے کہا ا کوباوشاہ م شہرادی كے ماتع منتے ہوتے تقے كريہ جان الحاسيد يكا يك مم پر أوط برا جوج دهوي وات كعياندكى طرح بحا ورجس سے ذيادہ نوب صورت بهادى نظرسے بني گردا يم ف اجراً وجها قووه كني لكاكر توسفاس كى شادى ابنى بينى سي كردى بو- اسسنواده مين خربنس كداود نهم ميجانتي كدوه جن بحياانس ليكن وهبهت باعصمتادد ملیقمند بوداس سے کوئی بری بات مرزد نہیں ہوئی عبب با وثنا ہے کنیزوں

کریر کہتے سنا تو اس کا خفتہ اُ ترکیا اور وہ پردے کو تقوا انفوا اکھسکانے لگا دیکھاکہ اس کی بھی شہزادے کے ماتھ باتیں کردہی ہجا ور وہ نہا بیت سین ہی اس کا جہرہ حابلہ کی طرح جبک رہا ہی غیرت کی وجہت وہ صنبط مزکسکا بردہ اُٹھاکہ ہاتھ میں نگی تعواد سے دونوں کی طرف مجوت کی طرح بڑھا ،حبب شہزادے کی نظراس پر بڑی تو اس سنے شہزادی سے کہا کہ یہ تیرا باب ہی جاس نے جماب دیا ہاں اور شہرزاد کو صبح جمرتی دکھائی دی ادراس سے دہ کہانی بندکردی جس کی اُسے اجازت می تقی

#### تین سوسالھویں رات

تین سورا تھویں دات ہوئ تواس نے کہا ای نیک بنا دہا دہ اس لے کہ اس سے جواب ویا ہاں بیش کر وہ تلواد ہے کہ اس سے جواب ویا ہاں بیس کر وہ تلواد ہے کہ اس سے جواب ویا ہاں بیس کر دہ تجوسے ذیادہ کھر تیلا ذولاسے نعوہ الما کہ بادشاہ کا نب اٹھا۔ اُسے نقین اگیا کہ شنزادہ مجوسے ذیادہ کھر تیلا ہوا وہ اس سے بیلے کہ شنزادہ بادشاہ پر حملہ کرے بادشاہ سے اپنی تعواد میان بی اللہ فی اور جہاں تھا دہیں کھڑادہ ہا۔ شاہ زادہ اس کے پاس بہنچا بادشاہ اس کے ساتھ بڑی فی اور جہاں تھا دہیں کھڑادہ ہا۔ شاہ زادہ اس کے باس بہنچا بادشاہ اس کے ساتھ بڑی اگری سے بیش کیا اور کہنے نگا ای فرجمان قوان ان ہی عاجمی ہوتا تو بی سے بیش کیا اور کہنے نگا ای فرجمان قوان ان ہی حالا نکہ بی ایران کے ان بادشا ہی کی اولادیں سے بی کہ اگر وہ چاہیں تو تیری عزّت اور حکومت کو ہر بادر کے جھوڑی کی اولادیں سے بی کہا گیا اور کہنے لگا اگر قوبا دشا ہوں کی اولادیں سے ہو جبیا کہ ادو تیری جان کے لا اگر قوبا دشا ہوں کی اولادیں سے ہو جبیا کہ این جان کے لا اگر قوبا دشا ہوں کی اولادیں سے ہو جبیا کہ قود دکھا ہی قو دہ ہم گیا گیے جان کے لا الحر ہی جان کے لا الحر ہی ایران کے لا الحر ہی جان کے لا الحر ہیں کیوں اکا ہم کی اولادیں سے ہو جبیا کہ قود دکھا ہو قود کہا ہو قود کھا ہو تھا ہوں کی کھا کہ کھا گو کھا ہو تھا ہو

کی اورمیری بیٹے کے پاس اگر کہا کہ تواس کا شوم ہوا ور میوٹ بولا کہ یں سنے تیری شادی اس کے ساتھ کر دی ہی ہی تو دہ شفس ہوں کر مسے بادشا ہوں، اور بادشاه زادون كومل كرديا جبكه وه ميري بيلي كا پيغام كركت ، تحج ميري وتت کے اکے کون بچاسک ہوا اگر بن اپنے علا موں اور اور کر دل کو اواد مدل اور ان سے کہوں کہ وہ مجھے مل کر دیں تو وہ فرا تجھے مثل کرویں مجے اور تجھے کو ک بي مسك كا حب شاه زادے لئے بائيں سي تو ده بادشاه سے كنے مكا مجھے تجہ یا در تیری اوان برتعب ہوتا ہو کیا سمجھ اپنی بٹی کے لیے مجھ سے مبتر شوہر س سكا بر وكيا تيري نظر سے وى ايسان عن كردا بى جو محمد سے زياده قرى دل ادر حمله ورا در برے دبد بے اور لاؤسكر والا ہو؟ بادشاه نے كما والله بني ليكن ا رجوان میں جا ہتا ہوں کہ نوگوا ہوں کے ما منے اس سے شادی کی تجو میزیش کرتا کہ اس کا مکاح تیرے مانفوکر دوں کیونکہ اگریش نے تیرانکاح اس کے ساتھ چوری جھیے كردياتوس دى دنيايس بدنام بوجائل كايشاه ذادم ي دنياس بدنام معقول بات کی بولیک ا ح مادشا و اگرتو سے اپنے غلاموں اور نوکر حیاکروں اوراتشکرکو ے کرمیرے اور چرمائ کر دی اور حبیاکہ تیراخیال ہوا مفوں نے مجعے قتل کر دیا تو اس صورت میں کیا تیری برنامی مر ہوئی معبن لوگ تجھے سچا جانیں گےا درمعن جوٹا۔ ای بادشاه میری داسے یہ بوکرتومیراکہا مان . بادشاه سے کماکم کیا کہتا ہی -----شا و فادے سے کہاکہ یا تو نی اور تؤ تنہا مفابلہ کریں اور سم میں سے جوشخص دورسے كوقتل كردے وہى بادشا بت كا زيا ده سزادال مجعا جائے يا آج دات و مح يہنے مادركل صبح كوتؤا بنالشكوا ودفوجي اورغلام مركرمير ساد برج وعاى كراور مجے تادےکدان کی تعدادکیا ہے۔بادشاہ نے کہاان کی تعداد جالیں ہزار موام وادر اسی قدرغلام اوران کے ماتحت یا ہ زادے نے کہا کم کی حب دن نطے و ایس

میرے مقابے یں لائوا در اُن سے کہو، اور شہر آرادکو صبح ہوتی دکھائ دی اور اس نے وہ کہانی بندکر دی جس کی اُسے اجازت فی تھی۔

# مین سواکسٹھویں رات

حب من سواكستموي دات موى تواس من كها ى نيك نهاد باونتا واشاه الدى مفكاكه النين ميرے مقلط مي لاكركہوكر يشخص اس شرط برميرى ميل سے شادى . كرناج بتا بوكه وه تمسب معقابله كريه اوداس كادعى بوكه وهسب يفالب كت كا ودسب كونيجاً دكهائكا اورتهارى اس كم أسك كير بى نه صلى الدكر ق مجے ان کے ماتولوے دیجرو اگرامفوں نے مجھے مل کردیا تو تیرا مجد جمیا دے گا ادر تیری عزّت ی رہے گی ادر اگر ش فالب اکرائیں نیا دکھایا تو ش اس قابل ہوں کہ بادشا بون سے رشتہ فاما قائم كرون وبادشاه فياس كى بات ليندكى اوراس كامشور مان ليا الرسيراس في محماكم وه برى وينك كى مانحما بولكن ساتعبى اس كى دليرى بيغون دده مى بولمياكهي يزكرى جن وبني بحرمادى فرج كامقا بلركرنا چامتا ہو ۔ اس کے بعد دونوں میرکر باتیں کے اندربادشام نفرکوبلاکم ابھی میر کیاس جاادر کرک من الما المراجع كرك بتعميارون سي الاستربون كاحكم ديد وذكر في وزيركو بادشاه كاحكم بہنی دیا ور دزیرے فری مرواروں ا ورا مراکو بلاکر حکم دے دیاکہ وہ کھوڑوں برموار موكرمتنيادلكات بوت كلين.

یه توان کا فقد بواراب بادشاه کا حال سنید وه شنرادس سے برابر بانیں چتیں کرتا دہا ۔اُس کی باتیں اور عقل د تیزائسے بہت بہندائی ۔وہ بانیں ہی کردہے تھے کہ میج ہوگئ ۔ بادشاہ دہاں سے انگھ کما پنے تخت پر جا بیٹا فرج کو حکم دیاکہ سوا ر

ہوجائے ادرا بنے بہترین گوڑ وں یں سے ایک عمد محورا شا وزادے کی سوادی کے ليے بيش كيا ورحكم دياكه اس كاسازوسان بها بيت عمره بورشاه زاده بادشاه سيمكن مگاکرجب کک بی نظر کے پاس جاکراس کامعایند فرکوں مرگز سوار مرمون کا . بادشاہ ف كهاجسي تيرى مضى -اب بادشاه ادرشاه زاده ساتعدساتم على اورميدان من يهنج جوان نے دیجاک شکرے شادی و بادشاہ سے بلندا داز سے کہا ا کو گوامیرے پاس ایک جان ایا بوادرمیری بیل سے شادی کرنا جا ہتا ہی اس سے زیادہ فوب مورت ، دل كامعنبوط ادرطا قورميري نظرسينبي گزداداس كا دعوى بحكه وه تنهالمقيس مادكر نی و کائے گا اگر اتھادی تعداد ایک الکو بھی ہوتو اس کے آگے کم ہے۔ ابداحب دہ تھادےمقلبطیں کئے قاسے بھالوں کی نوکوں اور توادوں کی وصاد بہلے لینا اس كى مثال يه بوكه جيونا منه اور برا اوالم . بيريا دشاه في بيا أن سيكر كياجا بها بوده بدلا اى ادفاه تولى مير عداته ناانعانى كى جويى أن ساس مالت مي كونكراوسكا ہوں کرئی پیدل ہوں اور وہ سوار! بادشاہ نے کہا کرئی نے تھے سوار ہونے کے لیے كا تقاليك تونهانا تام كمورك تيرك المحاص مربي، ان بس سعوبيند و الدار شا و زادے نے کہا تیرے گوڑ دل میں سے مجے کوئی بیند نہیں جی سوار ہوں گاتو النياس المورث يرجو مح يال لايا بر بادات وسفكما تراكمور الكاله واس من جاب دیا ترسع سی بادشاه سن بوج ایرے مل ی کس مگر ؟ اس سن کما عبت ہد بادشاه سے کہا يہ بہلى بے وقونى كى بات برجو توسفى ، بعلا گوڑا عبت ير كسطرة بوسكة بولكن كيامضايق، ابهى تبراجوت يج كُفل عبد بادشاه في اين ابك معداحب كى طوف ناطب بوكركها مير المعلى جاا ورجيت بربوجيز بوأت ے اور در مرعت کے معود انسان کی بات پر برا تعبب برا وہ ایک دوسرے سے کئے محود انسینے پرسے کیونکر اترسکتا ہو۔ایسی بات ہم نے واج تک سی بنیں۔ بادشاہ کے معاجب

نے محل پرچ طرکر دیکھا قو واقعی وہاں ایک گھوڈا کھڑا ہڑا ہر اس سے نیادہ تو بھوت اس نے محل پرچ طرکر دیکھا قو واقعی وہاں ایک گھوڈا کھڑا ہڑا ہر اس سے نیادہ تو ہوت اس اس نے کھی نہ دیکھا گھا۔ اس مصاحب کے ساتھ بادت ہو ہے گھوٹے مصاحب کے ساتھ بادت ہو ای کھوٹے کو دیکھ کر مینے گئے اور کہا کیا جوان کا مطلب اس گھوٹر سے سے تھا ؟ ہوارے نوال میں وہ پاکل ہی کیک اور شہر نا دکو جیج ہوتی دکھائی دی وہ پاکل ہی کیکن انھی سادا معاملہ صاف ہوجائے گا اور شہر نا دکو جیج ہوتی دکھائی دی اور اس سے دہ کہانی بندکردی جی کی اسے اجازت تی تھی۔

# تنین سوباسطوی رات

تین سوباسٹویں دات ہوئی قراس نے کہا کونیک بہادباد ف ہا معد ہوں کہا ابھی سادا معالم صاف ہوجائے گا جمکن ہواس میں کوئی عظیم الشان مجید ہود وہ گورٹ کو اعفاکر لائے اور بادشاہ کے سلنے لا کھڑا گیا۔ لوگ اس کے گردجم ہوکر آسے دیجے، اُس کی خوب صورتی اور زین اور لگام کی حمدگی پعش عش کرنے لگے۔ بادشاہ کو می وہ بہت پندگیا اور تعب سے پوچا بہی تیرا گھوڑا ہی ج شہزد سے نہا ہاں ای بادشاہ دیکھ ای بادشاہ دیکھ ایکھ بادگاہ دی بادشاہ دیکھ ایکھ بادگاہ دی بادشاہ دیکھ ایکھ بادگاہ دی بادشاہ دی بادشاہ دی بادشاہ بادشاہ بادشاہ بادگاہ دی بادشاہ دیکھ بادگاہ بادشاہ دی بادشاہ بادشاہ بادشاہ بادگاہ بادشاہ بادگاہ بادگاہ بادلان کے ما توکوئی کسرہ بجوڈ کی بادشاہ بادشاہ

شا ہذا دہ اپنے گوڑے کے اس جاکراس برسواد ہوگیا اور سکرنے ابنی عیں باندهلیں اوگ ایک دوسرے سے کہنے لگکج رہی بیوان مفسے بیج میں آئے گا ہم اسے نیزوں کی نوکوں اور اور اور کی دھار بر اے ایس کے دایٹ عض بولا واللہ یے بری مرک کا بات ہر ایسے خوب صورت اورخوش قد جوان کو ہم کیونکر قتل کر سکتے ہیں! ایک دومرے نے کہا تھاری اس کک دسائی بہت شکل سے ہوسکتی ہی۔ابیا وصلہ کوئی یوننی مہیں کرتا اسے اپنی بہاوری اور جواں مردی بر بھروسا ہی ۔ شاہ زادے نے مگوڑے بر سوار ہوکر اُرمے کا بیج بھرایا لوگ گردنیں نکال نکال کر اس کی طرف دیجھنے لگے كدوه كياكرتا ہى گوردائے نملے اورائيى حكتيں كرنے لكا حبيا كھور سے كياكرتے ہی بھرجب اس کے بیط میں ہوا بھرگئ تو وہ زمین سے اُبھرا اور جوا بس ارکیا باراہ نے اُسے معلّق ہوتے اور اڑتے دیجھا آولٹ کر کو اکاز دی کمبختو بچرم و کمیں تھاری ندىك د جلى د وليك وزيرول اور لة الون كلا اى معنور كيا الرق موى عطرياك كوى كيوسكنا بوايه مرودكوى برا جادوگرتها . براففنل بخا فداكا شكركر كم تحياس کے إلا سے نجات لی۔

شاہ زاد ہے کی بیرحالت و کینے کے بعد بادشاہ اپنے محل میں گیا اور اپنی مبئی سے سادا ماجرا بیان کیا جو اُسے میدان میں شاہ زادے کے ساتھ پیش آیا تھا۔
شہزادی کو اس کی جدائی پر بڑا افنوس بڑا اوروہ اننی سخت بیار بڑی کہ تکیے سے سرز اُلحاقی۔ بادش ہے اس کی بیرحالت دیجی تو اُسے اپنے سینے سے لگایا اس کی پیشانی پر بوسر دیا اور اس سے کہنے لگا بیٹی خدا کا شکر کرکہ اس نے ہمیں اس مگاد جادو گرسے نجات دی ۔ اس کے بعداس نے شہزاد سے کا ماجرا پھر بیان کیا اور یہ کہ وہ کس طرح ہوا میں الرکیا لیکن اس نے ایک بات بھی نامنی جو باپ لے کہی تھی بلکہ اور نیا وہ دو سے بیٹنے گی اور اپنے سے جدکیا کر حب بک خدا اُسے مجد سے ملا

مزدے نیس کھانا کھاؤں گی مزبانی ہوں گی۔ باب کو اپنی بیٹی کی حالمت دیجو کر بڑا صدمر بہنچا ادر سخنت برلیان رہنے لگا۔ جتنا اُسے تسلّی دیتا اتناہی اس کی مجبت ذور پر فتی، اور شہر دار کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بند کردی جس کی اُسے اجازت کی تئی۔

# تین سوترسهوی رات

تین موترسطوی رات بوی آواس سے کها ای نیک بها د بادشاه ابارشاه طات است میت است که ای نیک بها د بادشاه ابارشاه طات است کی محبت زور کم طاقی ۔

یر قربادشاہ اوراس کی بیٹی کا حال ہوا، اب شہزوے کا ہجراسنے بعب دہ ہوا ہی الحااد رہنا کی ہوگ قرار کی اورائی ۔ بادشاہ کے معاجوں سے دہ اس ہو جو جا تھا ، یہاں کے اُتے بتے اُسے معلم ہوگئے تھے ۔ وہ تیزی کے ساتھ اڑتا ہوا اپنے شہریہ بیا ہی ہیں کے اُتے بتے اُسے معلم ہوگئے تھے ۔ وہ تیزی کے ساتھ اڑتا ہوا اپنے شہریہ بیا ہی ہو گر کھانے کے بعد اپنے باپ کے مل کو طون تیزی کے ساتھ اڑتا ہوا ہے باپ بینیا دیکھا گیا اور جیت براتر پڑا، گھوڑے کو وہیں چو گر کو آتا اور اپنے باپ کے باس بینیا دیکھا کہ وہ اس کی جدائی بین میٹھا ہو ۔ بیٹے کو دیکھر کھوا ہو گیا دوڑ کر اسے سینے سے کھا اور مہبت نوش ہوا ، جب شاہ نا دہ اپنے باپ کے باس بیٹھا تو اس نے کھم کے ملا اور مہبت نوش ہوا ، جب شاہ نا دہ اپنا با بیان اس کا کیا حشر ہوا ؟ با ایس نے جا ب دیا کہ خوا حکم کا ستیا ناس کرے اور اس گھڑی کا جب بی نے اُسے باپ نے جا ب دیا کہ خوا حکم کا ستیا ناس کرے اور اس گھڑی کا جب بی کو اور تین خوا خوب کی تا تھا در کہا تا جا جب سے تو فائر ہوا کہ وہ تین میں جو بر بانی کراور قید خلنے سے نکال کرا سے جر بیاں آیا تواس سے ہو ہوا سے ہو ہاں گیا تواس کے باس بیا اس کیا اس بر جر بانی کراور قید خلنے سے نکال کرا سے جر بی س بیا ۔ میں ہوا کہ بار شاہ کے پاس آیا تواس سے اُسے خوشنوری کا خلامت عطاکیا اور اس کے باس کی ما تھ

العام واكرام سے بیش آیا لیکن اپنی می اسے مدوی بحیم اندرہی اندرتی کوانے نگا ادرا پنے کیے پربہت کچھا یا اُسے لقین ہوگیا کہ شاہ نادہ محوری کے مجیدسے واقت ہوگیا ہو۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے سے کہا میری داے میں اس محوثے میر برگز سواد سرجو ملکاس کے پاس بھی مربھٹاک اس لیے کر تجھے اس کی اصلیت سے وا تعنیت منہیں جو توديكما ہومن وهوكے كى مئى ہى۔ شا و زادہ اپنے باپ سے سفركاسارا ما جرابان كريكا مفاجس براس کے باب ہے کہا تفاکہ اگر وہ تجھے تس کرنا چا ہتا قد مش کر حیکا ہوتا اسکوالمی تیری موت نہیں آئ تھی۔ شاہ نادہ اس لڑکی کی عجست میں ہے جین تھا جوصنعا کے إداث ه كى بيئى متى اس سے زياده صبر اوسكا - صبح ہوتے ہى ده گھوڑے كے پاس كياس برسواد بوكرالي كاليج عجرايا ده ممايس بند موكراسمان كى طون جل ديا. اتنعي باسين الموكربيك والماض كياكبي مدطاتو بديثان بوكر محل برج واديكا صاحب زادے صاحب جوایں اڑے جلے جارہے ہیں ۔ سر پولکر مبھو گیا اور بے عد بجيتاياكهاس نے گودے كو بے كريہ ہے ہى جياكيوں مرويا اور اپنے دل ميں كنے لگا اگاب كى ميرابليا وما توش اس مكور سے كوسلامت مدھور در كا اس كے بغير مجھ اپنے بیٹے کی طرف سے اطینان منہیں ہوسکتا ۔ بیٹے کو انتھوں کے سامنے غائب ہوتے دی کی کروہ رو نے بیٹنے لگا اور شہرلا وکو صبح ہوتی دکھائی دی اوراس سے وہ کہانی بتد كردى جس كى أست اجانت عى تقى -

# مین سوچیسطوی رات

حب بین سو پونسٹوی رات ہوئ تراس نے کماای نیک نہا دبا دشاہ ابادشاہ اپنے بیٹے کی حدائ پردونے پیٹنے مگا۔ یہ قواس کا حال بڑا،اب اس کے بیٹے کا تقرینیے وه بوایس از تے اور سے منتقا برجا کردکا ای مبکر اتراجاں بہے اتما تھا اور دبے بازمنزای كى مل سرايس بينيا ديكما وبال مدوه بحراس كى كنيزي سراس كامحا ففا خارم عمكين اور المسروه خاطرا وعراً وعرد مو ترسف لكا ويحت ويحت بتا جلاده أج ايك بالكل ألك تعلك کرے یں ہواور کیے پرسرد کھے لیٹی ہوتی ہی کنیوں اور مامائیں اس کے اردگرد کھڑی ہیں . شا و زاوے نے اندر باکر النیں سلام کیا جوں ہی لاکی کے کان میں اُس کی اُوار بہنی دہ اکٹر میٹی اسے ملے سے نگالی،اس کی بیٹانی جسنے اوراسے سینے سے نگانے لگی شہزادے نے کیا ای میری ا قاتنی تدت کا تونے مجمے اکیلاد کھا۔ اس نے جاب وياكم اكيلا قر تؤسف مجمع جيور ديا تعا . اكر تو كجرد نون اورغائب ربها توين عزور مرشى. فنزادے نے کوا ای میری ا قا بھے معلوم ہو کہ تیرے باب نے میری کیا گت بنائ اورمیرے ساتھ کیا ساوک کیا۔ ای ووں کے دوں کو تباہ کرنے والی اگر مجھے تیری مجتت كاياس مرجوتا توش أسعقل كرديقا اورسب كواس سعرت بوتى ليكن تری مجتت کی وج سے نی اس سے بھی مبت کرتا ہوں ۔ فہزادی نے کہا تو نے میری جوائ کس طرع محاوای ؟ کبی میری زندگی بے تیرے اوام سے گود کئی تی ا شہزادہ بولا کیا تومیری بات سننے اور کہنا ماننے کے بیے تیاد ہی ؟ اس فے جواب دیا کہ جوت كبنا جابتا ہى يى تيراكبنا مان كى اور باكل خالفت مذكروں كى متہزادے نے کہا میرے ساتھ میرے مک ووطی کی -اس نے کہا سرانکوں سے شہرا دہ باغ باغ ہوگیا،اس کا ہاتو بچا،خداک متم دی معرفل کے اور جاکرانے گوالے برسواد بزاشبرادي كوابن يحي بطايا ابني بميرس خوب معنبوط باندها ادراس بيع كويمراياجس سے كلور ااو يركى طرف بعدائد تا تھا كلور النس سے كر جوايس ارا. ي دی کوکسنے می مقافی اورا موں سے جاکر شفرادی کے اس باب کو خبر کی۔ باوشاه اور بادشاه کی بیم دوندل عمل کی جیت پر گئے. بادشا و سے نظر اوپر

المائ ديماكم أوس كالمودا بواين الاجلاجة بودت مكادل وطركي،اسك جِلّاکہ اوشاہ نادے فلاکے واسطے بھے پر اورمیری بوی پروم کر ہم یں اور ہماری بنی میں جدائی ندوال بکین شہزادے نے کی جواب ندویا مگرساتھ ہی خیال ایک شاید شېزادى كواپنے مال باب كے چيئے كا اسوس بوده اس سے كنے لگا اى خان برا نماز کیا تو جائے ہوکہ ئی کھے تیرے مال باب کے پاس وابس کردوں ؟اس سے جواب دیا كما وميرك أقا واللهميري يرمركن وابن نبي بين تواب تيرك ما تعربون بيري عبت نے مجمع برچزے بے برواکر دیا ہوئی کہ ان باب سے میں یس کر شہزادے کی ادف وشي كے باجيس كالكي اور وه آبسته استراظ فات الكا تاكم شهزادي توكيف مرم واب علتے علتے وہ ایک سنرو ذار پر بہنچے جہاں پانی کا عبشمہ مبہ دم تھا، دہاں اترکر المغول ف كهايا بيا اس كے بعد شنراوہ كبرسواد ہوگيا اور شهرادي كوابنے بيجي جاكر اسے رسی سے مضبوط باندھ دیا تاکہ وہ گرمز بڑے اور اکے دوانہ ہوگیا اخرابینے باب کے شہریں پہنیا۔اباسے اور زیادہ نوشی ہوئی اس سے حایا کہ لولی کوٹاہی محل اود باب کی حکومت کا معائین کوائے اور مین است کردے کرمیرے باب کا مک میرے باپ کے ماک سے بڑا ہواس سے وہ پہلے ایک باغ یں اتراجواس کے باب کی سیرگا ہ منی اورشنہ اوی کومل سرایں لے گیا جواس کے باب کے لیے اکاستہ کی گئی تقی اور گھوڑے کو مل مراکے دروازے بر کھڑاکر کے اولی سے کہا اس کی تھانی کجیوا ورجب کک یں اپنا قاصدنہ بی بیں طیری رہیو۔یں باب کے پاس جاکر ، تیرے لیے ایک علی اواسترکروں گا اور تھے اپنی شان وشوکت و کھا وُں گا ۔اس کی يه بتيس كراركى بهت نوش بوى اود كن كى جوتيرا بى جاب كو، اورشهر لادكوم موتى دكهاى دى اوراس في وه كهانى بندكردى بس كى أسام ازت بلى تمى.

#### منین سو بینسٹویں رات

حب بن سوپنیشوں مات ہوی قراس نے کہا ای دیک نہاد بادشا والا کی سے کہا جوتياجي بهاہے كر وہ محوكتي كرئي نہايت شان و شوكت سے داخل ہوں كى جس كى يُس متی ہوں۔اب شہزادہ وہاں سے میل کرشہریں داخل جماا ودا پنے باب کے باس كى .باب في ويني كوديكا توبرا وش بواس كاخيرمقدم كي اورمرحاكم فنهزاده كه لگا آباجان ین اس شہزادی کو اے کیا ہوں جس کا یس فے ذکر کیا کھالاً سے شہر کے والبراك باغ مي تعيراديا بها ورتجم خرديني أيا جون تاكه تو ملوس تيا دكركي اس کی پیٹوائ کو سلے اور اُسے اپنی شان وشوکت اور اپنا لا دَلفکر دکھائے . باوشاہ نے فرأ رعليا كوحكم دياكه شهركو بهايت وب صورتى عصاماسته وبيراستهكري اورخودنهايت تنك واختشام كے ساتوسوار تجا الشكراور تمام امرا وزما، لؤكر جاكروں كوسےكر جلا شہزاد سے باب کے علیں سے زیور اور پوشاکیں اور کل جیزی جو گزشتر بادشا ہوں نے جمع کر رکھی تھیں نکالیں اور شہزادی کے لیے سبز، سرخ اور زرد کمخاب کا ڈولا تیادکراکراسی مندی اوردوی اورسشی کنیزون کو بھایا اور عجیب وغریب خزانے کا ہے۔ پر شہزادہ ڈو سے والیوں کے پاس جوڑکر باغ میں گیا جہاں وہ شهزادى كر حجورًا كا تفا اورجادون طرف ديمالين مذاك يايا من مورك كو، وه منه پینے اورکیرے بھاڑنے اور پاکلوں کی طرح باغ یں جکر لگانے لگا حباس ك عقل زرا معكاف أى توده ابنه ول يس كنه نكاكم أست كمورث كالمبيدكونك معلوم بيًا وه توباكل اس كركل مُرزون سے نا واقع اتى دايما معلوم بوتا بُوكا بانى عیم کوس نے کھوڑا بنایا تھا اس کا بتاجل گیا اور دہ اسے سے اوا کو کرمیرے باب نے اس کے ساتھ مراسلوک کی تھا۔ اب شہزادے نے باغ کے ج کیدادوں کو بلاکر اوج اکم

کی شخص دہاں سے گزداہی جکسی کو تم نے بہاں سے گزد تے الدباع کے الدوائل چوتے دیکھاہی جا انفوں نے جواب دیاکہ اگر ہم نے کسی کو بہاں استے دیکھا ہی آئر وہ ایرانی حکیم تھاج کا را کہ فیٹیاں جمع کرنے آیا تھا۔ شہرادے نے انعیں یہ کہتے سا تو اُسے یقین ہوگیا کہ وہی حکیم المرکی کو لے گیا، اود شہراً دکو صبح ہوتی دکھائی دی اوراس نے وہ کہانی بندکردی جس کی اُسے اجازت الی تھی۔

#### مين سوجهيا سفوي رات

حب تين سوجيه يستموي دات بوى قواس نے كها اى نيك مها د ما دمث اه! ان کی باتیںس کرشہزامے کونقین ہوگیا کہ دہی حکیم ادمی کوسے گیا ہی قسمت کا کھا بغیر بواجوئے بنیں دہتا۔ انٹدی قدرت حب شہزادہ لاکی کو باغ کی مل سرایں مجود کراس کے خیرمقدم کی تیادی کرنے باب کے ملیس گیا تو اسی وقت اولیان مع كرفى غومن سيحكم باغ يم ببن افداك مثك وعطرى نوشوس الفالكي جن سےسادی فعنامعطرتی اینوشوشنرادی کے پاس سے آدہی تی عکیم اس نوشو کی طرف جلااور چلتے چلتے اس مل سراتک بہنے گیا ۔ جوں ہی اس کی نظر گھو الے پر بڑی اس کا دل باغ باغ ہوگیا کیونکہا سے گھوٹے کے باتھسے جلے جانے کا بڑاا ضوس تفاءاس نے گھوا ہے کے پاس جاکراس کے سادے کل کرزے جلنے دیکھاکرس تھیک بی لین وں ہی اس نے چاہا کہ سوار جو کر میل دے خیال آیا کہ دیکیوں قوسی شہرادہ کون سی چیزلاکراس محواسے کے پاس بیان جیواٹکی ہی۔دہ ہرطوف نظر دوالا اعمار ي وافل بؤا د يحاكدايك اللي وبالعظي موى بوجيكهما ف أسمان برسورج. اسے دیکھتے ہی وہ مجدگیا کہ اس یں کوئی نرکئ خاص مجید ہو شغرادہ ہی اسے

محواست برجاكر بيال فليا بوكا اوراس على سرايس مجوا كرشبركي موكا تاكر عبوس لاكراس شان وشوكت كرساته شهريس بعائد يسوع كرمكيم اس كى طرف برمااوراس کے ایکے زمین کورسہ دیا شہرادی سے اس کی طرف می واستای ديكاكه ايك بنايت بصودت اودكرييه منظر شفس سامن كمرا بحدوجهاكم لاكون برج اس نے کیا ای میری آقائی شہرادے کا قاصد ہوں،اس نے مجھے تیرے باس ال سے مبیا ہوکہ ئیں تھے دومرے باغ میں سے مباول ہوشہر کے قریب ہی۔ یا کو الرکی فكاشبراده كمان مر؟ اس فجاب دياشم ين اين باب ك ياس، اورعنقريب جلوس کے ساتھ تیرے پاس اسنے دالاہی شہرادی بولی ای شخص کیا شہرادے کے پاس اورکوئ مذمنا جسے وہ میرے پاس میجتا ؟ بیس کر حکیم منس بڑا اور کہنے لگاای میری ا قامیری برصورتی اور کربیه منظری برمت جا. اگر تھے بعی مجرسے وہ فاكدے بہنتے بوشہزادے كربہنے ميں وقومرے متعلق ابساحيال مكرتى شنزادے فے خاص طور برمیری بشکلی اور دراونی صورت ہی کی وجسے تیرے یاس معیما ہوکیونکہ وہ تجدیر مائت ہواور مائت شک ہوتے ہیں ور نداس کے یاس بے شار خلام اور وکر جاکر ہیں۔ یہ باتیں اوک کی سمحدیں اگبی اسے بین ہوگیا كه وه تي كمت بلى اورالله كمفرى جوى، اورشهرنا وكوضيع بوتى وكمائى دى اوداس فے وہ کمانی بندکردی س کیاس کو اجاذت الی تقی۔

# منین سوسطھویں رات

عبب ین سور شوی دات بوی قواس نے کا ای نیک نها دباد شاہ اولی ای میرے باپ اُٹھ کھری ہوتی اور اس کے باقع یم باتھ دے دیا اور کہنے می کد ای میرے باپ

میری سوادی کے لیے توکیا لایا ہی واس نے کہاا کومیری اُ فا اس معود سے پرچرام مس پر قوسواد ہو کو آئی ہی شہرادی سے کہائی اکلی اس پر بہیں چرھ سکتی ۔ بیٹ کر تعنيم مكرايا اوراسي فين بولياكراب بالامارلياده اس سي كن دكا ين حدير ساتوسوار مون گار به كه كرده سوار بوكيا ادر اللك كدايت بيج بماليا ادرات ابنے برن سے ملاکر خوب مضبوط ماندھ دیا لمکی تو بائل بے خبر مقی کہ وہ کیا کرنا چا ہتا ہو سیم نے بردازکے بچ کو دبایا گھوڑے کے بیٹ یں ہوا معرکی ادروہ حركت كرتے أدير كى طرف جلا اور ارشت الات شرس غاعب بوكيا . اللى نے كو ائتخف تيرا بيان شمراد ع كمتلق كيا بوكي ؟ تون قدكما تفاكه اس في تق مرے پاس جیجا ہو جیم نے کہا خداکی مارشہرادے پر دہ بڑا خبیث اور معون ہو نہرادی ف كماية ترى بمت كونكر برى كروافي أقاكى الفرانى كرما برى اس في جواب دیاکہ وہ میراآ قا بنیں ریجے معلوم ہو ٹی کون ہوں ؟ شہرادی سے کہا مجھے تیرے متعلق اننا ہی معلوم ہی حتنا تونے خود بان کیا . وہ بولا پر باتیں ئی نے جھے اور شنرادے و دعوکا رینے کے لیے کہی تھیں جس محوالے پر توموار ہراسے شنرادے کی تذرکر کے تیں ایک مدت سے بیٹیان تھا تی نے اسے بنایا ہو لیکن شہزادے نے اس پر قبضہ کرلیا اب بی اس برفالب اگیا اور و بھی میرے ماتھ لگی ۔ اب اس کا دل بھی اسی طرح جلے گاجس طرح اس نے میرا دل جلایا ہی اب اس کے باتعديكمورًا مركز بني لك سكنا . توغم ذكر بلكه دل شاد بوش تيرے ليےاست زیاده کاراکد تا بت جول گا - یس کولوکی افتے مند پر طمانے مارے لگی دل یس کہتی ہائے افسوس مرقومیرا مجبوب ہی مجھ کو طلام ثیں اینے ماں باپ ہی کے پاس دېي اولاي مسيب پر ناد ناد دوتي .

حكيمات يي يي دوم ك مك بن بين ادرايك سنرو دارس أترا

بے توسیم اورالا کی کی سرگزشت ہوئی، اب شہزادے کی کہانی سنے۔ وہ سفرکے کیرے بہن اور صوروت کے بواق مال سے بھری حالت بیں جل کھڑا ہوًا اور رواں دواں کا فرکا فر شہر شہراسے ڈھونڈ نے لگا۔ جہاں جاما اُبوس کے گھوڑے کا حال بو جیا سگر جو کوئی اُبوس کے گھوڑے کا نام سنتا تعجب کو تا اور اس کی بات برتین مذا تا۔ یو بخی اُسے ایک ذما نہ گزرگیا اور باوجو دا بادیوں اور جگول کی بات برتین مذات کے ہیں اُسے ایک دونوں کا پتا مذجلا۔ اس کے بعدوہ لڑکی کے کی خاک جہانے کے ہیں اُسے ان دونوں کا پتا مذجلا۔ اس کے بعدوہ لڑکی کے باب کے شہریں ہی جو میں اُسے کوئی خبر مذکی جگا جا اس کے بعدوہ لڑکی کے غریب سوگ نشین ہی ۔ چھر پیدا کر دوم کے ملک میں اُمیا اور کھوچ ہوتی دکھا جا ل

ادماس نے وہ کہانی بند کردی جس کی اسے اجازت لی تھی .

#### تنين سواز شھوي رات

حبب تین سوارس اس رات موی تواس سف کها ای نیک بنها د بادشا واشراده ردم کے شہریں بہنے کرا مٹنتے بیٹیتے مرحض سے شہزادی اور آبوس کے محود سے كى بابت بوحيتا الفاق كى بات جس سرايي وه أتما تها دبال جند سودا كر ميني باتیں کررہے تھے ۔ وہ بھی ان کے قریب جاکر بیٹر گیا ادر ایک سود اگر کو کہتے سنا کہ دوستو یں نے ایک عجریب سے عجیب چیزد کھی ہو۔انوں نے پیچادہ کیا ؟ اس مے کمائیں ایک ملک میں فلاں شہرسے موکر گزدا (اب اس مے اسی شهرکانام ایاحسین که ده اولی عقی و دان کے باشندوں سے ایک نهایت العنع کی باست شنی ده برکدایک دوزاس شهر کا با دشاه اسبنے مصاحوں اور دیگر اُ مرا کے ماتھ سیردشکارکے بیے گیا حبب وہ جھکل میں پہنچے توان کا گزد ایک سبزہ نادیس توا المفوں نے دسکھا وہاں ایک مرد کھڑا ہو اہر اس کے پاس ایک لوکی بیٹی ہوی ہو اور اور ایک این کا گورا ایر مروتو برصورت اور درا ونی شکل کا تھا لین عورت بنايت حين وجيل ، فوش رؤ ، نوش خوام ، كمال درج كى سرول ١٠ور آ بوس كا كحوط اتوايك اعجوبه تغاماس صنعت كااودإبيا خوب صودت كرح ككسكسى كى نظرست سنبي گزرا ہوگا۔ حاصرين نے بوجها الجهاتو بادشا و نے پيران كے ساتو كياكيا ؟ وہ بولا اس مردسے بادشاہ سے بوجیاکہ یہ لط کی میری کون ہر ؟ اس سےجواب دیامیری بی اور چیری بین ہی المکی نے کہا کہ یہ جبوط بکتا ہی ۔ اس بر بادشا منے المکی كواس معلىده كرليا، است نوب بوايا ورقيد خافي بندكر ديا-اب دما ابوس

كالكودًا اس كا يجع علم بني سوداكركى يه بايس سن كرشنراده اس كے قريب كيا۔ بری زی اور لجاحت کے ساتھ اس سے اس شہراور بادشا ہ کانام پوچا اورجب شېزاد سے کوشېرا در مادشاه کا نام علوم جوگيا تو ده دات اس في برى نوتى يى گادى -صبح ہوتے ہی ووجل کوڑا ہوا اور ملتے جلتے اس طبر بک بہنے کیا گرج ل وه حابتا تفاكر شهري وأهل بودوبا ون فأست كير ليا اورباوش و كعباس سطان كا قعدكيا تاكه با دشاه اس كحالات دربا فت كرك كركن بح اس شهري كيول كيا بحاور کونسی دستنکاری جانتا ہو۔ یہی بادشا و کا دستور تعاکد وہ پردسیوں سےان کا حال اور دستکاری برجیتا شهرا ده اس شهری شام کے وقت بہنی مقا اس وقت أسے بادشاہ کے سلمنے لےجانامکن متعاداس لیےدربان اسے قیدخلنے لے حليلكن ود بانول لنع و ديجهاكه ووحسين وجبل بروان كے ول في كوالا مذكياكم دواست قیدخانے میں بندکردیں -اعفوں نے اسے باہری اپنے ساتھ سمعالیا اور كماناأيا تواس فان كرماتو بيوكر كمايا . كماف كربعدوه سب باتي كرف لگے انفوں نے شہزادے سے بوجیا تیراد طن کہاں ہی ؟ اس نے جراب دما ثی اکا سو كے ملك فارس كارسنے والا بون ـ دربان سنے جواس كى باتيں سنيں تو بنس برا ـ ـ اور کنے گے اکسروی ہم نے بہت اوگوں کی باتیں سی ہیں، ان کے حالات ہمائے كان تك ينج بي اوريم في ودان كو ديما بولكين داس كسوى سونباده جواع ويال قدی ہو ہادے سننے یں ایا ہو نداس سے زیادہ برصورت ہمارے دیکھے ين شېزادے سے برهما كون سا جوط اس سے مرزد بوا ير ؟ الخول سے كماده النياك وعكيم بالا بردايك دوزبا دشاه شكاد برجارا تقا أس في اسى داه بي دیکھا اس کے ساتھ ایک عورت تھی جوحن وجمال ، نوب رؤی وکمال قدوقامت بسب نظرتنی اوراس کے ساتھ اکیسسیاہ ابنوس کا محود ابھی تفاحی سے ذیادہ

# تنبن سوأن فتروس رات

صبح انو دار موی تو بیرے دار شرزادے کو با دشاہ کے باس سے گئے ا مدکمایہ شخس كن شام كوايد وقت بيني تماكم أست بادا و ك سلمن بين كونامكن و تعا. ا دات و النظر المستعلم على المستاي بوترانا م كي بوكون سي وملكاري ما قا ہر اور بیاں کیوں کیا ہر وشنرادے مظالم اس میں میرادم مرج اور میرادمان فارس بر اوريس عالم أوى مون خصوصًا طب كاما مرايس بيادون ضاص كويا كلول كاعلاج كرتا بول مكول اورشبرول كاسفريس اسسيكرتا بول كرمير علميس اصنا فہ جو، اگرکوئی بھیار ملتا ہے تو ثیں اس کا علاج بھی کر دتیا ہوں ۔ نس بیہ ممیری دستكارى . بادشاه اس كى بالمي سن كربهت نوش بؤا اور كين لگا كوفاضل محكم تو تھیک ایسے وقت آیا ہوکہ ہمی تیری منرورت تھی۔ بھراس نے لڑکی کا سارا قصہ باین کیا اورکہااگر تواس کا علاج کرے اس کا حبون دورکر دے توجو تر ماسکے میں دون كار بادفاه كي تفتكوسنن كے بدينم اوه بولا ضابادا و كى عرب قائم ركھ إجو جوباتیں توسفاس کے جنون کی دیمی بی باین کر اور یہ بناکہ دہ کفتے دن سے جنون میں مبتلا ہر اور تونے اسے اور کھور سے اور حکیم کو کس طرح کرنا رکیا ؟ باوشاہ نے مروع سے الے كرا خرىك سالا تقتم جاين كرديا اوريد على كماكم حكيم اس وقت قيلے یں ہی ضبرادے سے کدا کو مبتدا قبال بادشاہ حکموٹدا اس المک کے ساتھ مقامسے تو نے کیا کیا ؟ وہ بولا ای جوان وہ میرسے باس ایک عجرے میں مفاظمت سے ہوشنزوے مندائي ول مي كماكرسب سد بيل محداس كلوات كود يجوكرما في برتال كوني جاسي اگده سالم بوادداس مي كوى خوابى بني وس ميرى مراد بورى جوگئ ادراگراس شاكوى حركت باتى نبى دى تو مجع ابنى جان حيراف كى تدبيرسومى مقدم بر

اب اس نے بادشاہ کی طرف مخاطب ہوکر کہا کی بادشاہ کیلے بھے وہ گھوڈا وکھا،
مکن ہوکہ سمجے اس میں کوئی الین چیز القو سے جوالا کی کے علاج میں کام و سے
بادشاہ کھڑا ہوگیا اور شہرادے کا ہاتھ بچھ کر اُس گھوڈے کے باس نے گیا فہرادے
نے گھوڈے کے گر و جیز لگا کہ اس کی جانج پڑ تال کی اوراس کی ہرچیز بدنظرالی ویکو کہ دیکھا کہ وہ در سبت حاست میں ہو اس پر کوئی حادث نہیں گزدا شہرادہ مطمئن ہو کہ دیکھا کہ وہ در سبت حاست میں ہو اس پر کوئی حادث نہیں گرزا شہرادہ مطمئن ہو کہ کہا اس نی مارک کی خوارے کی وجرسے کے حال دیکھوں مجھے نوالی ذات سے امید ہو کہ انشارات اس گھوڈے کی وجرسے لوگی کا علاج میرے ہاتھ سے ہوگا۔ بیکہ کر اس نے تنہیم کی کہ گھوڈے کو حفاظت سے درکھاج نے اور با دشاہ کے ساتھ اس مکان ہیں گیا جہاں لوگی گئی۔

#### تین سوستروین رات

اس فی اور اوشا داس کے علاج اور تندرستی کی تعمیل اس معمر اور تو تیرے سب معاحب اورتيراكل شكراس مكرميس جان وه تجع في بواودوه أبوس كا محودا بمي ساته بوجس يروه أئ فتى وبال ئيس اس بجويت كومبلاكر فاكساكر والنفى تدبيركرول كاتاكروه ووباده مراسك جنائي باوشاه ف أبوس محكولت اور ایرانی مکیم کودیاں ہے دیا جال وہ اُسے شاہ اور اللی کو است ہماہ سے کرسانے لا والمكريك ساتد سواد بقا سب ك بيدايك تماثاتمكي كوي خبر د بقى كرشاه ذا وه م یکرنا چاہتا ہی سب لوگ اس سنرہ زار کے پس پہنچے تو شنبراد سے سے جواب میم بنا بروانقا كهالوكى اور كمورا بادشاه اور لشكرت كجرفا صطرير رفحه عائمي اوربادستاه سے بولااجادت ہوتوش اینے قاعدے کے موافق دھونی دول،منتر پڑھول اور بوت کوگر نت رکر دل تاکه ده لوکی گی طرف مجی اُرخ مذکر سے باوٹ مسنے ای باتول کی اجاز ست دے دی تو وہ کہنے لگا۔اس کے بعد ین ا بنوس کے محودے پرسوار موراد کا كواسيف يحيي بهاؤن كااور كمورا احجلتاكوة ووثركر تيرب باس أجات كاادرعالج كى كىلى بوجائے كى كير تيرى جرمونى بوكيميد أس كى ان بالوں سے بادشا ، بالكلائم تھا۔ دھونی وونی دمانے کے بدشہرا دے نے کھواسے پرسوار ہو کرشہرا دی کوا بنے يعي بطاليا اودائس اين كمرت وبكس كرمانده ديا . باوشاط ود تمام الكروان شہزادے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اس سے یکا یک اران سے نیچ کو میرایا اور گھوڑا انس معكر بمامي الله باوشاه اورشكرى ديجيت ك ديجين بى ده كن ادرعه الله ك نظود ست فائب بوكي وادشاه أوسط دن كاس أى واليي كى داه وميمنا والمر حب ده ندایا او بلدخاه کونا امیدی بوشی توه مبهت بجیا یا اورادی که مبلای پر غمذوه بتوااورابيض شهروابس جلاكيا-شمراده نوش وش ابن اب كمشرى طرف دواد بدكر بواس ماتين

کرتا ہواا پنے محل پرجا اُترا اورائی کی حفاظت کا پورا بودا بندوبست کر کے اپنے ماں باب سے ملاء انفیں سلام کیا اورائی کے آنے کی خبروی رسب نوش ہو گئے۔ اورنوش کے تنا دیانے بھنے گئے۔

ادمعرکا تو قفتہ یہ بخواراب ادھر دوم کے بادشاہ کی سرگرشت سنیے۔اشظار
کرتے کرتے مایس بوگیا تو والیں لوٹا افرنسن اورغم زوہ بوکرا بنے محل بی جیب کر
بیرگیا۔ وزیرائے طرح طرح سے اس کی شغی کرتے اور کہتے کہ جرشفس لڑکی کو لے گیا
بعادہ گر ہی شکر ہو فعدا کا جس نے بچھاس کے جادو اور مکر سے جیٹ کا داویا اسی طرح
کی باتوں کو بیمال تک دہ ایا کیے کہ بادشاہ کو لڑکی کی طرف سے شتی ہوگئی۔ وہاش والے کے
نے سادے شہر کو ولیے کی وعوت دی داور شہر آدکو صبح جوتی دکھائی دی اور اس نے وہ
کہانی بند کردی جس کی اسے اجازت ای ظی ۔

# مین سواکھٹردیں رات

حب بین سوا کھتر ویں دات ہوئ تواس نے کہا کو نیک بنا دبا دشاہ ہم ہوئے۔
نے سادے شہر کو ولیے کی دعوت وی پورے ایک جینے تک بینوشی کے عبلے ہے۔
شہراوے کے باپ نے اس خیال سے کہ بھر کوئ نئی افتا دنہ بڑے آبوس کے
گورٹ کو البیاح کمنا چور کر دیا کہ اس بی کوئی حرکت باتی مز رہی ۔ اس کے بعث ہراوے
نے لوگی کے باپ کو ایک خط لکھا آسے بیٹی کی خیر برت سے طلع کیا اود یے کہ بی نے
اس کے ساتھ شادی کر لی ہی اور شہراوی اس کے بیاس ہرطرے سے آلام میں ہو۔
یوخط اس نے ایک قاصد کو دے کرعمدہ عمدہ ہر سے اور تخف اس کے ہماہ کر دیے۔
قاصد صنفانے ہمی بینے جوار کی کے باپ کا داراسلطنت تھا خطا و دہدیے میں گئے۔
قاصد صنفانے ہمی بینے جوار کی کے باپ کا داراسلطنت تھا خطا و دہدیے میں گئے۔

پادشاہ مے نبط بر جاتو بہت نوش بھا ہرہے قبولی کیے قاصلہ کے ساتھ بڑے انتفایت سے ہیں آئے بھراس نے بھی اپنے واما د کے لیے عمدہ سوغاتیں تیاد کیں بخوب ہے شہر کر قاصد کو رخصت کیا۔ قاصد والیں آیا تواں نے ہا اپنی بیٹی کی خبر معلوم کر کے باب کو برای نوشی ہوئی بری شرا دے کو بھی اطمینان ہوگیا اور وہ اپنے خسر کو برا برسرال خوانکھا اور بہتے بھی جہا۔ کچر عرصے بعد شہرا دے کے باب نے قضا کی اور وہ اس کی جگر تمشین کو اور مالی بوری اور مدل والنما ف کے مالتھ بورا بوراحت اور فواس کی جگر تمشین کو اور مالی بروری اور مدل والنما ف کے مالتھ بورا بوراحت اور فرمال بردادی کہ ملک تالب تھا تو وہ اس کی جائ ، لوگ اس کی تعرفیں کرتے اور فرمال بردادی کے اللہ تے۔ انفول نے والی کو برائ وعشرت سے ذندگی بسر کی بیبال کی کروں کو کرکر اہم بری بہاں کی مرتی نہیں اور جس کے باتھ میں صوصت اور قدرت ہو کہی۔ باک ہی دہ ذات ہو کہی مرتی نہیں اور جس کے باتھ میں صوصت اور قدرت ہی۔ باک ہی دہ ذات ہو کہی مرتی نہیں اور جس کے باتھ میں صوصت اور قدرت ہی۔

# وردفی الا محمام اورانس الوجود کی کہانی

برائے ذمانے میں ایک طلیم اسال بادش ہ تھ بڑی قرت اور بڑے وبب دالا تھا۔اس کا ایک وزیر تھا ابرآہم نام۔اس وزیر کی ایک بیٹی کھی حن وجال بی بیٹی کھی حن وجال بی بیٹی کھی حن وجال بی بیٹی کھی اور دیگر کمالات میں لاجواب وہ جتی حبین کھی انٹی بی عقامت اورسلیم شعاد کھی لیکن ساتھ ہی اسے محوفش ،حسن برسی ، بطیف اشعاد اور عجبیب وغیر بی نیوں کے بھی حیکے تھے۔اس کا نام درونی الاکمام کھا۔اس نام کی وجریہ تھی کہ اس بی انتہائی لطافت ادر کمال درج کی خوب دوئی دونوں چیزیں جمع تھی کہ اس بی سلیم منا وجریہ بادشاہ اس کی سلیم منا حبت ایل دکھی وجریہ بادشاہ اس کو اپنی مصاحبت ایل دکھی تھا۔ بادشاہ کا دستور تھا کہ سرسال اپنی سلطنت کے امراکوجم کرکے چوگان باذی کوتا ایک کوتا ایک بادشاہ کا دستور تھا کہ سرسال اپنی سلطنت کے امراکوجم کرکے چوگان باذی کوتا ایک کوتا ایک

موتع پرایک دن جبرالگ دچگان کیلے جمع ہوتے وزیرزا دی بی تماشا و یکے اپنے جرو کے بیں اگر بیٹھ سالگ ابی کمیل جی مشغل ہی تقے کہ وزیر ذا دی سے دیکھا لشکر كدرميان ايك بوان برعس سے زيادوسيان اوركن بان والافكن بنبى، وجيئيل، خنده مد، بابنی لمی لمی اور شاسن چ است و است بادباد دکیتی ا ور ول سیرند جوتا-اخ کاداس نے اپنی اماست اچھاکہ بینوب مورت جواں بونشکر کے درمیان بھیا بواہر اس كاكيانام بوج ما يخيار وميري بيني نوب صورت توسب بي بي تيراا شاده ان میں سے کس کی طرف ہی ؟ اٹرکی سے جواب دیا تغیرجا تیں ابی سجھے بتاتی ہوں ۔ یہ كركوايك سيب الميا ودجوان كى طرف مجيدكا ١٠٠ ف انكر المساكر ويكواكه وزير الاوى جرد کے یں کوئ پوئ ہو جی اندھرے یں جاند ابی اس نے اس کی طرف سے نظر ہائی مبی دفتی کہ دہ اس برعاشق اور اس کی مبت میں گرفتار ہوگیا۔ حب کھیل ختم ہوا تو وزیر نادی نے اپنی ما سے کہا اب بتا کماس جان کاکیا مام ہوجے ثیب نے کچے دکھایا ہی۔اس سے جواب دیا اس کا نام انس الوجود ہو۔ یمن کر وزیر زادی نے مرمالیا ورا بنی مجرمینی کی بیٹی رو گئی اس کے ول بن ایک اکسیرک المى اس سفايك خطائه اور رئيم كے كيارے مي جس پرسونے كاكام تعالىبيث كر اہے تکے کے لیچے مکولیا۔

ایک اونڈی نے اسے بھیے کے نیچ خط سکتے دیجو لیا تھا دہ اس کے پال
اکن اور اُسے ایسا باتوں میں لگایا کہ دہ سوگئی ۔اب اس نے جیکے سے وہ خط اس کے
سے کے نیچے سے نکال کر بڑھا اُسے معلوم بوگیا کہ وزیر زادی کو انس آآو ورسے فبت
ہوگئی ہی خط بڑھ می قواس نے بعراسے اسی حبّہ دکھ دیا ۔ اس کی مالکہ ورونی آلا کم اُسے کی ایکو کھی تو سے مبت ہو اس لیے میں بھے
کی ایکو کھی تواس نے کہا ہی میری اُقاا ج نکم جھے کتھ سے مبتت ہو اس لیے میں بھے
نفیمت کرتی بھی کہ مبتت بری بلا ہو اس کا جیب نا لوہے کو گالے کے برابر ہواس

عد درداور بياديان بدا بوتى بوتهم منت ين كرنما د جوناكري هيب بنين. دردنی الاکمام نے کہا ا کمیری اونڈی تو پیرفیت کا ملاج کیا ہو ؟ اس فیاب ديا وصال ونيرنادي ينها وصال كسطرة نعيب بوج ده بدلى ا عميريا قا خطدک بت،شیری گفتادی اورسلام دبیام ک زیادتی سے مین دربیہ ہومجوار سک لا قات کا ای سے شکل کام اُسان برستے ہیں۔ اورا ی میری موٹی گھٹے پرکومی ہیں معیدت يرى اود محسدنياده ادركوى اس بات كاابل نبي جو ترا كبيد جباسك ترى اد پدری کرے اور تیرسے معلوط بینیائے ۔ یہ باتیں من کر دونی الاکمام کی مقل مادے خوشی کے جاتی رہی لیکن اس سے کوئ جواب مذدیا وہ اپنے انجام پر فررکرنے اودا بنے دل میں کہنے گل کرے داذ البی تک دازہی ہے سوے سمجے اس عوست سے كمنانبي واسيد الما ي كما المحمري أقاش في المخابي ديما بوكر ايك شخص میرے پاس آگر کہ دما ہوکہ تیری اُتا اورانس آلوجودایک دوسرے سے مجت کتے می دانشی المنے می معنت کوشش کرا ودان کے خطوط ایک دوسرے کوبہنیا، ان کی صاحبت دوائی کر اور ان کی حالت اور بھیدکسی برظ امریز کر۔ یہ تیرے تی بیب مودمند ابت ہو ایہ ہو میرانحاب بوش نے تھے سے بان کیا، ایدہ سے اختیادی عبب وہ ابنا خواب باین کرمکی تو وردنی الا کمام سے اس سے کما، اور الرا كوضيح برتى دكهاى دى اوراس سے وه كهانى بندكر وى عس كى أسے اجازت لى تتى .

### تمین سومبرشرویی رات

حب تین سوبہتروی مات ہوئ تواس نے کہاای میک منباد با وسٹ ا ہ اِ در دنی الاکمام نے لونڈی سے کہا ای لونڈی کیا تو تھیدر کھوسکتی ہی ہ اس سے جواب دیا جوری شریف ذادی اود مجید در کوسکے اود میزادی نے وہ خطامکال کر اسے دے دیا اور کہا بیخط اس آلوجود کے پاس نے جاکراس کا جواب لے آلوشی خط اس آلوجود کے پاس نے جاکوشی کی برسردیا اور نہا بیت اوب ہے کرمیل دی اور انس آلوجود کے پاس بیج کراس کے ہائتوں کی برسردیا اور نہا بیت اوب سے سلام کرکے استخط دے دیا۔ اس نے بڑھا مطلب مجما اور کا فذر کے دو سری طرف جواب کور کورا سے بین کیا جواب کور کورا اور کور گرفتا ہے کہ کہا اور کورٹری اپنی آگا ہے کہ بین کہ جواب کور جو بی اس کا جواب اس کے اور کی اس خواب کی نظر دیکے۔ لونڈری نے واب آگر جواب اپنی الکر کے حوالے کر دیا۔ لوگی نے اس کا جواب میں مواجب وہ اکور کی خواب کورڈر لوگی کے واب کے جواب کی خواب کے واب کی کہ د جو ایک کے واب کے واب کی کہ د جو بی کی واب کے واب کی گرائی کہ د جو بی کی واب کے واب کے واب کی گرائی کہ د جو بی کہ کی واب کے واب کی گورائی کہ د جو بی کا کہ د جو بی کی واب کی گرائی کہ د جو بی کہ کی واب کو واب کی گرائی کہ د جو بی کا کہ کی واب کی گرائی کہ د جو بی کی واب کی گرائی کہ د جو بی کہ کرائی کہ د جو بی کرائی کی د د جو بی کرائی کی د د جو بی کہ کرائی کہ د جو بی کی واب کی گرائی کہ د جو بی کرائی کو د خواب کی گرائی کہ د جو بی کرائی کو د خواب کرائی کو د خواب کرائی کی د جو بی کرائی کو د خواب کرائی کی د د جو بی کرائی کو د خواب کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کو د کرائی کو د کرائی کرائ

بڑھیا تو جبیا کے سے کل گئی۔ خطاکر نے کی اسے خبر کا منہوئی اب سنیے
ایک نوکو سے اسے داہ میں بڑا و بچر کو اٹھا لیا۔ اسے میں وزیر زنان خاسے سے کل کر
مرالے میں آیا وہ نوکر جسے خطاط نقداس کے پاس گیا۔ وزیر ببیٹا ہی تھا کہ نوکر سے
خط پیش کر کے عوض کیا احمیر ہے مولی مجھیہ کا فذگھر کی وہلیز پر پڑا ملا ہی اور میں
اسے اٹھا لایا جوں۔ وزیر نے کا فذاس کے باتھ سے لے کر کھولا۔ وہ تحریب بڑھیں
جواس کے اندر کھی ہوئی تھیں اور ان کا مطلب سمجھا ، غور سے و تھنے کے بعدائے
معلوم بڑا وہ اس کی بیش کے باتھ کا لکھا ہو ا ہو وہ دوتا ہوا لولی کی ماں کے باس بنیجا
اور اتنا دویا کہ اس کی بیش کے باتھ کا لکھا ہو ا ہی بیری نے کہا اس میں مولی تو
کیوں دوتا ہی ہو وزیر ہے جواب دیا کہ اس میں اس کی بیٹی ورد فی الا کم مراورانس آو ہود
کی خطوکتا ہے ہو وزیر ہے جواب دیا کہ اس میں اس کی بیٹی ورد فی الا کم مراورانس آلوجود
کی خطوکتا ہے ہو کی جو میں مراکھ لیکن اس سے اپنے ول پر جبرکر کے آ نسو

دوک وزیرے کینے گئی ای میرسے مولی دوسے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں ہیں چاہیے کہ کوئی الی تدبیر سوجی جس سے تیری ع تت ایروپر بنا نہ گئے اور تیری بنی کا معاملہ بی تشت اذبام مذہور وہ ای طرح شو ہرکوشلی دیتی ا دراس کی چوٹ کو سہلاتی ہی فائیسے کہا بدنا می توان طون بیدا ہوگیا ہی ۔ تو جانتی نہیں کرسلطان کو انس آلیجود سے کیساعشق ہی اوراس کیے دو بانوں سے بی جب بہت ورتا ہوں ، آول تو خودا بنی دجہ سے کہونکہ دہ میری بیٹی ہی اور دو مرسے معلمان کی طرف سے کیونکہ انس آلیجود اس کا معشوق ہی ۔ تعجب مہیں کہ بات کا بخلا ای جائے ، کی طرف سے کیونکہ انس آلیجود اس کا معشوق ہی ۔ تعجب مہیں کہ بات کا بخلا ای جائے ، اور اس سے دو کہائی اس بی تیری کیا دارس سے دو کہائی ۔

### تبن سونهتروس رات

ول بيد اور براس كى خدمت كرس بياني وزيد في برمعيون بمعمادون اورمبندس کہ بھاکماس بیے ڈی طوف روا در انفوں نے ایسامل تیارکردیاجی کی تظیمی کی فظر سے درگذری ہوگی ۔ اس کے بعد اس نے ماہ کا کھا تا بینا اور سمادی مہیا کی اور ماست کے وقت اپنی بیٹی کے پاس جاکر کہا کہ دوانہ جو ۔ اولی تاولگی کہ جداتی سریر ا كمرى جوى وه با بركل ا درسفرى تياريان وكيين تو زار زار دوسن فى ادرود وازے برجيد كلي فكر وسية تأكران الوجود ومعلوم بوجائ كوعثق فاس كم سرع كياميبت المعالى بولان الفاظاكو يرسف والوسك ودنك كمرس بوت، يقر يحيك لكت اورامنو جادى بوجلت تح ما فردوتى دعوتى وه سوار موكى . قافله يل كردا إنوا ا درجل بيان بیادیاں مرکز ابرالکوز بینیا .سمند کے کنادے ڈیسے ڈال دیے ۔وزیرزادی كي ايك مالى خال شاكمت بناكم أست اوراس ك ساعتيون كوسواركيا - برحكم الني دري سي جها تفاكر جب وولك بيال بربيني ادرادى كو عمل ين داخل كرمكي وكشق ہے کر واپس آ جائیں اور تھی بر ا ترکراس مے محرات محرات کر والیں بنون کہ الخوس نے بالكل دبيا بى كيا حبياكه النيس حكم ملاتفا اورسادى سركز دشت برافنوس كرست مابس *آھتے۔* 

یے قضر ہمان ختم ہوا۔اب اُنس اَلْجود کا حال سنو۔اس نے صح کے وقت
اُ کُھُوکر فِحرِی نماذ ہم می اور سوار ہوکر سلطان کی خدمت ہی دوانہ ہوگیدرا ہیں دو
دستور کے موافق وزیر کے دروازے برے گزراکہ تنایدوزیر کے مصاحبوں ہیں سے
کوئی اُسٹ جائے جوں ہی اس کی نظر دروازے پر فچری اُس نے دہ اشعاد ہم کا ذکر او پرا چکا ہو دہاں نکھے ویکھے دکھتے ہی اُسے سکترسا ہمگی، دمان میں شطے
اور دل جی گاک بھر کے گی۔وہ اپنے گر ملم ف بیا اورکسی بہا جین مزاکا،طبیعت
اور دل جی گاک بھر کے گی۔وہ اپنے گر ملم ف بیا اورکسی بہا جین مزاکا،طبیعت
بعد قالد ہوتی جاتی تھی۔ اسی پریشاتی اور بے جینی جی سات ہوگئی بھر کا حامن ہاتھ

سے چوٹ کیا اور وہ کسی کوخر کیے بغیر عبیں بدل کر داست کے اندھیرے میں وہان واد محرے مل کھڑا ہوا۔ ریخ وعم کی شارت میں اسے یہ بھی ہوش بنا تعا کہ کدھ جا دیا ہوں اسى طرح بيسروبا مات بعرطيا دما مي بوي ون نكلا دحوب تنير بوكئ ببار سين مے ادربایس کے اڑے مُرامال بخاتر کہیں اس کے قدم سفست بڑے اب اس کی نظرایک درخت برمری سر کے قریب ایک عیبر بر رہاتھا دہ جا کردر حت کے نیج عنى كارب بين كيادوم كريان بين كالركيد مزه مراياس مرجى تلوول ين جالي المنظّ مؤج بوت جرو دروتيلا مال، نرسك ندمائتي ابني بيابي پرول بحراً إلى بجوط بچوٹ كردون كاء أننوون كى جراى لگ كى، بيريكاكي اس كجرحاداسا أنفا، فدأ الله كراس جكرست على ديا جكل بيابان من جلام بيان الك شیرسا منے سے اُ تا وکھائی دیاجس کی گردن اس کی ایال سے دھنگی ہوئی تھی جیسے رور منه مدهانسے سے زیادہ چوٹا اوردانت بائتی کی طرح - انس الوجود کی جو نظران پریدی است موت سامنے کوری معلوم ہوئی . وہ قبلے کی طرف منرکر کے شہاوت کا كلم وطعف لكا اورم في كم يعي تيار بوجها اس فكابون بن برمواتفاكه الركوي شخش شيركو بمبسلانا بياسبي تووه بجسلان بم أجامًا بح بشرط كم وه ميشيع مبيطح الفاظ ش اس کی تعربیت کرے۔ اس لیے اس سے کہنا شروع کیا ای بی کے شیرا و میان کے اسدا کو مزفاع ای بہادر سور ما کو جانوروں کے بادشا وائی ایک شتاتی مائت ہوں عشق اورجدائی کے مدوں نے مجے مردہ کردیا ہی جب دوست دارج جاتے بي توانسان داه سيم بمثك جاما برد ميري إيس كان نكاكر من اورمير يعنق وجبت بررم كها شيرككان ي يواتي بري قوده دك كيا ايك مارينيوراس كي طون سرائها ابني دم ادر بنول سے كمين لكا انس الوجد كى جان ير جان الى الى اب شيرا يُوكر اس كى طرف يراها، ادرشبرزا و كوصع بوتى دكهاى دى اوراس ف وه

#### كإنى بندكروى جس كى أست اجازت لى الله .

### تنبن سوجو بتترويس رات

تین سوچ بتروی دات موئی تواس سے کہا ای نیک نہاد بادشا واشیر اُلط کر اس کی طرفت مجتبت سے بڑھا اس کی اسکوں میں اکسو ڈبڈ با اسنے . حبب وہ اس کے بإس بينجاتوا سي زبان سي حياطن لكا اوراك بره وكرا شاره كياكه مير عي يحي يحي آ. انس الوجود ف اس كے بي بي بي مي ميان مشروع كرديا بهت دير تك اسى طرح حيلنے كے بدراكك مياركى جرئى برجا بينيا بوئى سے اترا توجيك يس اسان قدموں كے نشان وكھائى ويے اس سے بہان الكاكم سے ورونى اللكمام كے ساتھيوں كے نقشِ با بي وه أن نشا نول بر صليف لكا - شير سف ديجاكه وه نشأن نشان جارما ہى اور وہ مجھ کیا کہ میان لوگوں کے پانووں کے نشان ہیں جواس کی مجوبر کو سے سکتے بي توشيروابي چلاكيا ـ اب ان الوجود دن دات ميت رم بهان كاك كه وه ايك موجن اورمسلاطم سمندر کے باس بہنجا۔ ومجاکہ نش ن سمندر کے کنار سے تک بہنج کرخم ہوگئے میں وصاف معلوم ہوتا تھاکہ لوگ بیاں سے کشی پر بیٹھ کر سمندر کے داستے سے گتے ہیں۔اس کی سادی امیدین خاک یں س گبیں ، اسو بہنے سلے اوروہ روستے روتے ہے ہوش ہوگیا۔ مہبت دیر کے بدرحب اس کی حالت منجلی تو وہ إ دحر أ دحر ويحضف تكالمين جكلي كوى تتمف أست نظرنه أيا وسمنددي موجي الهداسي تغيي درکے مادے ایک او بچے بیاڑ ریاج برا ما۔ دباں اُسے کچد آدازس سائی دی جو ايك غاديس ست آري متى ،كان لكاكر سنن دكا. وه آواد ايك عابدكي متى جو ونياكو مجور کرعبادت عی مشغول تفارس فحین بارغارکے درواندے مروشک دی

ليكنكس خے جامب دياندكوكى نىك كربام ركيا انس اليجود اپنى سيكسى پردوسنے لگا۔ اشت ي فاركا در وازه كهلا ادراس في كسي كويد كت سناك تجد يرميري دهمت جوا انس الوجود وروانسي كاندلكيا، هايركوسلام كيا، اس فسلام كاجواب ديا اور ، پوچھا تیرا نام کیا ہو ؟ اس نے کہا میرانام اس الوجود ہو ۔ عابد نے دریافت کیا بہاں تو کیوں آیا ہی ؟ اس سے سارا قفتہ شروع سے سے کر اخریک و مرا دیا۔انس او جود کی وُكُم مِعرى كَما في سُن كرما بدك النو عليف لك. اس في كما مجع اس عاري رست بیں سال ہوگئے ہیں لکن کلسے پہلے بی سے کسی کو بہاں نہیں دیکھا۔ بی اسینے شفل بر الفاكه روسنے بیٹنے كى أوازی ميرسے كانوں ميں أئيں . با بر علا تو مجيئے مناز کے کنارے بہت سے اوگ اور خیے دکھائی دیے. بی سے دکھا کہ انفول سے ایک شی بنائی اور کچراوگ اس میں سوار موکر روانہ ہوگئے. نمیران میں سے مجھ لوگ کشتی میں والیں اُستے اوراسے تور بھور کر سیلتے ہوئے میرے خیال میں ام اس الوجود، والحي وكول كے كموج من مح اوراب نه تيرے عمكى انتها ہى د تيرى مجودی کی مگرایسا عاشق کہیں نہیں وکھا گیا جسے مسرتوں کا سامنا مذکرنا بڑا ہو۔ يكوكر مابدا عنا اوراس عناس ألوجود كو كلي عد لكاليا، اورشرزاد كوصع موتى وکھائی وی اوراس نے وہ کہانی بندکروی جس کی اسے اجازت می متی ۔

### تين سونجيتروي رات

تین سو بکیتروی دات ہوی تواس سے کہا ای نیاب نہاد باوشاہ اعابد سے اکھ آنادوسے کہ ان سکے سے اکھا دونوں دوسے گئے آنادوسے کہ ان سکے معابد سے سے اکھا دونوں من کھاکر گریڑے ،حب ہوش آیا

تراخوں نے آپ ی عہدو بھان کیا کہ ہم دونوں فی سیل اللہ ایک دوسر ہے ۔
دوست ریں گے۔ اس کے بعدائن آلوجود نے عابد سے کہا بی آئی وات کو نماز ہو کے خوال اس آلوجود کے عابد سے کہا بی آئی اپنی جگری کے خوال اس الوجود کا تعقیہ بڑا، اب وردنی آلا کمام کا حال سنتے ۔ جب او گل می آرائی کو دیکھ کر دوسنگی اس بہاڑ پر لے گئے اور کل یں داخل کیا تو وہ اس کی آرائی کو دیکھ کر دوسنگی اور کہا وادا کہا وادا کہ محاص کے اور کہا توب صورت ہو مگر جمدیں کی ہی تو جموب کی ۔ اس اور کہا وادا کہ مصاحب سے کہا کہ جال لگاکو ان کو بچڑ اور کل کے اندر بیخروں میں بند کر۔ اس سے کہا کہ حال کی بیم حورت کی بالد ہو کہ اور ایک مصاحب سے کہا کہ حال لگاکو ان کو بچڑ اور کل کے اندر بیخروں میں بند کر۔ اس سے کم کی تعمیل کی بیم وہ ممل کے جمرو کے میں جا بیٹی اور اپنی ساری مرگز شدت یاد کرنے گی۔ اس کی حسرتوں کی مونت اور ترائی ن ور بیکڑنے گئیں۔ دات کا اندھیرا جاگیا اور اس کی حسرتوں کی کوئی انتہا نہ رہی تواس کے آئنو بہنے گھے۔

یے قرا دھراس مال بی بھی اُدھراس الوجود کا با جوا سنیے۔ ما بد سنے اسے کہا کہ وادی بی جاکر میرے باس کھور کی شاخیں اور بھتے ہے ا، وہ جا کرے آیا۔
عابد سے اُس شاخوں اور تھا، سے ایک و کوا بنایا اور انس الوجود سے کہا کہ وادی
کے بچ بی ایک بیل ہی جس کی جڑی بانی کے اندر ہوتی ہیں۔ وادی بی جا کر
اس و کر ہے کے اندراس بیل کو بھر یعجواور انعیں مضبوط باندھ کر وکر کے کے مندر میں اثر جا تیو ناکہ تیری مواد حاصل ہو۔
یں ڈال دیجواور اس بی بیٹو کر سمندر میں اثر جا تیو ناکہ تیری مواد حاصل ہو۔
جرشخص اپنی جاں کو خطرے میں بہیں ڈال مقعد یک نہیں بہنچا ۔ اس الوجود
عابد سے دخصت ہو کہ وادی کی طوف جیا۔ عابد سے دعا دی اور اس
عابد جاکہ ولیا ہی کیا جیا عابد نے کہا تھا۔ جب وہ ٹوکر ہے ہیں جیٹو کو نیچ سمند

اوجل ہوگئ اور دہ سمندرے تلاخم میں تیرے لگا، ایک لبرائے انجامتی تو دوسری الم بو دیتی سمندر کے تمام عجائب اور خطرے اس کی نظر کے سے سے گذرتے يبال كك كم نين ون بعد تقدير سن أسي جبل التكلا يرلا بعيدكا حب ده خشى پرسپنی تواس کی حالت ایسی متی حبیی اس چریا کے بچے کی جے جکر آرہے ہوں اوروہ مارے بھوک پراس کے بے جین عماریواں اس سے دیکھاکہ جٹنے ہے رہے ہیں اور شاخوں ہر چرمیاں گارہی ہیں، حبو فے بڑے تمام ورخت معبلوں سے لیے پڑے ہیں۔ اس سے کھر میل کھائے، حبروں کا بانی بیا اور اُکھ کر آگے قدم برهاتے . دور سے اسے کوئی سفیدسی چیز دکھائی دی اوروہ اسطرت روانہ ہوگی قرمیب بہنج کر د کھاکہ وہ ایک مصنبوط اورعالی شان ممل ہی محل کے دروازے پر بہنچاتو اس میں قفل بڑا ہوا تھا، وہ وہیں بیٹھ گیا۔ تین ون کے بعد محل كا دروازه كحلا اورايك لؤكر نكلااس سن انس الوجودكو بيما ديجوكر لي عجاتو كمال سياً يا بوا ورتج كون بيال لايا بوع اس في واب ديا اصفهان كارب والابون، سجارت كامال لے كرسمندرس سفركر روائقا كر ميرى كشتى اور موجوں نے مجھے لاکر اس جزیرے میں بھینیاب دیا۔ بیس کرخا دم رونے لگا اور اس کے گلے الا اور اولا اس عزیز دوست بمیراوطن بھی اصفہان ہی وہاں میری ایک چیری بہن ہوجسے اولین بی مجع عثق تھا آٹھ بیراس کے لیے بقراد ربتا. اتفاقاً ایک قوم نے ج ہم سے زیادہ طاقت ور تھی ہم پر حملہ کیا اور مجملہ اور عنیت کے مال کے بی بھی ان کے ہاتھ آیا بیں کمری تو تھا ہی لوگوں نے میرے نیصیے کامل کرخصتی کر دیا اور بیج والا اب میں اس حالت میں ہوں جبیا كرتود يجت بواورشېرناد كوسى برتى دكهائى دى اوراس سے وه كبانى بندكودى عیں کی اسے اجازت کی تھی۔

# تین سوچیترویس رات

تین سوحیقروی دات بوی تواس نے کیا ای نیک بنیاد بادشا وا نما دم نے کہاکہ اب ئیں اس حالت بن ہوں جوظا ہر ہی۔ پھروہ اُستے عل کے اند سے گیا۔ اندجاكران الوجود ويجاكه وبالايب ببيت يراحون بواوراس كارواكرد درخت ہیں، دزمتوں کی شاخوں سے حیا مادی کے پیخرے لٹاک رہے ہیں جن کی کھرکیا سوسنے کی ہیں اور ان کے اندر حریا بیاب جھیا دہی اور خداکی تنبیع کر رہی ہیں حبب وہ بہلے پنجرے کے باس پہنیا تراس میں ایک قمری تھی۔قمری سے اسے دیجے ہی اپنی أواز كالى اورياكريم إياكريم إلى كمن كل ان الوجود كوعَش آكيا وجوش أياتوده آبی مجرف اوراستعار بر مصفے ملا اور اتنا رویا کم ہوش فائم ندرہے۔زراسہ اکی تواکے بڑھا دیجھاکہ دوسرے بنجرے میں ایک فاختہ ہو فاختہ کی اس پر نظریری تواس نے کوکو مق سرہ کی صدا لگائ اور گانا شروع کیا کہ ای ایک ایک ایک واسے، يُس تيرات كريد اواكرتى مول ، انس الوجودكو وجداً كي كجي ابي عجرتا کبھی استفار پر طنتا بھیر رہیاں سے وہ تمسیرے پنجرے کے بیس پہنچا۔اس میں ایک براد داستان بند نقا اس سے جمعیان کرانس الوجود کی زبان برا شعار جاری ہوگئے ۔اس سے فادغ ہوکروہ یو تھے بنجرے کی طرف گیا جس میں ایک لمبل بندفنی وہ بھی اس آلوجود کو دیچوکر کا نے اور اوحد کرنے لگی جے س کر اس كے النوجارى جو كئے اوروہ حسرت اميراتنعاد بطرحقا اكے برمعا دى بالخ بى قدم جيا موكاكم است ايك ايساخوب صورت بنجرانظراً ياحس كاجواب اس ملیس سر نقاراس کے قرب آیا تواسیس ایک جنگی کبوتر نظر آیا جو ایک مشهور مرنده بی وه محتبت کا مادا رودها تھا گردن می میسدوں کی ایک نفیس

مال بڑی ہوئی تقی اور وہ اپنے بنجرے میں بے مس وحرکت سبینا ہو اتھا۔اس کی بیر کھنیت وکی تقید اشعاد پڑھنے لگا۔
کھنیت وکھی تو انس آلوجود کی انگھیں ڈبڈ با گئیں اور وہ عشقیہ اشعاد پڑھنے لگا۔
اور شہز آدکو صبح ہوتی و کھائی دی اور اس نے وہ کہانی بندکردی جس کی اسے اجازت می تھی۔

#### تنین سوستقروی رات

تین سوستقروی دات آئی تواس نے کہا ای نیک بہاد باوشاہ اجب الن آلوجود اشعاد برصح توجکا توجکی کبوتر کو ہوش آگیا اور وہ بھڑ پھڑا سنے اور نوح کرنے کا اب انس آلوجود سنے اپنے دوست اصفہانی سے مخاطب ہو کر اوجھا کہ یہ کی میں کون دہتا ہی اور اسے کس نے بنایا ہی ہاس نے جواب دیا کہ فلال باوٹ ہے وزیر نے اسے اپنی بیٹی کے لیے بنایا ہی اور آسے اور اُس کہ فلال باوٹ ہے وزیر نے اسے اپنی بیٹی کے لیے بنایا ہی اور اُسے اور اُس کی سہیلیوں کو بہاں لاکرر کھا ہی آئی وہ زمانے کے حادثوں سے بچی دہے محل کو سال میں ایک بارہم کھولتے ہیں وہ بھی اس وقت کہ وزیر زادی کے کھا نے چینے کا بامان اُس اُس اُس بارہم کھولتے ہیں وہ بھی اس وقت کہ وزیر زادی کے کھا نے پینے کا بامان اُس اُس اُس بارہم کھولتے ہیں دہ بھی اس وقت کہ وزیر زادی کے کھا سے پینے کا بامان آلوجود سے اپنے دل میں کہا کہ مراد براکے میں توکسر نہیں لیکن بہت ترت کی گئی ۔

اب اس آلوجد کو امیدوں کے دروانسے پر حجو ٹرکر ورد نی آلاکمام کی سرگرشت سنیے ۔اُسے کھان پیٹا بھاتا تھا نہ ببیٹنا اورسونا حبب مجتت کی ہے جینی زیادہ ہوئی تو دہ اللہ کو مکان کے جاروں طرف بچرنے لگی لیکن کہیں جی نزلگا۔ ہرچیز اُداس نظراً کی اس کے آنسو بہنے لگے وہ حجبت پر چڑھ گئی اور بعبلی کیرائے ابنی کمرسے باندھ کرنیجے زہین پر اترکئی ۔اس وقت وہ اپنے بہترین لباس میں

تقى إدراس كے كلے ميں ميرے كا مار برا بوا تھا حيكل اور سايان يك كردتى جوى سمندرك كنارس بنيي ومال اس سف ايك ما سي كبركو ديكها جيكشتى بين مليط بیٹے اور مجیلیاں بکرانے بحرائے طوفان سے لاکراس جزیرے میں مھینک دیا تف ما مي گيركي نظر جو وروتي الاكمام بر ميري تو وه فرا اوركشي بيس بيني كريهاكا. الطی فے اسے اوازیں ویں اور مہرت سے اشادے کیے ۔ ماسی گردو نے اورا میں بھرنے لگا اسے اپنی جوانی کا وہ زمانہ یا داگیا حبب کہ وہ مجت میں كرنتادتها اوعشق أسع مادك والمالفا، اس كى تمناول ادراً دروول كى كوئ حدید بھی ، و کشتی کو کنارے برالے ایا اور اڑکی سے کہا سوار ہوجا جہاں تو چاہے گ بْس ببنجادون گا - وهسواد جونش اورما مى كيكشت كو كين لكا -ابعى وفشكى سينداده دؤر سن بہنجا ہوگاکہ پیچیے سے اندھی آئ اورکشتی تبزی کے ساتھ جبی اسی کہ جندہی منٹ مین شکی دواؤں کی نظروں سے فائب ہو گئی اور ما ہی گیرکو بریتا مذجلاکہ وہ کہاں ہو۔ تین دن تاس جلنے کے بعد آندھی اُرکی اور کشتی سندر کے کنادے ایک شہر مربط الگی ، اور شہر آ و کو صبح ہوتی و کھائی دی اور اس سنے وہ کہانی بند كردى حس كى أست اجازت عى لقى -

### منین سوا طهفتروین رات

تین سوا کھترویں دات ہوئی تواس نے کہا ای نیک نہا د بادستاہ! حب کشتی کنا دے پراکئی تو ما ہی گیرنے اسے ساحل بر باند معنا جاہا۔ اس شہر کا ایک بڑاطا قت دربادشاہ تھا ادراس کا نام در باس تھا۔ اتفاق سے سے سوقت وہ ادراس کا بٹیا محل کے جھرو کے میں جیھے تماشا دیکھ دہے تھے۔ ان کی نظر ممنلز

کی طرف بڑی تو انھیں پیکشی و کھائی دی۔ غورسے میکھنے کے بدر معلوم بُواکداس میں ایک اوکی ہو جیسے افق برج وصوب مات کا جاند،اس کے کا اور میں قیمتی بلخش کی بالیاں اور گلے میں ہمیرے جواہرات کا مار۔ الفیں لقین جواکہ یہ بڑے لوگوں یا با دشا ہوں کی سلیوں میں سے ہو گی۔ با دشاہ اپنے محل سے اتر کر بیجیے کے دروازے سے باہرایا ویکھاکہ شق کنادے پر لگی کھڑی ہی۔انتے میں اٹرکی سو گئی اور ما ہی گیکشی باند عضمیں مگا ہوا تھا . باوشاہ سے اسے حبگایا وہ اُٹھ کہ روسنے لگی ۔ باوشاہ سے کہا تو کہاں سے آئی ہیکس کی بیٹی ہی اور بیاں تیرا كيداً نا بؤا؟ ورونى اللكام ف جواب ديا يس بادتناه سنات كخ كف وزيرا براتيم کی بیٹی ہوں اورمیرے بیاں اُنے کا قصد عبیب وغربیب ہی ۔ بھراس سے اپنا سادا قفته شروع سے کے کمآخرتک میان کر دیا زوالیں و بیش مذکیا اور روسنے اودا ہی بھرنے لگ اس کی بتیں سننے کے بعدبا دشا ہ سمجعاکہ وہ صرور مجبّعت كى مادى بونى بو أسےاس برترس الى اور كنے لكاكه وربني عملين نه بو، تیری مراد برآئے گی، یک تیری حاجت روائی اورمطلب براری کر کے رہوں گا۔

لڑی کوتنی و سے کر بادشاہ سنے اپنے وزیر کو بلایا۔ اُستہ بہت سامال دیا اور کہا اسے بادشاہ شاتئے سکے باس سے جا اور وہاں سے استخص کو سے کر اُجس کا نام انس آلوجود ہے کہ ہو ہمالا بادشاہ اپنی بیٹی کی سنا دی تیر سے سرداد انس آلوجود سے ساتھ کر سے اس سے دشتہ قائم کرنا چا ہتا ہی اس سے حزور اُسے میر سے ساتھ دوان کرتا کہ اس کی شادی سسرال بیں منائی جائے نبانی برابیس کرکے بادشاہ در آس سے بادشاہ شائع کو اسی مفنمون کا ایک خط برابیس کرکے جوالے کرکے تاکید کردی کہ انس آلوجود کو صرور لائیو

أكرتوا أسعة مزلاياتو وزادمت معصم ول كردياب تركا وندميه بادشاه كاخطا ورتحفي تماقت ك كر ماوشا ه شامخ ك باس روانه بوكيا - وبال بينج كروز يرك باوشاه شامخ كوبا دشاه ورباس كاسلام ببنجايا خطويا اور تحفي تحالف بين كير بادشاه شائح في تحفيديم خط پڑھا اوراس میں انس آلوج وکا نام و بھانو دھاڑیں مادکررو سے لگا اوراس دریر سے کہا جواس کے یاس آیا تھا کہ اس الوجود ہو کہاں! وہ خاتب ہو اور نہیں معلوم کہاں ہو۔اگر تونا سے میرے پاس سے اسے تو ٹیں تجھے ان بریوں کا کئی گنا دوں گا جو تولایا ہو بیکتے کہتے باوشاہ کا دل مجراً با عشندے سائس مجرے لگاا وراس کے أنسوحانى بوكت بعدازان وزيركى طوف مخاطب بوا اور بولاان الوجودا بكسال سے غائب ہواورآج نک پنا نہیں حلاکہ کہاں گیا۔ وزیر نے کہا ای میرے مولی میرے اً فَا كَاحَكُم كَمُ اسے لے كُراتي وليكر مذاكيا تو وزارت سے معزول كر ديا جائے كا ملكي شهر کے اندر گھنے نہ پائے گا البذایہ کیسے ہوسکتا ہی کہ بی ہے اس کے واپس جاوں! اس بدباوشاه شائع نے اپنے وزیرا براہیم سے کہا کہ اس کے ساتھ جا اور جگہ جگہ اس الوجود کو تلایش کر بینا کنے دونوں وزیر اپنے اپنے ہما ہوں کے ساتھ اس الوجود کی حبتجو ٹیل کم کل کھوٹے ہوتے، اور شہر آباد کو صبح ہوتی دکھائی وی اوراس سے وه کهانی بندکر دی حس کی اسے اجازت می فقی۔

#### تین سوا ناسیویں رات

ین سواناسیوی دات ہوئی تواس نے کہاا کو نیک منہاد بادشاہ اِبادشاہ شآخ کا وزیرا برآجیم اپنے ملازموں اور بادشاہ در باس کے وزیرکوے کرانس آلوجود کی الماش یس کی کھڑا ہوا۔جہاں ان کا گزرکسی عرب یا غیرعرب قوم بر ہو"، وہ انس آلوجود کے

معلى سوال كرتے اور كنے كراس نام ادر اس صغت كاكو تى شخص تو تخفار سے علاقے سے بنبی گزرا ؟ وہ جواب وسیتے کہ بیں اس کی خبر بنبی شہروں اور قرابیاں یں بو جھتے بو جھتے میدانوں، بہاڑیوں جھکوں اور بایا نوں میں تلاش کرتے کرنے أخرسمندر ك كادك يربيني اورايك كشى يس بطيركر بإنى كهنكر كت عيد حبل الشكل کے یاس جا پہنچے. بادشاہ ورباس کے وزیرے باوشاہ شائح کے وزیرسے بوچھا اس ببال كوجبل الشكلاكور كيت بي ؟ اس سن جواب وياكه ميراسن داسن ين بہاں ایک بری کا اناطاعقا وہ بری چین کے جنّات میں سے تھی اور اُسے ایک انسان معتت جولی فتی وه اوم زاد می اس بری برعاشق ففالمین بری اسنے خاندان والول سے وُرتی تقی حبب اس کاعشق حدسے گزر صِلاتو اس سے ایک الیسی حکروموٹی فی جا ہی جاں اپنے معشوق کو اپنی ذات برا دری والوں سے بھیا کرد کھے فرصون شتے وعوندت وهاس ببرائر يبني ايبال مااسان كاكرر بواور مرجنات كالدانسان ا وحراً مَا ہِی مَجِن مِرضی کے موافق حکمہ مل گئی تو وہ اپنے معشوق کو اُڑا لائی اور اُست للكربيان دكها حبب موقع ملما فاندان والول مص تحبيب كربيال أتى اور الين معشوق کے پاس مہی - تدت مک بہی حالت دہی ان کے باں اسی بیاڑ پر کئی اولادیں بھی پوگئیں جو کوئی مسافر اجراد صرسے گزرتا اسے اس طرح تجوں کے روسے کی اوازا تی کرکوئی عورمت جس کے بچے مرکئے بوں دوتی مو-اسنے است والمصر كشف كمياس حبًّه كوتى شكل بهوليني الميي عورت جس كے بيتے مركمة بوس ؟ چاع لوگ اسے جبل التکا کہنے لگے۔ یہ قصرس کر با دشاہ در باس کے وزیر کو بڑا تعميب بنوابه

القصد جلتے جلتے وہ محل کے پاس جا بہنچ اور وروازے پر دستک دی۔ پیاٹاک کھلااوراس ہیں۔۔ایک خاوم نکلا۔ با دشاہ شائع کے وزیر ابرا آہم کو

بجان كراس فسلام كياس كم بالعرج عاهداندد كي مليس واخل بوكرودير ن و کیاکہ فاوموں کے ساتھ ایک فقیر دیا ہوا ہی۔ یہ اس الوجود تھا۔ وزیرسنے بوجیا يركب سي الما بى النول كر جاب دياكري ايك تاجر بى غريب طوفان بن ابناسادا مال كھومبي نقط اپنى جان كريياں مك بينجا اوراب مجذوب بوكيا ہو-است ومی معود کر وزیر محل میں بہنچا لیکن اپنی مٹی کا نشان کس نہایا کنیزوں سے جو دہاں تھیں پوچا۔ انفوں نے کہاکہ ہیں کچے بہیں معلوم کہ وہ کس طرح جلگی ہانے انے کے تعواے می دوں کے بعدیہ واقعہ بین آیا ہی۔ بیس کر وزیر کی انتھوں سے اسوبہنے گئے وہ روسنے بیٹنے اور آہ وزاری کرسنے لگا اور اس سے کہا کہ خدا کی تقدیر کے مقابلے یں کوئی تد بیر بنیں جبتی وہ ہو قسمت میں لکھ دیتا ہے اس سے ہرگز مفرنیں ۔اس کے بعدوہ حجمت پر چراسما اس نے دیجا کہ بلبکی کیرے محل کی ایک کھوکی سے بندھے ہوتے ہیں اودان کے مرسے ذہن پر سکھے ہوتے اسے نقین ہوگیا کہ وہ بہیں سے اتر کر جیران وبرلشان جل کھری ہوئ ہو۔ اِتنے یں اس کی نظرایک کوتے اور ایک الوبر بڑی ۔اس سے ان سے باشگونی لی اور اه وبكاكرنے لكا روتا بيتا على سے نيچ اترا اور خاوموں كو حكم دباكر جاكر بہادیں اپنی مالکہ کو دھونٹریں۔انفوں سے ایسا ہی کیا لیکن کہیں اس کامراغ نبایا۔ اسی اثنا میں حبب انس الوجود کو بہ خبر لگی کہ ورو فی اللکام وہاں سے جاگئ ہو تواس نے ایک چیخ ماری اورغش کھاکر گر گیا، ویرینک اسی علی کی حالت ہیں یرارم ۔ اوگول نے خوال کیا کہ وہ ضرایی جذب ہوگیا ہوا دراس کی ہمیبت کے جمال میں غرق ہی ۔ نوکر چاکر اتس الوجود سے ہاتھ دھو بیٹیے اور وزیرا برآ تہم اینی بیٹی کی تلاش میں لگ گیا تو در باس بادشاہ کے وزیرے وطن جانے كى كلان لى كيونكراس سفركاكوتى نتير بني الكلاد وزير الراتيم جب است خصت

بوسن لگاتواس نے کہائی جاہتا ہوں کہ اس نقیر کو اپنے ساتھ لیتا جاؤں ، ممکن ہی کہ اس فقیر کو اپنے ساتھ لیتا جاؤں ، ممکن ہی کہ اس کی برکمت سے فعا با دشاہ کا دل میری طرف مال کر دے کیونکہ وہ مجذوب ہی۔ بجرئیں اسے اس کے گھراصفہ آن ہیج دوں گا دہ شہر جا دسے ملک سے قریب ہی وندیر اپنی اپنی واہ گئے اور بادشاہ در باس ابراہیم بولا کہ نیری مرضی جیانچہ دولوں وزیر اپنی اپنی واہ گئے اور بادشاہ در باس کا وزیر اس الوجود کو اپنے ساتھ لیتا گیا، اور شہر آدکو صبح ہوتی دکھ کی دی اور اس لے دہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازمت ملی فتی ۔

#### تنين سواسيوس رات

تین سواسیوی دات ہوئ تواس سے کہا ای نیک بہا و باوشاہ إبا وست اور است میں اپنے ساتھ لے کوروانہ الآجود کو اسی ہے ہوشی کی صالت میں اپنے ساتھ لے کوروانہ ہوا۔ بیک ور اسی ہے ہوشی کی صالت میں نچر پر لدا چلتا دہا اسے یہ بی خبر رنہ تھی کہ سفر میں ہوں یا کہاں ۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے بوچیا کہ نیں کہاں ، جب اسے ہوش آیا تو اس نے بوچیا کہ نیں کہاں ، جب اسے ہوں ؟ لوگوں نے جواب دیا کہ تو با دشاہ در آس کے دور کے ساتھ ہی ۔ وزیر نے الفوں نے جاکر دزیر کو نجر کی کہ فقر کے ہوش وحواس درست ہو گئے ہیں ۔ وزیر نے اس کے بعد اس کے جواب کاعرت اور شربت بھیجا لوگروں سنے اسے شربت بالکہ پھرسوار کردیا اور چلتے چلتے وہ با دشاہ در آس کے شہر کے پاس پہنچ گئے۔ با دشاہ در آس کے رائی سے فریر کے پاس پہنچ گئے۔ با دشاہ در آس کے اسے بڑا صدم بوا۔ مزود وزیر کو یمعلوم تھا کہ باس با میں ہوا ہو اسے بڑا صدم بوا۔ مزود وزیر کو یمعلوم تھا کہ باس بوادر دور دنی اللّک م کواس کی خبر تھی کہ با دشاہ در دنی آلل کا م کواس کی خبر تھی کہ با دشاہ در در سے اس آتو جود کی تلاش میں کیوں روں نہ کیا ہوا در اس سکس لیے نا تدرشت در سے اس آتو جود کی تلاش میں کیوں روں نہ کیا ہوا در اس سکس لیے نا تدرشت میں اسے سکس لیے نا تدرشت میں اسے اس آتو جود کی تلاش میں کیوں روں نہ کیا ہوا در اس سکس لیے نا تدرشت میں کور سے اس آتو جود کی تلاش میں کیوں روں نہ کیا ہوا در اس سکس لیے نا تدرشت

وْالْمُكُرُنَا جَابِمَنَا بِي اور ندانس ٱلْوَجُودكوي علم تعاكم لوك أست كمال سلي جارسي بن يركم وزیراس کی الاش میں بھیجا گیا ہے۔ اور وزیر بھی اس سے بے خبر تھاکہ اس اوجود یہی ہر وبب وزیر سے ویکھا کہ اس آلوجود کی فشی جاتی دہی ہر تو اس سے کہا کہ بادشاہ نے مجھے ایک درورت سے بھیجا تھا اور وہ پوری بنیں ہوتی میرے ناکام آنے کی خبرس كراب اس ف مجه ايك خط لكما بوكم الرضالي باتع أيا بي تو ميرك شهري قدم ندر کھیو۔ اس آلوجود نے پوچھاکہ بادشاہ نے تھے کس کام کے لیے بھیا تھا؟ وزیر سفس اوا ققد باین کرویا و اس آلوجود سف کها کسب و معرک باوشاه کے باس میرے ساتھ حیل، بن اس آلوجود کولانے کا ذمه لیت ہوں۔ وزیر خوش ہوگیا اورکہا كمك تو واقعى ع كما بهى ؟ اس ف جواب ديا بان . وزير سواد بوگيا ودائس اين ساتھ لے کر باوشاہ کے باس بہنچا جب سردونوں بادشاہ کے سامنے ما صروعوت تواس نے پرجیاکم اس آلوجود کہاں ہی انس الوجود بولا أى مادشاہ مجھے معلوم ہو كم اس الوجود كون بو وادشاه ف أست اليف إس بلاكر يوجهاكم بنا وهكس حبَّه برى اس نے کہا مہت نزدیک اگر تو بنادے کہ تواس سے کیا بیابت ہو تویش اسے امبی لاکر پیش کردوں کا مباوشاہ نے کہاکہ اس کے لیے تنہائ کی عزورت ہو۔

بدازاں اس نے حاضری کو رخصت کر دیا اورانس آلوجود سے خلوت بی ساما قصّہ شروع سے کو گر خرک بیان کیا ،انس آلوجود کہا میرے لیے نفیس پوشاک منگواکر مجھے بہنا ئیں انس آلوجود کو فردا سے آؤں گا ،بادشاہ سنے اس کے لیے عمدہ پوشاک منگوا کی اوراس نے بہن کر کہا ئیں ہی وہ شخص جوں عب کانام انس آلوجود ہو جو حاس وں کے لیے تکلیف دہ ہی اورجو ولوں پرنگا ہوں کے تیرمادتا ہی باوشاہ نے کہا والتدتم دونوں سیتے عاشق ہوا ورحسن کے اسمان پر دوجیک دارتا دے اور کے تاشق ہوا ورحسن کے اسمان پر دوجیک دارتا دے اور کھا اللہ کا ملی کہانی کہانی کہا والتہ تھی میں ہوئے بیا وشاہ کہانی کہانی کہانی کہانی کہانی کہانی کہانی کہانی کے اس سے ورد نی اللہ کم کی سادی کہانی

کمِسنائی ۔انس آلوجرد بولاجہاں پناہ وہ کہاں ہو ؟ اس نے جواب دیاکراس وقت سببی مبرے پاس ہے اور ان آلوج مبرے پاس ہی اور فوراً قاضی اور گوا ہوں کو بلاکر دولوں کا نکاح پڑھوا دیا اور اس آلوج کے ساتھ مہبت انعام واکرام کے ساتھ پیش کیا۔

اس کے بعد بادشاہ ورباس سے وزیرِ شاتھ کے پاس قاصد بھیج کر اسسے سادے ماجرے کی خبر کی جوائسے اس الوجود اور ورد تی الاکمام کے ساتھ بیش ایا تھا۔ بادشاہ شائع کو بڑی نوشی جوئی اس سے بادشاہ درباس کو لکھا سکاح تیرے اِل پڑھایاگی ہرحش اورہم سری میرے ہاں ہونی جا ہیے اور انھیں باوانے کے کیے اونٹ ہوار اور بیاوٹ مجھے اوشاہ شائع کا بر بیغام باوشاہ ورباس کے یاس بہنیا تواس نے ان دونوں کو بہت کچھ مال ودولت دے کر بڑے لاؤلشکر كى ساتھ دخصت كيا اوروه اپنے وطن بہنج، وطن ين ان كے آنے كى بہارديكھنے کے فابل تھی ۔اس سے زیادہ شان دار حبوس نظرسے مرگزرا جو گا۔ با دف و شاہج نے تمام ڈومنبوں کو مبوایا جو گاتی بجاتی تقیں اور و کیم کی دعوتیں دیں سات دن مک یہی حالت دہی ہر روز باوشاد ش تحنی لوگوں کو عمدہ عمارہ خلعت عطا كرتا اورانعام وتياءاس كے بعدائس آلوجود اوروروفی الأكمام كے پاس تخليديں گیا اُست کلے سے نگالیا جوشِ مسرت میں دونوں روسنے لکے گھڑی گھڑی دونوں ہم اغوش ہوتے بیاں تک کہ دونوں عش کھ اکر گر بڑے، اورشہ زاء کو صبح ہوتی دکھائی دی اوراس سے وہ کہانی بندکر دی جس کی است اجازت لی تنی۔

منین سواکیا سیویس رات

تين سواكياسيوي رات زوى نواس نے كها اكونيك بها و باوشاه! أكبي بي

منے کی خوشی یں دونوں خش کھاکر کر پڑے حب انھیں ہوش آیا تو مجر کھے بیٹ كتے اور خلوت مي ايك دوسرے سے بم أغوش لمرے دہے اور برابرى اور شعر توانی اور تعتم وی بوتی رہی حتیٰ کہ دونوں مجست کے سمندر میں غرق ہوگئے۔ به حالت مهامت ون مک دبی خوشی مسرت اود لذت کی وجهسے ان کو به نه معدم جوتاكمكب دن جوا اوركب رات أى ، مضت عدم فتر بوكيا كويا ده سات دن ایک ون سے زمارہ مذیقے ساتوی دن کا بیا بھی اتفیں نوبت نقاروں کے يجن سے جلا ورد تى الاكمام كو بڑا تعجب، توا . اس الوجود سے سوسے زیادہ اس کے بوسے میے اوردونوں مکل کر باہرائے لوگوں کو خلعت اور انعام دیے شیں كين، بدي عطاكير - اس كے بعد وردني الاكمام نے حكم ديا كر جمام خالى كراياجات اورانس الوجود سے كہا اى ميرى أ بحول كى مُعْنَالُك ، بين جا ہتى ہوں كه بهم دولون حمام میں تنہا جائیں کوئی تمیسرا مد ہو اور نئیں سنجھے وہاں دکھیوں پھر وہ مزے میں اگر اشعار گانے لگ اور ال کر حمّام گئے نوب نطف اٹھایا اور مھرانیے محل میں واپس اسکئے۔ الفول سے نہا یت میش وعشرت کی زندگی بسر کی بیاں تک کم مزوں کو کررکوا اور صحبتوں کو تقر بقر کرسنے والی موت البینی -يك بهر وه ذات جومة زائل موتى براورم بدلني برواورج مرچيز كالمجابرة

# ابونواس اورمإرؤن الرشيدكي كهاني

من ہو ایک دوز حب ابونواس اکیلاتھا تواس نے ایک نہایت شان دار مجس اراستہ کی ، طرح طرح کے کھانے جن سے ہو نٹوں اور زبان کو مزہ ملے جمع کیے۔ وسترخوان مجنا جاجیکا تو وہ ایک البیمعشوق کی تلاش بیں بھلا جواس مجلس کے قابل ہو چانا جاتا اورول ہیں دعا ما بھتا جاتا کہ ای میرسے اللہ میرسے آفا میرسے مولی، ثیں تجسسے التجا کرتا ہوں کہ میرسے باس کسی ایسے کو بھیج وسے جواس مجلس کے مناسب ہو اور میرسے ساتھ آج ہم بیالہ وہم نوالہ ہو۔ وہ اپنی دعا ختم مذکونے با یا تفاکہ اُسے تین نوب صورت لڑکے دکھائی وسیے گویا وہ جنت کے غلمان منے مگر تینوں مخلف دنگ کے۔ ابونوآس کی یہی عا وت تقی کہ وہ نوب صورت لڑکوں سے بہنی خاق کرتا اور ان کے جیئے بچرٹے گرخدادوں کے بوسے لینا۔ اس نے بڑھو کر ان کو سلام کیا اکا واب ویا ۔سلام کا جواب ویا ۔سلام جانے کے لیے جیسلا نے لگا۔ لڑکوں نے اس کا کہنا مان لیا اور اس کے ساتھ جیئے برصف مذہو گئے، اور سنتہ ہو آقد کو صبح ہوتی و کھائی دی اور اس نے وہ کہانی بند برسکتے، اور سنتہ ہو آقد کو صبح ہوتی و کھائی دی اور اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت می گئی۔

#### تین سوبیاسیویں رات

تین سوبیاسیوی دات ہوئی تواس سے کہا ای نیک نہا د بادشاہ الط کے ابوتوں میں اسکتے اور اس کے ساتھ ہو لیے اس کے گھریہنچے تو دیکھاکہ تمام چیزی وہاں موجود ہیں جیٹے کر کھا نے پینے اور کطف اُلٹانے لگے اور بینے بینے معرود بڑھا تو مزے ہیں اگر ایھوں سے ابوان آس سے کہا تھے ہم اس بات ہی حجب سرود بڑھا تو مزے ہیں آکر ایھوں سے ابوان آس سے کہا تھے ہم اس بات ہی تکم بندتے ہیں تو یہ فیعد رکر کہ ہم ہیں سے کون حن وجمال اور قدو قامت یں دوسروں سے بہتر ہی ۔ ابوان آس سے ایک کی طرف اثباد ہ کرکے دو بوسے لیے اور اس کی خوبیاں بیان کرنے لگا۔ اس کے بعداس سے اس کے دو بوسے لیے اور اس کی خوبیاں بیان کرنے لگا۔ اس کے بعداس سے

دوسرے کواٹ دے سے بلایا ادراس کے ہونے چم کراس کی تعربیت کئی شروع کی۔ پھر اسی طرح تیسرے کے وی اوسے بیاواس کی مدح سرای کرسنے لگا۔ شراب گردش میں تھی۔ اور شعر خوانی کرتا، حب ابونواس پر نشے نے اور شعر خوانی کرتا، حب ابونواس پر نشے نے فلیہ پایا ادراسے ہاتھ اور سری کوی تیز ندرہی تو وہ ادکوں کے ساتھ ہوس و کنار کرے لگا۔

اس حالت میں تھے کہ کسی سنے دروازہ کھڑ کھڑایا۔ اجازت ملنے کے بعد حبب وستك دينے والا انداكيا تو اسوں نے ديكماكم وہ تو اميرالمومنين وادون الرشيد ہو۔ اسے ویکوکرسب کے سب کھڑے ہو گئے ضلیفہ کے آگے دین ج سنے لگے اوراس کے ڈرکے مادے اوفواس کانشہ ہرن ہوگیا۔ امیرالموسین سنے کہا ای او او او اس وہ بولا لبیک ا کوامیرالمومنین خواتھے کامیابی دے اخلیفرنے بو چھا یرک حکت بى واس ن كا اى اميرالمونين ، يو چين كى ضرورت بنيس فليغرن كها واوفاس يس فداس استاره كي تفاش تخم معرضين كا قاصى بناً، بون ابوداس ف كاكيا تيرى مرضى بوكه ين وبال كا قاضى بول ؟ خليفه ف جواب ويا بال-ابو فاس بولا ای امیرالمومنین کیا یس نے تھے یہاں کے کی دعوت دی تی۔ اس پرامپرالمومنین کو تمین آگیا اور ده الخیس مجدود کر جات جوا مگر غفت می بحرا بوا رات معروه الوقواس سے ناراض رہا اور الوقواس کی رات نہایت وشی اور شادمانی سے گزری عج ہوی اور سورج سکل کر چیکنے لگا تو الونواس ف مجلس برخاست کی روشکے رخصت ہو گئے بھراس سے درباری لباس بینا ادر اینے گھرسے کل کرا میرا لمومنین کے باس دوانہ ہوگیا۔ امیرالمومنین کا دستور تھا کہ جب دربار برخاست کرتانو مجلس کے کمرسے میں جاکر بھیتا شاع،مصاحب، گستے حاظر ہوتے اور اپنی اپنی جگر چینے بنائے وہ حسب معول دربار سے الحركم ملس ين آيا

اورابینے مصاحبوں کوبلاکر اپنی اپنی حکم بیٹےنے کی اجاذت دی حب اوقآس آیا اور اپنی حکم پر بیٹےنے لگا تو امیرالمونین نے حلآد تمسرور کو اواز دے کر کہا کہ اوقات کے کیرشے اتارکر اس برگدسے کی جؤل دکھے اور اس کے مندیں دکام دے کو اُسے کنیزوں کی ممل سرافل یں بیمرائے ،اور شہر آدکو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے وہ کہائی بند کردی جس کی اُسے اجازت می تقی۔

#### تنین سونراسیویں رات

تين سونراسبوي دات بوى تواس سفكوا اى نيك بنواد بادشاه ااميرالمونين فے جلاد مسرورسے کہا کہ او واس کے کیرے اتارکراس پرگدھے کی جبول والے ادراس کے منہ میں لگام دے کراسے کنیزوں کی ممل سراؤں اور بیویوں کے محلوں وغیرہ یں شہر کوے اگر وہ اس کا مذاق اڑائیں ، اس کے بعد اس کا سرکا ط کرے ائے مسرور خلیفہ کے حکم کی تعمیل میں است محل سراؤں میں بھرانے لگاجن کی تعداد سال کے واف کے برا برنتی ۔ الوفاس بڑامسخرہ تھا جوکوئی است دیکھتا انعام دتیا بېال تک کوب ده وال تواس کی جولی بجری اوی تنی . بداس حالت بی ات كرجعفر بركى خليفه كے سامنے بہنيا، وہ خليفرككسى عزودى كام كےسليے با سركيا بركا فقا، ابونواس كواس حال بين ديجوكر به جينے لكا اى ابونواس! اس نے كما اى يرك ، مولی، البیک بخبقرنے پوچیا تو سے کون ساجرم کیا ہی جو سیری ہاگت بنی ہی جادِنواں ك كا جرم و كوى بني كيا مركم وال أس الني الني الني الني النامين کیے تنے ادراس نے اپنے بہترین کیڑے مجع عطا کیے۔امپرالمومنین نے یہ سا تواہے ب اختیاد منسی اکنی غصر ما تا رما اسے معاف کر دیادر ایک تورا دینار کا عطاکیا.

# عبدالتدبن عمراتيمي كي تجسّاني

بعرے کے کسی شخص نے ایک کمیز خریدی اور اس کی تعلیم وتربیت نہایت احیے طریقے سے کی اسی اثنا یں کنیز کے ساتھ اسے مجست ہوگئی اور مجست اس ورجد برطعی که اس سنے اپنا سادا مال مزے اللفے بی صرف کر دیا کچر باتی ند د کھااور ناداری کی دحبرسے اُسے سخت تکلیف ہونے لگی ۔ کنیزنے اس سے کہا ا کومیرے اُ قا مجھے بیج ڈال کیونکہ تھے ر پی کی صرورت ہی، تیری ناواری دیکو کر میرا دل کڑ مشاہر۔ اگرتو مجھے بیج کرمیرے وام کھرے کرے نوب اس سے مہتر ہوکہ ئی تبرے باس رہوں ۔اس شخص نے اپنی غربت کاخیال کر کے اس کی میر تجویز منظور کرلی اسے مے کربانارگیا اور ولال فاسے بھرے کے والی کے سامنے بیش کیا جس کا نام عبدالتنر بن معمرتيي تعادوالي كوكمنيز لبينداسي بإنسو ديناري خريدايا ادرقيت اس کے اتاکو دے دی حب وہ دام ہے کر داپس جانے لگا تو کنیز رونے لگ اس كا أقا بمى است ردما دىكوكر أبي بحرف لكا عبد الله بن معمرف ان وونول كو عملين ديجها تووه كن لكا والتدئي المعارى جداى كاباعث مني مونا جابها مجع بقین ہوگیا ہوکہ تم ایک دوسرے کو جاہتے ہو،اس لیے ای شخص تو دام اور کنیز دونوں سے جا، خدا مخفے برکت دے! عاشق ومعشوق کو ایک دومرے سے جدا كرنا دولؤن برمصيبت لانا هى دولۇن كے عبدالله بن معركا ماتھر چوماا ور ايبنے ككر كو جيلے كئے . اورحب مك وہ مرے بنيں ايك دوسرے سے جدانم ہوتے - باك ہى وه ذات جسے موت نہیں آتی۔

# بنوعذره کے عشق کی کہانی

بنو مذره بن ایک وب مورت خوس مقاج کسی دن مجی عشق سے خالی نربہ تا تھا اتفاق سے وہ ایک خوب مورت خورت بر جواسی قبیلے کی محی عافق بروگیا۔ قدت کک خطوط لکھتا رہا لئیں وہ عورت اس بر برابہ م طوحاتی رہی اور اس کے پاس کمک نہ خطوط لکھتا رہا لئیں وہ عورت اس بر برابہ م طوحاتی رہی اور اس کے پاس کمک نہ کو فرت کی اور تمن وُں کے بر نہ آنے کے صدفے سے وہ سخت بیار نہ کو گی برج بیں گھنے بچھونے پر بڑارہ تا نہ نیندائی نہ جین آتا۔ دفتر دفتر فرقوں براس کی طالت کھل گئی اور اس کے عشق کا چرچا بھونے لگا، اور شہر آد کو مج برتی دکھائی دی اور اس کے عشق کا چرچا بھونے لگا، اور شہر آد کو مج برتی دکھائی دی اور اس وہ کہانی بندکردی جس کی اُسے اجازت کی نئی ۔

### تىن سوچولىيوس راست

حب تین سوچوراسیوی مات ہوئ تواس نے کہا ای نیک نہاد بادستاہ اس کے مشق کا چرچا ہوتا چلائاس کی بیمادی بڑھتی گئی غم کا تشکانا ندرہا اور وہ مرئے کے قریب ہوگیا۔ دونوں خاندانوں کے لوگ لڑکی سے احراد کرتے کہ وہ اس سے بطنے جائے لیکن لڑکی برا را نکاد کر دیتی بہاں تک کہ اب اس شخص کے مرئے میں کوئی کمسریاتی نزرہی۔ یہ خبرلڑکی کو بی تواسے ترس آگیا اور اس سے منے کی میں کوئی کمسریاتی نزرہی۔ یہ خبرلڑکی کو بی تواسے دیکھا تو انجھوں سے النوجادی ہوگئے ماشتی کو دوتا دیکو کر وہ بھی روسے گئی اور اس سے دیکھا تو انجھوں سے النوجادی ہوگئے ماشتی کو دوتا دیکو کر وہ بھی روسے گئی اور کہا خدا کی قریب ہی ۔ اگر بھے یہ معلوم ہوتا تو مشتی سے تیران تنا برا مال ہوگیا ہی اور تومر نے کے قریب ہی ۔ اگر بھے یہ معلوم ہوتا تو مشتی سے تیران ابرا مال ہوگیا ہی اور تومر نے کے قریب ہی ۔ اگر بھے یہ معلوم ہوتا تو میں نے برگری کرتی اور بھے اپنے وصال سے نز ترساتی ۔ لڑکی کی یہ باتیں می کھی تیری خبرگری کرتی اور بھے اپنے وصال سے نز ترساتی ۔ لڑکی کی یہ باتیں می کھی

اس کا سینہ ش ہوگی اس سے ایک بیخ مادی اورجان وے دی ۔ لڑی اس کے اور اس کے اور کر ہڑی کھی اس کے بوسے لیتی کھی دوتی اخر دوتے دوتے خش کھاکواس کے باس کر ہڑی ۔ ہوش آیا تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا جب بی مروں تو جھے بھی ای کی تیریں وفن کرنا۔ اس کے بعد پھراس نے دونا پیٹینا شروع کر دیا اور اتناد وی بیٹی کہ بعد ہوش ہوگی اور این دن تک بعد پوش مردی کو بدر یک قریب دفن ہوتی دونا ہوتی دونا ہوتی کے بعد مرکزی اور اس کی تیریں دفن ہوتی دونا ہوتی دونا ہوتی کی اور اس کی تیریں دفن ہوتی ہوتی کے بعد مرکزی اور اس کی تیریں دفن ہوتی بات ہو۔

# برالدين كى كہانى

ین کے وزیر صاحب دیوان بدر آلدین کا ایک بھائی تھا انتہا ورج گائین بررآلدین اس کی بڑی حفاظت کرتا ۔ حب اُسے معلم کی حزورت ہوئی تو ایک ہیسبت و وفار عفت والا اور دیانت وار بوٹر ھاتھ میں تلاش کیا ۔ اسے ابنے پڑوس میں رہنے کی جگہ وی اور تعلیم دلوانی شروع کی ۔ اسی طرح ایک زمانہ گزرگیا وہ ہر بوز معاصب بررالدین کے گھر جاتا اوراس کے بھائی کو پڑھاکر اپنے گھرلوٹ اٹا۔ اتفاق کی بات بوٹر معے کے دل بی اس لوکے کی مجت نے گھر کرلیا اور عشق نے اتنا زور بچڑاکہ بالا خواس نے لوٹے کی بہرے میں ہوں وان دات بین کسی وقت اس سے علیوں کرسکتا ہوں بھائی کے بہرے میں ہوں وان دات بین کسی وقت اس سے علیوں میں بین ہوسک ۔ تجھے معلوم ہو کہ دہ چر بین گھٹے مجھے اپنے ساتھ دکھتا ہی۔ بوٹر معالا میرا گھر تیرے گھرسے ملا ہوا ہی۔ تو ہے کرسکتا ہی کر حب تیرا بھائی سوجلت تو اُٹھ کرکہ بیا خواس کے دیالا پر میرا گھر تیرے گھرسے ملا ہوا ہی۔ تو ہے کرسکتا ہی کر حب تیرا بھائی سوجلت تو اُٹھ کرکہ بیا خواس کی دلوالا پر میرا کھر تیں در میرے یاس بھرکہ کرکہ وارٹ کی دیوار کیو

دابس جلاا بر، تیرے بھائی کوخبر تک مر ہوگی ۔ اوکے نے اقراد کر لیا۔ بور مصلے المسك كے قابل عمدہ عمدہ چنریں تیا دكيں اوروات أسف كا انتظاد كرسے لكارير تو بوڑھے كا تقته بردا، اب لڑك كاحال مينيد وه بإخاف ميں جاكر وقت كامتنظر تعا كدايك ببردات كزركتي اور وزيرغافل بوكرسوكيا -اب المكاأه كو آجسته أبسسه دبیاد کے پاس کیا دیکھاکہ بوڑھا کھڑا ہوا استظار کر رہا ہی۔ بوڈھےنے اُسے ہاتھ پراکر کمینی ای اور بینک یں اے کیا ۔وہ دات جاند کی چدد عویں دات متی دونال بي مركونوشي كرف اور دور جين ركا . جودهوي رات كا جاندجيك رباتما اور بوڑھا گارہا تقا ، دو نوں ایسے مزے میں تھے جس سے عقل دنگ دہ جائے ا ورجس کی تعربیت زبان سے مذہو سکے کہ اتنے میں عماحب بدرالدین کی آنکھ کھل گئی اس نے دیکھاکہ بھائی غائب ہر ۔ وہ مارے ڈر کے اٹھ بیٹھا او صراً وحراً داني تو دروازه کهلا بنواتها ده با برايا اورات كان بيؤسي كي آواز منائي دي زینے پر ہوکر جیت پر چرا ما .است برابروالے گھریں روشنی رکھائی دی جمالکا تو داواد کے سیمیے دونوں مطیع ہوئے ہیں اور دور جل رہا ہی ورد سے واسط معلوم ہوگئی اور وہ بیشعر پڑھنے لگا:"وہ اپنے منہ کے احاب سے مجھے شراب بلاً المواين رضارول سے مجھے سلام كرتا ہو اور رات بر رضار سے رُخسار طاتے میٹارہا ہی لیکن چاند ہمارے اور بیرادیا ہی نہذا اس سے کہ دو کہ وہ حین خوری مذکرے ، صاحب برزالدین کی شرا نت کو دیکیو کہ حبب اس نے بر اشعار سنے تو کہنے لگا کہ خلاکی قسم یں متعاری حفیل خوری مذکروں گا - بیر کہ کر وه حِلنا بروا ور دولول نفوب مزائر الله الله

المهم منتب کے ارکے اڑکی کی محبت کی کہانی

آیک لوگوا اور ایک لوگی ایک ہی مکتب میں پر مضے تنے لوکے کو لڑکی سے عشق ہوگیا: اور شہر توآد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بند کردی مجس کی اُسے اجازت بلی تقی ۔

#### تنین سو بچاسویں راہت

حب مین سؤی اسوی رات ہوی قواس نے کہا ای نیک نهاد بادشا والرک كواركى سعطش بوكيا ايك دوزجبكم دوسر المكاركالكيل كميل كودين معروف تھیں۔اس او کے نے او کی کی تختی ہے کر اس پر سے دوشعر اکمودیے:"اس خص کے بادمين تيراكيا خيال بوجس كواس بيارى في تسكماكر كانثاكر ديا موجوتير عشق کا تیجہ ہو ؟ مبت اورغم کی وجہسے وہ اپنا دکھڑا ہرایک کے اسے دونا ہو كيونكه وه اين ول كى حالت جيباً بنيس كلا" اللى في تختى أعماى تواس في شعر لکھے ہوتے دیکھے-انفیں بڑھا ان کا مطلب سجعا اور اسے اور کے برترس اگیا وہ روسے الی اوران اشعار کے نیچ یہ دوشعر اکھ دیے: "حب ہم دیکھتے ہی کرکسی کا مبت سے بُوا حال ہو رہا ہو تو ہم اس کے ساتھ اچھاسلوک کرتے ہیں بہماس ک مجت کی آرزو پوری کرویں مے خواہ ہم پر کچر بھی گزرے ؛ اتفاق کی بات ان دونوں کی بے خبری میں معلم وہاں بینجا ادراس فے تحق اٹھاکر دیمی ادراشعار پر مدکر سجماکہ دونوں قابل رحم ہیں اس سے ان دونوں کے اشعار کے نیتے ہدو شعر اکھود ہے: واپنے عاشق کی ول داری کراوراس کے انجام سے مذ و کو کو ذکر تیرا

عاشق تیری مجت یک حیران دمرگردان پعرد با پی اب د بامعتم، اس سے خوف کرنے کی صرورت بہیں وہ بھی ایک د ملے تک عشق یں مبتلا رہا ہی " اتفاق سے اسی و قت لڑکی کا آقا کمتب یں آیا اس کی نظر تختی پر پڑی ۔ اس نے تختی اس و قت لڑکی کا آقا کمتب یں آیا اس کی نظر تختی پر پڑی ۔ اس نے تختی اس نے بھی اُن کے نیچ یہ دو اشعاد ہو لڑکی الرکے اور معتم نے کھے سے اس نے بھی اُن کے نیچ یہ دو اشعاد کھو دیے: "خواتم دونوں کو کبھی جدا نہ کر سے اور تتھا دے ماسد حیران و بیان نی رہی اِ دہ مور اِ دل بی نے اس نے کسی انسان کو نہیں دیجا یہ بھیرلڑکی کے آقا نے قاضی اور گوا ہوں کو بلاکر ای مجبس براگی کی شادی لڑکے سے کمیرلڑکی کے آقا نے قاضی اور گوا ہوں کو بلاکر ای مجبس براگی کی شادی لڑکے سے کہ دون کے ساتھ ایجا سلوک کردی اور ان کی طرف سے و لیے کی دعوت وی دونوں کو کرکڑ اور صحبتوں کو کیا اور دونوں خوش ساتھ دہے بیاں مک کہ مزدل کوکڑ کرا اور صحبتوں کو تر برتے والی موت آ کہنے ۔

# مُتَكِيس شاعرا ورأس كى بيرى كى كہانی

حب میکن شاع نعمان بن مندر کے دربار سے بھاگا ہو تو بہت دون کک فائب رہا حتی کہ دول کواس کے مربے کا بقین ہوگیا۔ اس کی ایک بوی تی ہائی کئی اس حسین اس کانام اُمی ہم تھا۔ خاندان والوں نے اُسے مشورہ دیا کہ نو دوسری شادی کر ہے اس نے انکار کر دیا لیکن لوگ برا براس کے مرد ہے اس لیے کہ برخص اس سے شادی کرنے کا خواہش مند فلا اُخراسے ایسا مجبود کیا کہ با وجود اپنے شوم ہم کس سے انتہا کی مجت کے دہ طوع وکر ہم شادی کرنے پر دھا مند ہوگئی اور اس کا نکاح اس کے ساتھ ہوگیا۔ جس شخص سے نکاح کرنے پرلوگوں اس کے تبیلے کے ایک شخص کے ساتھ ہوگیا۔ جس شخص سے نکاح کرنے پرلوگوں اس کے ایس شخص سے نکاح کرنے پرلوگوں اس کے ایس شخص سے نکاح کرنے پرلوگوں اس کے ایس تا تھ ہوگیا۔ جس شخص سے نکاح کرنے پرلوگوں اس کے ایس تی کہ فیداکی شان اس کا شوہر

متلس بہنا ۔ تبیلے میں اسے باج کلہے کی اوازیں سنائی دیں اور جنن کے سامان نظر ا تے اس فے چندار کوں سے اس جش کا سبب پوچھا تو اعفوں سے کہا کہ متلمس کی بیری اُنتیر کی شادی فلان شخص کے ساتھ ہوئ ہو متلس نے برماتو دہ کسی حیلے سے عور توں کے ساتھ س کر اندر جلا گیا اس نے دیکھاکہ دولھا آچکا ہی اور دواؤں تخت پر بیٹے ہوئے ہیں ام بھی نے تھنڈا سائن لیا اور دوکر بی شعر بڑھنے لگی :" موا دث كا أننا بجوم بحكه مجع معلوم نهي الحمثلث توكس ملك مين بهي يتمكن مشهو إشاعرون بن سے تھا اس نے فرا جاب دیا:" بھرسے بہت قریب ای اسمیر، بقین کر کہ حب سوار سوجاتے تھے تو میری راتیں تیری تنامیں گزرتی تھیں و دولھانے جویه منا تواست مقین بواکه تنمس اگیا اور دونوں میاں بیوی جمع بوگئے تروہ یہ برصتا بؤااوردونوں کے بیج میں سے تیزی سے جبتا ہؤا:"اب تک تو میری آجی مردی مراب رات بری گزرے کی اور تم رونوں کشا وہ گھر ا ورمیس میں ارام کروگے ؛ یہ کہ کر وہ حیل بنا اور منتس اپنی جوی کے ساتھ اکیلا دہ گیا اور دونوں نے بڑے عیش وعشرت سے زندگی بسرکی بیان مک کموت لے انھیں الگ الگ كرويا باك بروه وات عسك عكم سے زين واسان فائم بي .

### مارؤن الرشيد؛ رئيده اورابونواس كي كماني

کتے ہیں خلیفہ ہادون الرشید نہیدہ کو بے حدجا ہتا تھا،اس کی سیرو تفریح کے لیے اس نے ایک خاص محل مرا بنائ تھی جس کے اندر پانی کا ایک حوض تھا۔ حوض کے ادوگردگھنی جھاٹریاں تھیں، اس میں مرطرف سے پانی آتا ۔ جھاڑیاں تھیں، اس میں مرطرف سے پانی آتا ۔ جھاڑیاں تائی گھنی تھیں کہ اگر کوئی اس حوض میں نہاتا توان کی شاخیں مملیاں بن جاتیں اس کا تائی کھنی تھیں کہ اگر کوئی اس حوض میں نہاتا توان کی شاخیں مملیاں بن جاتیں

ادراً سے کئ دیجونسکا۔ ایک روز کا اتفاق سنیے شہزادی نہیم وہاں آگ اور حومن کے پاس بینی، اور شہر آاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اوراس سے دہ کہانی بند کردی جس کی اسے اجازت کی تھی ۔

#### تبين شوجها سيوس رات

حب تین سوچیا میوی دات ہوئ تواس سے کہا ا کونیک منباد باوسشاہ! شنرادی ذبیرہ حوض کے پاس آگراس کی خوب صورتی کا تما شا دیکھنے لگی اس کی رون اور درختوں کا اس پر جمرمٹ بہت بھایا اس دن گری زیادہ تھی وہ اپنے كېرے آمادكر حوض ميں اتركى اور پانى كے اندرجا بيٹى . حوض اتنا گرام تھاكمانسان اس میں کورا ہوکر بانی سے جیب جائے اس سے زمبدہ ایک جاندی کے اولے میں بانی كبركبركرابي بدن يروللف فل فليفركوجواس كى خبرلكى تووه البيف كالسنكل وفرول كى المرين كفرا بوكراس ويحف لكا ديجهاكه وه بالكل بربهنه بهوا وراس كعتمام پوشده اعضا کھلے ہوئے ہیں حب زنبیدہ کومعلوم ہواکہ امیرالموسنین درختوں میں جیمیا کھڑا اسے برہنہ دیکھ رہا ہی توشرم کے مارے اس سے اپنے وولوں ہاتھ ابني مخصوص جكر برر كهرييم مروه مقام آنا جوا اجكلا اورموثا تفاكه دونول بالفوزي کے درمیان میں سے بھی دکھائی دیتار ہا !خلیفہ کو بڑا تعجب ہتواا وروہ بہ شعر پڑھتا بتا فوراً لوث گیا ہمیری اکھوں نے موت کی مدو کی اور میری مبتت جوش مارنے گی" أكراس كى سجوي مذاكيا كركياكي اس يداس سفا بوزاس كوبلوايا ابوزاس ما حرجوًا توخليفه سن كها ايك نظم كه جس كا بهلا شعريه من مبري أبحسو الخ" ابوتواس نے فی البدیب بی شعر کیے: "میری انکھوں نے الح ایک غزال صفت نے

مجھے بیری کے درخت کے بنچ گرفتاد کر لیا ، وہ ایک جاندی کے اور ہے ۔ ا بہت اور بیانی فوالتی جاتی ا بہت اور بیانی وہ دونال اور بیانی وہ دونال جاتی ہوئی ہے ۔ اور بیانی وہ دونال میں میں اس کے درمیان سے دکھائی دیتی تھی کاش یں اس کے اور بایک دو گھڑی دہتا ہوئی کرامیرالمونین مسکوایا اور اُست الفام دیا اور مسترقدت کہا کو اُست جائے ہے۔

مارون الرشيدا وركنيزا ورابونواس كي كهاني

ایک دات امرالوسین باردن آرشید کاجی بهت گهرایا وه اُنوکراینے مل کے اردگرد ٹیلنے لگا اچانک اس کی نظرایک کنیز پر پڑی جونشے یں جوم رہی تھی۔ خليفهاس كنيزكوببت جإبتاا وداس يعصبت كرتا تفااس ليدده استصبني نداق کرنے اوراسے اپنی طرف کھیننے سگا۔اس ہاتھا یائ یس اُس کی جادر کر بلای ادر ازا وكُفُل فكى ميد دىجوكر خليفه وصل كاطالب بتوا . كنيزنے كماكل رات تك بمجھ معا ف کرا وامیرالمومنین ، ثمی تیرے لیے تیارہیں ہوں کیونکہ مجعے تیرے اسنے کی خبر راتنى خليفها مسع حبود كر حلاكيا حبب سويرا بواا ورسورج كى روشني معيلند كى تواس الناك غلام ك الحمكنيزكو ببغام بهيجاكه اميرالمونين تيرك عجرك بي موجود بي-كنيزك أس كے جواب مي كميوا وبأكر" كلام الليل ليحوه النهاد" لعني دات كى بات كودن بعلاوتيا برورت يسف ابيف مصاحبون سعكهاكه ايك ايك نظم كهومسي يمصرع أست: كام الليل الخار بيل دقاشي الحربرها وريدا شعار برصف لكا: " خلاک قسم اگر تجھے بی ایسی ہی عبت ہوتی حبیبی کہ مجھے ہے تو صبر وقرار تجھے کوسول دور بھا گئے۔ تیری مجوبہ نے تجھے مبت میں گرفتارکے محبور دیا ہی، مزدہ اًتی ہی اورمد تحقیم بلاتی ہی حبب وہ وعدہ کرتی ہی تو وعدہ خلانی کرتی ہی اورکہتی ہی

کردات کی بات کو انج" اس کے بعد القرصعب نے اکے بر موکر کہ: "تیرادل تو بر میں ہو، قرار آئے تو کیو بحر اکیا یہ تیرے لیے کا فی نہیں کہ انتخیں اشک الودیں اور دل میں اگ بعزک دہی ہو! اس پراسے ہنی اگئ اور اس نے نازے کہا کہ دات کی بات الج" بھر الو تو آس نے یہ اشعار پڑھے: "عشق بڑھا اس نے نازے کہا کہ دات کی بات الج" بھر الو تو آس نے یہ اشعار پڑھے: "عشق بڑھا جا تا ہو اور دصل کی امید گھٹتی جاتی ہو۔ یُں نے معاف صاف ابنی مجتب جاتی کی اس سے کچھ فائدہ نہ ہو اور ات کے وقت وہ محل میں مخور بھر دہی تھی نشے میں اس کی اور اس کی اور اس کی جاتھ ہا تی سے اس کی جا در کا ندھے برسے گرگئ اور اس کی از ارکھکل گئی میں نے کہا کہ اپنے عاش سے وعدہ کر اور اُسے بور اگر - اس لے کہا کہا دور اس کے کہل و صال ہوگا یوب یُں دو سرے دن آیا اور اُسے وعدہ یا دولایا تو وہ کہنے گئی کہ رات کی دن مجلا دیتا ہی ہو ۔

فلیفرنے کم دیاکہ پہلے دونوں شاعوں کوایک ایک توراحطا ہوادرالونوں کی گردن اڑا دی جائے، اوراس سے کہا کہ تورات کو مل میں موجود تھا۔الونواس نے کہا فداکی قسم میں اپنے گھرمی سورہا تھا، محف تیرا کلام دیچھ کر یہ معنامین میرے خیال میں آئے ہیں۔فدا کا قول ہو کہ" شاع کے پیچھے بیچھے شیطان لگے دہتے ہیں۔خیال میں آئے ہیں۔فدا کا قول ہو کہ" شاع کے پیچھے بیچھے شیطان لگے دہتے ہیں۔ تونے خود دیکھا ہوگا کہ دادی وادی مارے بھرتے ہیں اورج کچھ وہ کہتے ہیں کرتے ہیں "اس برخلیفر نے اسے معاف کردیا، دو توڑے اشرفیوں کے دیے اور سب لوگ دہاں سے چلتے ہوئے۔

جلی جلانے والے اور اُس کی بیوی کی کہانی میشنس کے پاس ایک جل تقی ادرایک اُدھا جواسے جلانا تقاراس کی ایک بدذات بوی تھی یفوہر بوی کو بچا ہتا تھا مگر بوی اس سے نفرت کوئی تھی اسے اپنے ایک بردی سے نفرت کوئی تھی اور بڑوس کواس سے نفرت بیٹوہر کاکہنا مانتی اور بڑوس کواس سے نفرت بیٹوہر کاکہنا مانتی اور بڑوس اور بڑوس اس کاکہنا نہ مانتی اور بڑوس و بی اس کاکہنا نہ مانتی اور بڑوس فران خواب میں دیکھا کوئی اس سے کہ دہا ہو کہ گدھے کی جگی کے کھؤنٹے کے نیچ کھود تھے وہاں خوان سے کا حجب وہ سو کوالھا تواس نے اپنی بوی سے برخواب بیان کیا اور کہا کہ بر داز کس سے کہوئیں۔ لیکن بوی نے اپنی بوی سے برخواب بیان کیا اور کہا کہ بر داز کس سے کہوئیں۔ لیکن بوی نے اپنی بڑوسی کو خرکردی ، اور شہر آد کو صبح ہوتی و کھائی دی اور اس اور تی فی ۔ نے وہ کہانی بندکر دی جس کی اسے اجازت می تھی۔

#### تین سواتھا سیویں رات

حب بین سواٹھ سیوبی مات ہوئی تواسے کہا ای نیک بہاد بادست او چکی والے کی بوی نے اس کی خراب پر وی کوجے وہ جا ہتی تھی کردی تاکہ وہ اس سے مجت کرنے گئے۔ پڑوسی نے اس سے وات کے وقت آنے کا وعدہ کولیا مات ہوئی تو وہ کیا اور جگی کے نیچے کھود کر وہاں سے خزانہ کالا۔ پیروہ کہنے سکا اب کیا کریں ؟ عورت نے جواب دیا اسے دو بما ہر برا برحضوں بین تقسیم کر۔ اس کے بعد توابیٰ بوی کو چھوڑ و سے بیں کسی بہانے سے اپنے شو ہر سے جدا ہو جا قرن اول قرمیرے ساتھ شادی کر اے بجب ہم دونوں ال جائیں گئے توکل خزانہ بھی کیجا ہو جائے گا اور ہمارے کام آئے گا۔ پڑوسی نے کہا بی وزن ہوں کہ شیطان سیجے جائے گا اور ہمارے کام آئے گا۔ پڑوسی اور سے شادی کر لے کیونکر سونے کا گھر بی ہونا ہو بہکا و سے اور تو میرے والوہ کسی اور سے شادی کر لے کیونکر سونے کا گھر بی ہونا ہی۔ بہتریہ ہوکہ ساوا مال میرے پاس د ہے تاکہ ایسا ہی جیسا سور ج کا و دیا ہیں ہونا ہی۔ بہتریہ ہوکہ ساوا مال میرے پاس د ہے تاکہ کی سے اس بات کا لالج لگا د ہے اور تو اپنے شو ہر کو چھوڑ کر میرے پاس انہ جائے عورت

بولی مجھے بھی دہی ڈرہر ہو بھے ہواس لیے ٹی اپناحضہ مجھے ہبیں دوں گی، آخر یں نے ہی تو بچے اس فزانے کا پتا دیا ہی حبب پڑوی نیہ باتیں نی توشیطان سے اس سے کہاکہ عورت کو قتل کر دے اور اس فے اسے قتل کر کے اسی جگر وال ویا جیاں سے خزانہ ملاتھا اور صبح ہوتے ہوتے مال ودولت سے جیبت ہوا۔ استے میں جکی واسے کی انکو کھل گئی اس نے دیکھا بوی مہیں ہی اس نے جگی میں جاکر گدھے كوي سے باندھااور كتے بانكے لىكا . كدھا چل كركك كيا - يكى والے سے اسے وب مارا وه جننا مارتا اتنابی گدها پیچیے ملتا جاتا کیونکر وہ عورت کی لاش و پیمکر برکتا اوراك برصف كى بمت مذكرتا فقار حكى والدكوكيا خبركه كده كين بنبي جلتا وه گدھے کا مگراین مسجعا اب اس نے ایک مچری سے کر اسے خوب گووالین وہ ایک قدم آگے در سرکا ۔ آخراس نے تیش میں اگر گدھے کے ہیلووں میں چیرواں ادیں اور وہ مرکز گریڑا بحب دن نکلا توجی وانے نے دیکھاکہ گدصابعی مرایرا ہوا وراس کی بیری بھی ادر شیک ای محرا منظام سے اور می زیادہ خصر ایک مخزانے کا خزانہ ہاتھ سے گیا۔ بوی اور گدھا مراسوالگ ۔ بیرسب اس وجرسے ہو اکراس نے ابنی بوی سے محبیدکہ دیا ادراس سے اسے بوشیرہ مررکھا۔

## كره والاورجوركى كهاني

ایک احمق اپنے گدھے کی رسی پکراے اسے اپنے چھے بیچے لیے جا جارہا تھا کہ دو جوروں کی نظر اس پر بڑی ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہاکہ میں ابھی اس گدھے کو اس شخص سے لیے آتا ہوں۔ اس سے بوج پاکہ کس طرح ؟ ساتھی بولا میرے بیچے بیچھے آ اور تماشا دیکھ، وہ اس کے بیچے بیچے ہولیا۔ اب

یجداس کدمے کی طرف بڑھا ادر اسس کی رشی کھول کر اینے سائتی کے عوالے کیا ورخود اپنے محے میں رسی ڈال کر اعمق کے سیمیے سیمیے مینے لگا۔ حب اس نے دیکھ لیاکہ اس کا ساتھی گدھے کو نے کر فائب جو جیکا ہے تو دہ تھے گیاادر احت کے کھینے برمی آگے نہ راصا احق نے سیجے مرکز نظری توکیا دیجتا ہوکہ رشی ایک انسان کی گردن میں بڑی ہوئ ہواس نے پوچھا تدکیا بلا ہے ؟ چور نے جواب دیائی تیراگدها بون، میرانقه عجیب وغریب بر وه یه که میری مان ایک بارما برمعیا برد ایک روزیں ہے ہوئے اس کے یاس آیا اس نے کہا بٹیا، اس گناہ سے خدا کے آگے توبر کر۔ يس في ايك وندا الحايا اوراس مارا ١٠ س في بدوعا دى اورخداف مجه كرها بناكر ترے والے کیائی اتنی مت کسترے پاس رہا گج میری ماں کومیری یادائی کسے مبرے مال برترس اگیاس نے میرے لیے دعالی اورخدانے بھر محمے پہلے کی طح انسان بناديا المن عن كباكا حول وكا وكا قوكة إلاّ بالله التيلي السِّظيم بعاى، ضواك ييميرا کیا دھرامعاف کراوراس نے چرد کے معلے سے رسی کھول دی اورغم اور غفتے میں عمرا مُوالَين مُعربينيا اس كى يوى في بيها تجديدكيا معيبت نازل بوى ادر كدهاكهان بو اس فيجواب ديا تخفي لده ع كم متعلق كجد خبر بعي بح إسن يدكم كراس في سادى سرگوشت د برادی بوی بولی باسامنوس، اتنی مدت یک بهم ادمی سے فدمت لیتے دہے اس کے بعداس نے خیرات کی خداسے مغفرت میا ہی اور شوہر بہت دون تک محری بے کار میماریا . آخر کارعورت نے کہا توکب تک محری بے کار بینادیگا ؟ بازارجاکردوسراگدهاخربدلا ادر روزی کما بیس کر ده بازار کیا اورایک گرمے والے کے پاس ٹیرگیا جوانیا گدھا نے رہاتھا گدھے کو دیکھ کر دہ اس کے پاس كيا اورا بنا منهاس كے كان برد كم كركنے لكا كبعت كيں تونے اپني ماس كو تونيس مادا بواوداس وجرس كدها بوكما بو الله على تسم ين تجم بركز بني خريدون على اوروه

## مارون الرشد رئيده اور حيكا دركى حماني

ایک موزامیرالمومنین بادون الرشید دوبیرکے وقت سوگیا بحب دوبیدار مواادر تخت اٹھایا جس پروہ سویا تھاتواس نے دیجھاکہ بجھوسنے پر تازی می پڑی ہواسے بری بریشان ہوئ، مزاج برگشتہ ہوگیا۔اس نے شہزادی زبیدہ کو بلوایا۔وہ ای توضیفر نے بوجھا یہ بھیونے پرکیا جیزیری ہوئ ہو ؟ ذبلیدہ نے اسے دیکھر کر کہا ا حامیرالمونین یمنی ہی خلیفر بولااس منی کی وجر سے سے بتا ورنہ بن ابھی تیرے اورمعیبت دھا دؤں گا۔اس نے کہاا کو امیر المونین خدا کی قسم مجعے اس کاسبب معلوم نہیں توج برگانی میری طف سے کرتا ہے اس سے بی بڑی ہوں فلیفرنے فاحنی ابویسف کو مبواکر اس عصرادا تقد بان كيا اورمني دكهائي قاصى في سرا دير المفاكر حيت كي طرف ديكاكم اس میں ایک سوداخ ہو کہنے لگا ای امیرا لمومنین ، حیگا وٹرکی منی بھی انسان کی مختبی ہوتی ہی، یہ جیگا دار کی منی ہی۔ یہ کہ کر اس سے معالا منگوایا اور اپنے ہاتھ میں لے كر سوداخ کے اندرمادا اس میسے جیگا دو گری ۔ یہ دیجو کر مادون الرشید کی بدگانی جاتی رہی، اور شہر زاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اوراس نے وہ کہانی بندکردی جس كى است اجازت لى تقى ـ

تین سونواسیویس رات

تین سونواسیوی دات موی تواس سے کها ای نیک نهاد بادمشا و إحبب

قاصى الوتيسف نے باتعديس بھالالے كرسوداخ يس مادا درايك جيكا در أكرنيج كرى تو مادون الرشيد كى بركمانى دور موكى اورزبيرة كىسب كن بى كا ثبوت مل كيا- زبيده كو اس سے زیادہ کیا خوشی ہوتی ۔ خداے اس کو بڑی کر دیا اور اس خوشی میں اس سے ابويرسف كوببت ساانعام دينے كا وعده كيا۔ زبيره كے پاس اتفاق سےاس وقت اكي غيرموسى تعبل تقاا وداست بريمي خبرهي كرباغ بن ايك دوسراغيرموسي عبل بمي أرد اس نے ابویسف سے کہا ای وین کے بیٹوا، توکس میل کو زیا دہ لیند کرے گا، موجودہ كويا غائب كو ؟ قِاصى في جواب ديا جارا خرجب غائب بركوى حكم نهي لكامًا. ده یماں ہوتواس برحکم نگایا جاسکتا ہی۔ زبیرہ نے دونوں کھل اس کے سامنے پیش كية قاضى الويوسف في إس من سع بعي كها باا ورأس من سع بعي - زنبيره في يوهيا دونوں میں کیا فرق ہی اس نے جواب دیا کرجب ئیں ایک میل کی تعربین کرنا جاہتا مون تودوسراآگرابینے دلائل بین کرتا ہی۔ رشیداس کی جامی سن کرہنس برااوراسے انعام دیا اورزبیرہ نے بھی وہ انعام بین کیا جس کا اس سنے وعدہ کیا تھا اوروہ خوش خوش ان کے ماس سے دائیں گیا اس بیشواکی فضیلت و یکھیے اور بیا کم مس ني زنيره كى بے كن بىكس طرح ثابت كى ـ

# حاكم بامرالتداورباغ والے كى كہانى

ایک دن حاکم بامرانٹدا بنے جلوس کے ساتھ سوار جارہا تھا اس کاگزر ایک باغ کی طرف بھا اس کا گزر ایک باغ کی طرف بھا اس نے وہاں ایک شخص کو دیجھا جس کے ادوگرد غلام اور فکر جاکر جمع تھے خلیفہ نے اس سے بینے کے لیے پانی مانگا اس نے بانی بلایا اور کہنے لگائیں امید کرتا ہوں کہ امیرالمونین میرے باس اس باغ بیں اترکر میری عزت افزای کرسے گا۔

خلیفرنے منظور کیا اوراس کا نشکر ہاغ یں اتر پڑا۔اب اس شخص نے سو فرش کیلے سوجاجبی، سوتکیے، سوخوان مھلول کے، سوپیا کےجن میں حلومے تھے اورموکورے جن بي شكر كاشربت نفاءير ديوكر حاكم بامرانسد ذلك بوكيا اور بولا التشخص تيرا وا تدعجیب وغریب ہے۔ کیا تجے ہادے آنے کی خبرتی قوسے تو یہ تمام چیزی تيادكردكمي بي ١٩ س ف جواب ديا نبي، خداكي قسم اى اميرالمونين مجع تم لوكون کے کسنے کا حال بالکل معلوم نہ تھا۔ ئیں تیری رعتیت کے تا جودل میں سے ایک تاجر ہوں میری سوکنیری ہیں جب امیرالمومنین نے میرے ہاں اترکر مجے عزت بختی تو يْن في ان ميست برايك كوكهلا ميجاكه ميرك واسط ناشتا باغ مي مجيع وي سب نے اینا کچھ فرش اور کھانا بینا جوان کی صرورت سے زائد تھا بھیج دیا کیونکمہ مردودان میں سے ہرایک کنیز ایک تشت کھانا ،ایک تشت کھنڈا سربت، ایک تشت میوه، ایک پیاہے میں علوا اور ایک کورا شراب بھیجی ہی ۔ یہ نامشتہ میرے پاس ہردوز بہنے جاتا ہی تیری وجرسے ئی نے کوئی چیز زائد نہیں منگوائ امیرالمونین حاکم بامراد شدین خدا کے اگے شکرانے کا سجدہ کیا اور کھنے لگاشکر ہی اس کاکهاس نے ہمادی رعایا میں لوگوں کو اتنی وسعت وی ہو کہ وہ بغیرتیاری کیے ص اس کھانے یں سے جونے رہا ہی ضلیفہ اور اس کے نشکر کی وعوت کرسکتے ہیں۔ال كے بعداس في حكم دياكہ جينے ورہم اس سال سنتے بناتے گئے ہي اور بيت المال بي ہی سب اسے دے دیے جائیں۔ان درہموں کی تعداد سنتیں لاکھ متی اور خلیفہ اس وقت تک سوارنہ مخاحب تک درہموں کومنگواکر انھیں اس شخص کے حوالے مذكر ديا، اوراس سے كما الفيل خرج كركيونكم تيرى وريا دلى ان سع برط موكر إيدكم كر وه سوار پُواا ورعل دیا۔

## نوشیروان اورار کی کی کہانی

عادل بادشا دکسری وشروال ایک دن شکاد کے لیے نکا اورایک برن کے بیجے گھوڑا وال کراپنے اغکرسے جدا ہوگیا۔ دہ ہرن کے بیجے نگاہی ہوا تعاکرسائے ايك كا فرنظراً يا. بعال وور ين است باس الك اكى تى اس سياس الل فرى طوف اُرخ کیا اور جو گھر پہلے بڑااسی پردستک دی اور پینے کے لیے بانی ما شکا ، گھر ہی سے ایک اولی نکل اوربا وشاہ کو غورسے و کھو کرمکان کے اندر جل گئی ۔اندرجاکر اولی في الكسكة كارس كالاا وراس مي ياني طاكر بياف من بحرا بعراس بركوى خوشوداد جیز چوری حس کی شکل مٹی کی سی تع اسپیلا الکرایٹی وال کے آگے بیش کیا۔ نوشیر وال نے بالر ہاتویں اے کر دیجا کہ اس میں مٹی کی طرح کی کوئی چنر پڑی ہو دہ پوؤنک مارتا اور جو من جوست كونث لينا يهال كك كرسارا بالرضالي جوكيا اب است ار کی سے کہا ای لوکی، پانی بہت انچیا اور بہت میٹھا تھا کاف اس کے اندر گردند جوتی! لوکی بولی ای مهمان، بن سنے جان بوجوکر بیرگرد اس میں ڈال دی ہوجوکوٹسے كى طرح ہى ـ بادشامنے بوچا يركوں ؟ اس فے جواب ديا يس فے ديكھاكر تو بہت بياسا ومحمة ووبواكم الرتوايك سانس بن يرطاك توتحف نقصان يهني كا. الراس بن گردنہ ہوتی تو تو تیزی کے ساتھ ایک ہی گھؤنٹ میں بی جاتا اور اس طرح سے بچے نقصان پېنچا. نوشيروآن کواس کې باتون اور د مانت بر برا تعبب بنوا وه مجمد کيا که جو کچراس نے کہا ذہانت اور عقل مندی اور دانش مندی کی بنا پر کہا۔ اب اس نے ارد کی سے پرچھاکہ یہ کو گنوں کا رس تھا ؟ اس سے جواب دیا ایک سنتے کا فرشیرواں كو حيرت بوكئ اس في من الكان كالمعانا علواكر ديجاكه اس كا قريد كتنا وصول بوتا بر معلوم بوا وصولی کم بو-اس بات کواس سے اپنے ول بی میں رکھا ادادہ کیا کہ حبب

دادالسلطنت میں بنجی گاتو اس گافر کا لگان بڑھاددں گا کیونکہ جس گافر میں ایک گئے

کا آنادس ہواس کالگان آنا کم کیونکر ہوسکتا ہی ا چنا نجے گافر سے واپس ہوکر بھر
شکادیں مصروف ہو گیا شام کے وقت نوٹا تواس دروازے بر تنہا بہنج اور پنے
کے لیے پانی ما چھا۔ وہی لڑی باہر بھی اس نے بادشاہ کو دیکوکر بہج ن لیا اور اندر
جاکر دس تک لئے گئی۔ دیر زیادہ لگی تو نوشیرواں نے اس سے بچاکہ تو سے آئی دیر ایک کیوں لگائی، اور شہزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے دہ کہائی بند کردی جس کا
است اجازت بی تھی۔

## تنین سونو بویس را ت

حب تین سونوپوی است ہوئ تو اسے کہا کونیک بنا دباد شاہ افرشولا کے لائی سے بہاکہ اسے کے لائی سے بہاکہ تونے اتنی دیر کیوں لگائی ہاس نے جاب دیا اس سے کہ ایک گئے سے تیری صودرت کے لائق دس ہنیں بکلا بیس نے بین گئوں کا درن کا لان کا لا ہی گئے سے بکلا تھا ۔بادشاہ نوشیول پھر بھی ان یں سے آنا دس نے نکلا جتنا کہ پہلے ایک گئے سے بکلا تھا ۔بادشاہ نوشیول نے کہا اس کی کیا دجہ ہو لوگی بولی کہ دجہ یہ ججو بیں آتی ہو کہ بادشاہ کی نیت بل گئی۔اس نے دریا فت کیا ہے تھے کیونکو معلوم ہوّا ہو لوگی نے جواب دیا ہم سے عقل مندوں سے سنا ہو کہ جب بادشاہ کی نتیت اپنی دھایا کے حق بی خواب ہوجاتی ہوتو ان بی سے برکت جاتی دہ ہی ہوا دونیکیاں کم ہوجاتی ہیں۔ نوشیرواں ہنس پڑا ہوتو ان بی سے برکت جاتی دہ بی ہوا دونیکیاں کم ہوجاتی ہیں۔ نوشیرواں ہنس پڑا اوراس نے اپنے خیال سے دہ بات بکال دی جواب تک اس گائو کے متعلق مل اوراس نے اپنے خیال سے دہ بات بکال دی جواب تک اس گائو کے متعلق مل شی ہو مادی اوروش باین اسے بہت پیندائی۔

# سقے اور مشاری بیوی کی کہانی

بخاما من ایک مقاتها جوتین سال سے ایک منادے باں یانی بواکرتا۔ اس سنادكي ايك بوى جو شايت مين وجيل ، أن بان والى ، ديانت دار ، شيك اور پارسا عى - ايك دورسقادستودك موافق أكر كمود ول ين بان بري لكا . عودت صون یں کھڑی تی ، مقااس کے پاس کیا اس کا ہاتھ پیاکر کھینیا ، خوب دبا یا اور پیراسے عبور کر علت بواحب اس كاشوبر كرون تو عورت سے كما أج توسف بازادي ايساكيا كي جي سے خدانا داص ہوگیا یشوہراولا بیسنے توکوی ایس بات بیس کی جسسے صلانامان ہو- عدمت سے کہا بنیں تؤسفے صرور کوئ الیی بات کی ہی جو خداک نا دامنی کابب و برتی اور است می من بنایا توی تیرے تھریں من تیرول کی اوراس کے بعد مذتو مجم ويج كا در مذي تح ويجول كى يشوبرف كما اتف بوكي ين في الرية سے مح م کتا ہوں سن : بن اپن دکان بن وستود کے موافق بیطا ہی تعاکد ایک عورت آئ اددير كم كرمير يككن بنا در حل دى بي فكن بناكر مكو جود در بي عِيراً يَ وَيْنِ فَ كُلُن بِكِلْ اوراس ف اينا باتونكالا ، يُن في الصكنك ينا ديـاس ك گوسے و سے باتھ اوربیادی باری کاتیاں دی کرش ونگ بوکی احداس کا باتھ کر کرش ف نوب دبایا - بدی سے کہا السداکر ایر اوسے کیوں کیا ؟ اس وجسم معلم ہوتا ہے کہ سقے في جو به دس مال من المال المعالية بوا وجس فري الماكي في الترايي كي التر ميرا بالقريج وكردبايا وموسف كما بيرى في خعا مصففرت كاطالب بيق ادرج كي كيابران سے قدر کرتا ہوں، وجی میرسے فواسے معافی مانگ بیری سے کما خواج مسب کومعات كرے بالمضوص تج اور أوام سے زند كى بسركولت إور شرزا وكو مج برتى دكائ دى ي ادراس فے وہ کہانی بند کردی جس کی سے اجازت بی تھے۔

# تبن سواكيا نووس رات

حب بین سواکی او بی دات ہوی قاس خیاای نیک بنیاد بادشاہ است المنگلیر
کی بیری نے کیا فعا ہم سب کواور بالخصوص بی معاف کرے اوراً وام سے انعگلیر
کوائے۔ دوسرے دن سقاکیا تر عودت کے قدموں پر گر بڑا اور ذبین پر اور شنے لگا
بڑی معذبت کی اور کہنے لگاای میری آتا ، ہو کچوشیطان نے بہکاکر مجرے کرایا پر
معاف کر عودت نے جوب دیا تو اطمینان دکھ، یہ جرم تونے ابنی طوف سے بنیل
کیا بگر اس کا سبب میرے شوہر کا دہ فعل ہی جو اس نے دکان بی کیا گا مفلنے
اس کا بدارای دنیا میں دے دیا بعب ساد کی بیری نے اپنے شوہر سے یہ اجرایان کی
تواس نے کہا جی اس کا میں اور المش بی گیا یہی کو جا ہے کہ اپنے شوہر سے یہ اجرایان کی
بی جدادگوں می مزر الش بوگیا یہی کو جا ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ ظاہر و باطمی کیا
ماطمہ ذرائی شوہر کی استطاعت نیادہ نی تو بیری کم پر تناعت کرے ، عائی شہدائی اور المرائی تو می کہ بر تناعت کرے ، عائی شہدائی اور کو است دامنی د ہے!) تاکہ بزرگوں
خاطمہ زرائی کو نیا ہو۔

خسرو شيرس اورمابي كيركي كهاني

عجم کے بادشاہ نفتروکو میلی بہت بند تھی۔ ایک دوروہ اپنی بیری شیری کے ساتھ مل میں بیٹیا تھا کہ ایک ماہی گیراکیا مسلط بیاں ایک بہت بڑی مجلی تھی۔ اس نے بیمی خشروکی خدمت میں بیٹی کی۔ خشرونے نوش ہوکہ حکم دیاکات جار ہواد درہم دے دیے جائیں۔ شیرتی سے کہا تسنے بہت براکیا۔ اس نے بیمیاکیوی

شیری نے کہا اگراس کے بعد آوا بنے مصاحوں میں سے کسی کو آنا انعام دے گاتو وہ اسے حقیر سمجے گا اور کے گاکہ بادشاہ نے مجعے آتا ہی دیا جنناکہ ماہی گیرکو دیا تھا۔ اوراگرتواس سے کم دے گا تواسے ریخ ہوگاکہ باوشاہ نے میری ذکت کی اوسابی گیر سے بھی کم دیا خشرو بولا تو سے کہی ہو سکین بادشا ہوں کے سے بیر بھی مری بات بھو كردے كركے ہے، جو بتوا سو بتوا۔ شير آپ نے كہا ئيں مجھے ايك تركيب بتاتى بوں كم تواس سے اپنا دیا بڑا انعام دابس مسطے خسروے پھیا دہ کیا ؟ شیر سے کہا اگرتوالیه اکرناچا بت ای قو مایی گیرکو بلاکر وچه که بر محیلی نر بی یا ماده - اگر وه کیم که نهی تواس سے کہوکہ ہم تو مادہ چاہتے ہیں اور اگروہ کے کہ مادہ ہی تو کہو کہیں نرکی مزودت ہی خشروٹے ایک شخص کواس کے سچھے بھیجا اور وہ اسے بلا لایا۔ یہ اہی گیر بڑا و بین اور ذکی تھا۔ بادشاہ خسروے بوجھا یہ محملی نر ہو یا ادہ ؟ ماہی گیر نے زمین ج م کر کہا جہاں بناہ یہ مجلی نہ نرہی نہ مادہ بلکم مختف ہی خسرو ہنس ہا اورحكم دياكمات اورجار بزار دربم عطلك جاتي ما بى كيرخزا في ك إسكااور اس سے آٹھ ہزار درہم سے کواپنی علی یں رکھ سے اور میلی کو کندھے پردکھ کو جانا ہی چاہتا تھا کہاں میں سے ایک درہم کل ہڑا۔ ا ہی گیرنے عیلی کندھے سے آناد کرد کددی اور جمک کراس درم کو اٹھالیا بخترو اور شیری دونوں دیجوہے تقے شریب نے کہا ای اوٹا ہ، تونے اس شخص کی خشت اور چھپورین کو دیکھاایک درہم گری اتواسے برگوارانہ جواکہ دواسے بڑا رہنے دے اور بادشا ہے فرکروں میں سے کوئی اسے المحللے . بادشاہ سے شیرین کی یہ باتیں سی تو اسے ماہی گیر سے نفرت آنے گی اس نے کہاا کشیری توسیح کتی ہی ادر حکم دیاکہ ما ہی گیرکووایں بلایا جائے ماہی گیروایس ایا تواس سے کہا اح کم بمت، مجھریں انسانیت بالکل نہیں . توسے برکیوں کیاکہ ساوال اپنے کندھے سے انا دکر ایک درہم کی خاطر جکا

اورتیری کبوسی نے یہ گوارا مذکیا کہ تو درہم کو پڑار ہے دنیا ، ماہی گبرسے زین ہے مرکہا خلابا دست او کی عربی برکت دے إیمی نے وہ درہم زین سے اس بے بہیں اٹھایا کہ یُں اسے لینے کے بیے بہین تھا بلکہ یُں نے اسے اس دجہ سے اٹھایا کہ یُں اسے لینے کے بیے بہین تھا بلکہ یُں نے اسے اس درجہ سے اٹھایا کہ اس بی ایک اور دوسری طون اس کانام ہے فرد تھا کہیں کوئ خص فلطی سے اس پر پاؤ مذر کھ دے اور بادشاہ کے نام اورتصویر کی ذکت اور مجھ پرگناہ عائد نہ ہوجائے ۔ بادشاہ کو اس کی بات بہت بیندائی وہ اس کی ذکت اور مجھ پرگناہ عائد نہ ہوجائے ۔ بادشاہ کو اس کی بات بہت بیندائی وہ اس کے بعد بادشاہ بواب پر بھرک گیا اور اسے چار سٹراد درہم اور درسے کا حکم دیا ، اس کے بعد بادشاہ نے مک بین ڈھونڈورا بڑا ویا کوئی ورثوں کے مشورے پر مذہے کہ کو نکر اگر کوئی ان کے مشورے پر منے کا کو وہ اپنے ایک درہم کے علاوہ دو درہم اور کھوئے گا۔

# ليجيى برمك اورفقيركي حهاني

ر است اجازت کی تی ۔

#### تین سوبانوبویس رات

جفر بن موسى الهادى اورامين بنبيب كياني

صفر بن موسی الهادی کی ایک کنیز تقی جس کانام بر آبیر تھا اور جوب در آب اور تناسب اصفای سے نظر تقی جس وجال یں الاجواب ایمی بی آزمیده کواس کی خیر یوی قواس نے جفر سے در خواست کی کہ وہ آسے میر سے باتھ نیج وسے جفر نے کہلا بجیا کہ تجے معلوم ہی جم جیا تحفی مذکر در اکو یک سک ہی خان ان کامول تول سکتا ہی۔ آگر دہ میری گھر کی بی بوتی مذہوق تو ش کجو سی ذکرتا اور بھے نگر کر دیتا اس کے بعد ایک روزا بی آبی تو نی نوش سے جفو کے گھر گیا۔ موقل نے دہ تمام عمدہ جیزی جیائی ہودوستوں کے لیے جیا کی جا کتی ہی اور ایک کئیر مدر کہر سے کہا کہ اس کے آب کے گا کے اور احد ایسی کی دوستوں کے لیے جیا کی جا کتی ہی اور ایک کئیر مدر کہر ہے کہا کہ اس کے آب کی گا گھر اور احد ایسی کی دوستوں کے لیے جیا کی جا کتی ہی اور ایک کئیر مدر کہر ہے کہا کہ اس کے آب کی گا گھر اور احد ان کی تری میں کئیر مدر کہر ہے کہا کہ اس کے آب کے ایسی کی تاری اور احد انگیزی میں مقال کے مہترین دائل بجائے۔ ایسی کا تی دیدہ شراب ذشی اور احلات انگیزی میں مقال کے مہترین دائل بجائے۔ ایسی کا تا ہیدہ شراب ذشی اور احلات انگیزی میں

مشغول بوكي اورس قيون كوحكم ديا كرخعفركو نوب بلاتين ببال كك كروه مدجوش جو جلتے جب وہ مروق ہوگیا تو امنی کنزوے کر اپنے گرمیلا بنا مرگاس کے ماتو دست درازی نرکی میج بوی تواس فی دیاکه جعفرکو بلایا جائے بجفراً یا توان فع مل دیاکہ اس کے ماضے شراب بیٹ کی جائے اور کنیز وردے کے بھیے سے کاتے۔ خِفْرِ فِي الله الله والله والمائي الله الله الله الله الله والمند وملكى كى وجرس نا دانسگی کاکوعی اطهار در کیا اور مصاحبت کے اماب میں کوئی کی مذکی بشراب کی مجس ختم ہوئ تواین بی زمیدہ نے اپنے ایک مصاحب کو حکم دیا کہ مس کشتی ہی جھوا یا ہی مسے درہوں، دیا دوں، طرح طرح کے میروں، جواہرات ، نفیس بوشاکوں اور عمدہ ساما و سعد معردیا جائے مصاحب نے الیا ہی کیا جبیاکہ اس نے حکم دیا تھا اور تی ين ايك بزاد تقيليان اودايك بزار توراك دكودي برقور عين بين بي بزاد وريم تھے۔ ان کےعلاوہ اس قدرنغبر نغبس چنریں رکھیں کہ ملآح جلانے کے کہ اس سے زیادہ چند کشتی می بہی ا سکتی اب اس نے حکم دیاکہ یے چنری خفقرے محرینیادی جائیں۔ یہ بی بھیں بھے ادموں کی، خداان پردم کرسے

سعیدین سالم با بلی اوربرکیوں کی کہتانی

سیدتن سالم کابیان ہوکہ ہادون آلرشید کے زمانے بی ایک بارمیری حالت
بہت ابتر ہوگئ اود مجر برب مدخرصہ ہوگیا جس کی وجرے بی بہت پریشان
دہنے لگا کیو کہ اس کا اواکر نا میری طاقت سے باہر تھا اور جمیے کوتی صورت جملك
کی نظر ذاتی تی ۔ بی جران تھا کہ کیا کر وں ۔ قرمی خواہ میرے مکان کو گھرے دہتے
اور تقامنا کہنے والوں کی بھڑ کی رہتی اور لینے والے میرا بیجیا نہ جو دیستے اور میری

مرائیگی بڑھی جاتی جب بن نے دیجا کہ صورت خطرناک اور صالات بدہ ہوئے
بی تو بنی عبداللہ بن مائک الخزاعی کے پاس گیا کہ وہ مشود سے سے میری مددرے
اور کوئی اتجی تدبیر سوچ کرمیر سے لیے نوشی کا دا سر محالے عبداللہ بن مالک خزائی
نے کہا اگر کوئی مجھے اس مصیبت اور رئج نا داری اور غم سے چپٹکا دا دے سکتا ہی
تو دہ برکی ہیں بنی نے جاب دیا ان کے تخبر کو کون برواشت کرسکتا ہی اور ان کے خبر کو کون برواشت کرسکتا ہی اور ان کے خبر کو کون برواشت کرسکتا ہی وادر ان کے خبر برکو کون میر کرسکتا ہی وہ اور ان جزول کو بردائت کی بہری کی خاط ان جزول کو بردائت کی بہری کی خاط ان جزول کو بردائت کی اور اس نے وہ کہانی بند کردی جس کی اُسے اور ان بی تی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بند کردی جس کی اُسے اور ان بی تی دی اور اس نے وہ کہانی بند کردی جس کی اُسے اور تا بی تی دی اور اس نے وہ کہانی بند کردی جس کی اُسے اور ان بی تی دی اور اس نے وہ کہانی بند کردی جس کی اُسے اور ان بی تی دی

#### مین سوترانو پویس رات

حب تین سوترانزین دات ہوئ تواس نے کہا ای نیک نہاد بادست او عبرائٹ بن الک خزای نے سعید تن سلام سے کہا کہ اپنی حالت کی ہمسری کی خاط ان چیزوں کو برداشت کر۔ سعید کہتا ہی کہ یش کی بی بی خالا کے دونوں میٹوں نعشل اور جفقر کے ہاس کیا اور ان کے سائے اپنا دکھڑا دویا اپنی حالت بیان کی ۔ انخوں نے کہا خوا تیری مردکر ہے اپنے احسان سے بچے اوروں سے متعنی کی ۔ انخوں نے کہا خوا تیری مردکر ہے اپنے احسان سے بچے اوروں سے متعنی کرسکتا ہواورل پنے بندوں کی کھی ڈھی سب باتوں سے واقف ہی۔ یہی وہاں سے حیوان پریشان اور دول شکستہ اٹھ کر عبدائشرین مالک کے ہاس دالیں آیا اور جو کی جو دون پریس میرے ہاس کیا اور جو کھی دونوں میا تیوں بریس میرے ہاس کی اور جو کھی دونوں بریس میرے ہاس کی اور جو کھی دونوں میا تیوں بے کہا تھا اسے کہ سایا وہ بدلا آئ تو ہیں میرے ہاس کی جوارہ کھی خواری کو برا تھا ہوں گا کہ میرا خلام آیا اور

کنے لگا ایمیر اقابار دروانے پربہت سے خرادے ہوئے کھرے ہی اودان کے ساتعا يكسفن بر جركتا بوكرين ففل بن يحلي ادر عبقر بن يحلي كاكادنده بول. عبدالله بن مالك في كما خداكر ير نوشي كا باعث موا الحرا ورجاكر ديكركميا ماجراكيا ہى بى وہاںست دور ما براكسين كمريني ديكاكد دروانس برابك شخص كرا بوسك إتوي ايك رقع بواس بن أكما بوابوكرجب تو بادعياس ا افغا اورہم نے تبری بایم سی تھیں تو اس کے بعدہم خلیفر کے یاس محت اور اس سے کہاکہ تیری حالمت آئی خواب ہو بچی ہے کہ تو مانٹھے برمجود ہوگیا ہے۔ اس برخليفه في مكو حكم دياكه بيت المال سے وس الكو درہم كر تيرے ياس بيج ديا۔ ہم نے وض کیاان سے تدوہ اپنے قرض نواہوں کے تفا موں سے سبک دوشی صاصل كرسكا بى ابنے او يركيا خرج كرے گا ؟ اس في حكم دياكم تين لاكواوروے دیےجائیں۔ان کے ملادہ ہم دونوں اپنے حلال مال بیسے وس وس لاکھ درہم بھیتے ہیں مرکا تنیس لاکھ درہم ہوتے جن سے تو ابنی حالت مدحادسکا ہو دیکی ان سنی لوگوں کی سفاوت، خدا ان پردم کرے!

## متكارعورت كى مجانى

ایک عورت نے ایک باد اپنے شوہر سے بڑی متاری کی دہ اس طرح کر کہ جمعے کے دن اس کا شوہر مجھی الیا اور بیری سے کہا اسے بہا کر جمعے کی نماز کے بعد تیار رکھیو۔ وہ تو اپنے کام پر جبلاگیا اتنے ہیں اس عورت کا یار مہنجا اور کہنے مگاکہ ہارہے ہاں ایک شادی ہی جبل کر اس میں شرکت کر۔ عورت مجھل کو ایک جیلنی میں رکھ کر اس کے ساتھ جبل دی اور دو مرے جمعے تک اپنے گھر رز تی شوہر نے گھر کھرائے وصور تا اور اوگ سے بوچا لیکن کچو بتا نہ جلا۔ دوس کے جھے کو جب دوس کے جھے کو جب دوس کے جھے کو حب وہ گھرائی تو اس سے بھی جھینی میں سے زندہ نکال کرائے دکھادی۔ اوگ جمع ہوئے کھائی اور شہر آناد کو صبح ہوتی کھائی دی اور اس نے دہ کہائی بند کر دی جس کی اسے اجازت می تھی۔

### تين سوچورانويوس رات

تین موجودا نویی دات ہوئی تواس نے کہا ای نیک نہا د بادشاہ اجب مورت دوسرے جمعے کولینے شوہر کے پاس آئی تو اس نے وہ جمعی محیلی جس سے فردت دوسرے جمعے کولینے شوہر کے پاس آئی تو اس نے وہ جمعے ہوگئے شوہر نے فرندہ نکال کواسے دکھادی تو تو بیس بھونے گئی، لوگ جمع ہوگئے شوہر نے ان سے سادا ما جرابیای کیا افنوں نے کہا تو جموال ہو، بیمکن نہیں کہ محیلی آئنی ترت کک ذندہ دہ جے بقین ہوگیا کہ دہ پاگل ہوگیا ہو گیا ہو گا ہو گا اسے قید خاسنے ہیں بند کر دیا اور اس کا غلاق ارانے لگے۔

# بنی إسرائیل کی بارساعورت کی کہسانی

پرانے ذمانے یں بنی امرائیل میں ایک اوکی مخی جس کی با دسساتی،
دیا نت دادی اور زہدوعبادت کے سب قائل تھے ۔ روزا دم جدجانا س کا عمل
تعا مسجدسے طابو ایک باغ تھا بعب وہ سجد مباتی تو باغ میں سے ہوگر گذرتی
اور وہی وہنوکرتی ۔ اس باغ میں دو بورسے بہرے دار رہتے تھے ۔ ایک دوزوہ
دون اس کے پیچے پڑ گئے اور اسے ابنی طرف مائل کرنے گئے لیکن اس سے

صاحت اسكادكره يا والخوسن كالكركم بها الكركم بها ما شاسك كى قويم كوابى وي محكرة نے تناکیا ہو اولی مواجع تھادے شرسے بنا ہیں سکے گا۔اب ان دواوں نے باغ کا دروازہ کھول کرمیلان شروع کیا۔ لگ جاروں طرف سے دواڑے اور کے تھے کم برکیا گلدی ؟ اعوں نے کہا کہ ہم سفاس لڑی کوایک جوال سے نناکرتے دیجا برانسوس ده بهادست باتوسے فی کرسکایا اس زمانے میں وستور تھاکہ لوگ بہلے تين دن يك ومندودا بيث كردان كوبدنام كرة، بعراسه منك مادكرت منائع ىمن دن كى فوعندودا بيد كاس كى مى فغيمت كى كتى .اس عصرين دونس اليف مرد دزار کی کے پاس کتے اور اپنے ہاتھ اس کے سر پر دکھ کر کہنے شکر ہی فدا کاش فے اپنا عذاب تجو بھا تا دا رجب لوگ اسے منگ ما دکر سے سے قوصفرت وانیالی بھی ان کے سیمے دوانہ ہو گئے۔اس وقت ان کی عمر یارہ سال کی تھی اور بدان کا ببلا معزوبى، ان يرا در بادے نبى ير درود ا درسلام بوا جاتے جلتے افرده ال كا بہن گئے اور کنے ملے اس کی سنگ سادی میں جلدی مذکرو ملکم مجعے فیصل کر لینے وو۔ وگوں نے ان کے لیے ایک کرسی بچھا دی اعلیں نے بیٹھ کر آول ووٹوں بوار معوں کو الك الك كيا حضرت وانيال بيلي فنفس بي جنون في كوا بون سي مليوه عليه گاہی لی ہو۔ بعداناں ایک واسع سے بچھاکہ توسے کیا دیکھا ہو؟ اس نے ج تعد بنایا تھاسا دا بیان کیا . میرآب سے اس سے بچھاکہ باغ بی کس جگر ہے بات ہے کہ اس نے جواب ویا بورب کی طرف امردد کے درخت کے نیچے ۔اس کے بدائي نے دوسرے كوبلاكر يوچ اكر توسے كيا ديكھا؟ اس نے بى يى داستان كرساى اكب نوچ باغ يركس مبكرى ده ولا يجيم كى طرف سيب ك درخت محمینیے وادھری ہورہا تھا اور ادھراؤی کھری ہوتی اینا سراور ہاتھاسان کی طف الماسة فعالت وعاماتك دبى على كم أست نجات ملى. فدان بطورهذاب

کے ایک کوک میجی جسنے دونوں بوڑھوں کو جلاکر واکھ کر دیا اور لڑکی کی مستوتیت فا بت بوگئی۔ یہ بہلا معرزہ تھا جونی استرحضرت وانیال علیہ السلام سے طہوری آیا۔

# جعفربر کی کے نشخے کی کہانی

ایک دوزامیرالمومنین بادون الرشید، ابو بیقوب الندیم ،جففربر کی اور
ابوزاس جنگ می جادیے تھے انفوں نے دیجا کہ ایک بوڑھا اپنے کدھے سے
مکیرلگائے بیٹھا ہی۔ بادون الرشید نے جعفرے کہا اس بوٹھ سے بوچرکہ کہاں سے ادبا
ہی ج جنفر نے اس سے بوچھا کہ تو کہاں سے آیا ہی ؟ اس نے جواب دیا بھرے
سے، اور شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس سنے وہ کہانی بندکر دی جس کی اُسے
اجازت بی تھی۔

### تين سويجا نوبوس رات

حب بین سوبچا و بی مات ہوئ آواس نے کہا ای نبک نہا و بادشاہ!
اس شخص نے کہا کہ بی بصرے سے آرہا ہوں یہ فقہ بولا ادر جاکہاں دہاہ؟ اس نے جواب دیا کہ فیرات دیا کہ بندار یہ بختو نے بی چھا وہاں کیا کرے گا ؟ اس نے جواب دیا کہ ابنی انتھوں کا علاج ، ہادون آلرشید نے کہا ای جنعقر ،اس سے غزاق کر یجعقر نے کہا اگر اس سے مذاق کر دہ تھری جان کہا اگر اس سے مذاق کر یجعقر نے لوٹ سے سے کہا اگر بی سے خات کر یہ تھے ایس دوابتا دوں جس کہا اگر بی سے خات کر یہ تو قو ای کو دے گا ، ورابتا دوں جس کہا اگر بی سے خات کہ جو تو تو مجھے کیا دے گا ؟ بوٹ سے سے کہا اگر بی خوا بھے ایسا بدلددے گا

جومیرے براے سے بہتر ہوگا۔ حَبَفَر نے کہا کان وحرکوش بی تھے وہ دوا بتاتا ہوں بوكسى ادركونني بتاى وراسط نے كها وه كيا وجه قرف كهاكم ويره ويا كاك مباك رفتار اور ڈیرھ جھا نک سورج کی کرنیں اور ڈیرھ جھٹانک جاندنی اورڈیرھ جھلک چاغ کی روشنی نے اورسب کو طاکر تین جینے تک ہوا میں مکعا اس کے بعدائیں مين منيك ايسه ما ون دست ين كؤشم ين كرائ من موجب توكوش ي تواخیں ایک پیلے میں دکھ عس میں موداخ ہوا ور اس پیاہے کو تین جینے مک بدایں رکو، بیراس دواکے تین درہم ہر،وزسوتے وقت استعال کر فدانے جا ہاتو تخفية من جيني من ادام إد جلت كا . بور صف خفقرى بالمي سي توده ابن كيس بھیل کرلیٹ گیا ادر باد ماد کر کئے لگانے اس کنفے کے عوض یہ باد ۔ اگراس دواسے فدا نے مجھے ادام دیا توش تھے ایک کنیز دوں گا جواس طرح فدست کرے گی کہ فدا جلدتیری موت سے آئے گا۔ حب تو مرجیے گا اور فدا تیری دوح جلدی سے دوزخ میں بہنماوے کا تو وہ اسوس کی وجہسے اپنی غلاظت سے تیرامنم کالا كرك كى اور تجدير كري و ذارى كرك كى ادر منه بيني كى اوردوكر كے كى كم اى سفيد دادهی واسے، تیری وادهی کسی سفید ہی! ماردن آلرشید سنتے سنستے لوط گیاا در استنخس كوتين سزاردديم دين كاحكم ديا-

## قابل ادر ابوزر کی ضمانت کی کہانی

شرلیف حسین بن ریان سے دوایت ہوکہ ایک روزامیرالمونین عمرب خطاب میں میں میں خطاب میں میں میں خطاب میں میں میں می میلے حکم احکام جاری کر رہے تھے بولے بولے عقل مندمصاحب حاصر تھے کہ دو خرب صورت بوان ایک تمیسرے نہایت حسین بوان کو جرصا ف متھرے کیوے پینے ہے۔ تھا پولے ہے۔ ووق ہواؤں سفاس کا گریباں کا گرفت دیکھا اور مغرب ہو گئے کہ سامنے ہیں گیا۔ امرائورین سف ہیلے ان دونوں گی فوق دیکھا ہیراس میں اسے جواد دو اعد قریب جاگر کہ جھا تھا راس پر کیا مطالبہ ہو ہو ووف ہے کہا ای ای الوائی برا اور نسط ہائی ہیں اور افسان کے طالب بہارا ایک بوائس باپ تھا تہایت دائش شدا عد قبلیں اور افسان کے بی بی اس نے ہادی تربیت کی تھی اور شہر آراد کو می ہوتی دکھا تی دی اور اس نے ہادی تربیت اس نے جادی تربیت اس نے جادی تربیت اس نے دو کہا تی دی اور سے باک ای ایسان کے تھے، اور شہر آراد کو می ہوتی دکھا تی دی اور اس نے دو کہا تی بریب کی اس نے دو کہا تی دی ہوتی دکھا تی دی اور اس نے دو کہا تی بریب کی اسے اجازت بی تھی۔

#### تبن سوجيا نويويں رات

حب تین سوجیا نویی دات ہوی تو اس نے کہا ای نیک نہادبادشاہ ا جوانوں نے کہا اور جوانی میں اس نے ہم پر احسان کیے تھے اور اس میں سادی خوبیاں جع تھیں۔ ایک دوز وہ اپنے باغ میں سیرکرنے اور پھل قوادے گیا ہُوا تھا کر اس جوان نے لئے برمعاشی سے تسل کر دیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ تو اس کے گناہ کا برار ولوائے اور خدا کے حکم کے موانق فیصل کر دیا۔ عرض نے جوان کی طوف تیوری بدل کر دکھا اور کہا توائے ان دونوں جوانوں کی باتیں سن لی ہی، تیرے باس کیا جواب ہی اور نہایت معیشی ذبان سے گفتگو کی اور امیرا لموشین سے نہایت التجے الفاظیں اور نہایت معیشی ذبان سے گفتگو کی اور امیرا لموشین سے نہایت التجے الفاظیں فیاطب ہوکر بولا ای امیرالمومین ، ان کا دعولی میرے اوپر پر اپورا از تا ہی ان کی گفتگو درست ہوا ور الخوں نے ماجوا تھی کھیک بیان کی ہی ضوائے بہی تحت میں گھا مقار کیکی بی جاہت ہوں کہ تیرے سامنے اپنا تقدر بیان کر دوں اور کھیر جو تیرا حکم ہوئنے

کو تیار ہوں بن ا کا پیوالوشیں ا میرا فعاد مفیٹر عروں میں سے ہی جو آسمان کے قط پڑاتو یں اپنے فاران اور مولٹی اور بال بچوں کو اے کراس شہر کے قریب ملا اور اس کی محلیوں میں سیرکر اکر تا باغوں کے درمیان بہنجا . میرے ساتھ اميل اؤنث تھے جومھے بہت وزيزتے ان ميں ايك عدونسل كا فراؤنث بہت ہی نوب مورت تھا اورجس سے بہت سے بچے پیدا ہوئے تھے جب وه ان يس جلتا قرابيامعلوم برما ماوشاه تاج بهن جلاجارم بوراجيا تربعض اونث بیک کران کے باپ کے باغ کے پاس بہنج گئے اوراپنے منایک درخت پروال دیے حس کی شاخیں دیواد کے با ہر کی ہوئی تھیں۔ یہ دیکو کریش سے انسی باغ سے دورکردیا۔اتنےیں باغ کے اندرسے ایک بورسانکلاجس کی آواز سے المع فض كے جنگا ريال على تعين اس كے دسنے باتو مي ايك بيّعرتها اس نے شیری طرح وکراکوہ بیمراونٹ پر اس زورسے ماراکہ وہ مرکیا کیو نکم بیرهیک اس جگر بڑا جہاں کی مارمیلک ہوتی ہی بی نے اون کو اپنے پاس کرتے دیکھا تو جھے ابساملوم ہوا كرميرادل عيد اليا اوداس بي فق كر شعل برك الله اود يس في في الشاكرات مارا ده مركياس كى موت أكنى اوروه اسى تير سے قل بُوّا جس سے اس في قل كيا تھا۔ حب بچراس کے دگاتو وہ بہت زورے جلایا اورایک دروناک تی مادی-

یس کریش تیری سے بھاگا مگر ان دونوں جوانوں نے دوؤکر نجھے پھولیا اور لاکر تیرے سامنے کھڑا کردیا حضرت فرانے کہا تواہی جرم کا احراف کرتا ہر اور بچنے کی وجہ بیان بہیں کرتا ۔ البذا تجو پر قصاص لازم کی ہو اور بناہ کا وقت کل گیا جوان نے کہا لبروٹیم جو ہمارے چٹیوا کی مرضی، اسلام کی مشربیت جو مکم دے اس پریں داخی ہوں ۔ لیکن میرا ایک چوٹا بھائی ہی، اس کے دادا

نے مرا سے پہلے اس کے لیے بہت کچر مال ودوات اورمونا جاندی جیوڑا مجع اس كا وكمل بنايا اور مجع فداكى قىم دىكوكر كماكميه مال من تيرى بعاى كاتيرے مېردكرتا بور، است حتى الامكان حفاظت سے دكھيو. بى نے يال د دوات کے و وفن کر دیا اور میرے سواکسی کو اس کی خبر بنیں ۔ اگر تو فے مجے ای تل كرديا توسارا مال مغائع جائے كا اوراس كاسبب تو موكا اور بچي مجمست اس كامطالبهاس دوزكري كاحب كرخلا ابنے بندوں كا فيصل كيا عدالت كى کرسی پر بیٹے گا تو مجھے بین دن کی مہلت دے دے کہ بی اوسے کا کوئی ودمرا متوتى بناكراك وادرابين جرم كى مزايا ول . يْن اس كى مجمع منانت دسدمكا ہوں ۔ یون کر امیرالمونین نے اپنا سرجمکالیا تھوڑی دیر کے بعد مرا تھایا درماخرین كى طرف ديكوركها كركون اس شخص كى عنانت ليتا بوكه وه يهال والبي استكاء جوان نے حاضرین کے جیروں کی طرف دیجعا اورسب کو جیوڑ کر ابودو الی کا واثالا كياور كنے لگاكه يتخص ميرى صانت كرے كا، ورشهرزا دكومع بوتى دكھائى كى اوراس نے وہ کہانی بندکر دی جس کی است اجازت می تھی۔

#### تين سوشانويوس رات

تین سوستاندی دات ہوئ تواس سے کہا ای نیک مناد بادشاہ احب جوان سے ابروڈ کی طوف اشارہ کرکے کہا کہ بیشخص میری منمانت کرے گا تو حضرت فی سے کہا کہ بیشخص میری منمانت کرے گا تو حضرت فی سے کہا کہ ابروڈ کی منانت لینے کے لیے تیاد ہو کہ بیرجوان دابس آجائے گا ج ابروڈ کی کہا ہاں ای ایمرالموشی میں تین دن کے لیے اس کی ضمانت کرتا ہوں معفرت عرائے ہے اے منظور کرایا

ادرجان کوجانے کی اجازت وے دی جبتین دن گزیگے ترت ختم ہوگئ یا ختم ہو نے کے قریب علی اور جوان مزایا صحابۃ آپ کے ادر کرد اس طرح جمع کے جمیع کے جائے جائے گروارے۔ الدولائی موجود تھے ادر دولاں مدی بھی۔ گرچا انواز دولائی مدی بھی کہ کہ کا کہ کہ کا کو گا ہوا جب نک تواسے نے کہا انواز دولائی ہو کہاں ہو ہا کہیں بھاگ کر بھی کوئی لوگا ہوا جب نک تواسے نے کہا اس خوالی قتم جوسب کا مالک اورسب بھی جانے والا ہو اگر پورے تین فی کراس خوالی قتم جوسب کا مالک اورسب بھی جانے والا ہو اگر پورے تین ون گرد نے کے بعدوہ شخص مذایا تو تیں اپنی ضمانت کا حق اداکروں گا اور اپنی جان امام کے جوالے کو دول گا۔ حضرت جو نے کہا وافتد اگر بوان من حاضر ہوا تو بھان اور بڑے کہا وافتد اگر بوان من حاضر ہوا تو بھی اور بڑے کہا وار بڑے صحابیوں نے دولوں جوالوں کے بیٹنے اور زور سے جی میں مار نے لگے اور بڑے صحابیوں نے دولوں جوالوں کے آگے یہ تجو بڑ چین کی کہ نوں بہا ہے کہ ہمیں شکر گزاد کرد ۔ لیکن انھوں سے نہ ماادلہ بیلے کے سوا اور کسی چیز پر داختی خرجی ہوں نے دولوں جوالوں کے بدلہ بینے کے سوا اور کسی چیز پر داختی مرہوئے۔

لوگ اہمی ہے فرائی تھے اور الجور پر افسوس کیا جارہا کھاکہ جوان اگیا
اور خلیفہ کے سامنے فکر ہے ہوکر الحیٰ نہایت ادب سے سلام کیا۔اس کا جہرہ
چاند کی طرح چک رہا تھا اور کہوے پینے یں تربتر تھے وہ کہنے لگاکہ بی لوکے
کو مامووں کے سپردکرا یا ہوں ان سے سادا ما جوا بیان کر دیا اور لولے کے مال کی اس
اطلاع وے دی ہی کے بعد ود بہر کی گری میں بھاگ بڑا اپنا شریفانہ وعدہ پواکر نے
بلٹ آیا۔ لوگوں کو اس کی سچای اور دعدہ وفائی، جراً ت اور موت کے مقابلے
پر تعجب ہؤا اور اس سے کہنے لگے شاباش توکیب شریف جوان ہی اور کتناع مرد بیا
کا بچا اجران نے کہا تھیں لیتنی طور پر معلوم ہی کہ حب کسی کی موت آجاتی ہوتو
وہ اس سے بچے مہیں سکا۔ یم سے اپنا وعدہ اس سے پوراکیا کہ لوگ یہ نہیں کہ

لوگوں بیںسے وفا الموگئ ہی۔ ابود دسنے کہا ای امیرالمومنین ، بی سنے اس جمال کی مانت کری فی مر فدای قسم مجے نه معلوم تفاکه ده کس تجیلے کا ہوادر دین نے اس دن سے پہلے کھی اسے دیجا تعادلین حبب اس سے اوروں کی طرف سے منہ پھیرلیا اور جمجے دیجو کر کہا کہ مینخص میری ضانت کرے گا اور میری ذمے داری سے گا تو مجمع براتھا نامعلوم ہواکہ ین انکار کردول اورمیری مروت نے یہ گوارانہ کی کہ یک اس کی نواہش پوری ندکروں بالحضوص جبکہ خواہش کے پوراکرنے میں کوئی عیب نہ ہو تاکہ لوگ یہ نہ کہ سکیں کہ لوگوں یں سے شرافت اٹھ گئ ہو۔ یسن کردونوں جوانوں سنے کہا ای امیرالمونین، ہم نے اپنے باب کا خون معاف کرویا اس نے نفرت کو محبّت سے برل دیاہی لوگوں کو یہ کہنے کا موقع مدسلے کہ نیکی دنیا سے اٹھ گئی ہی خلیفہ جوان کی سچائی اور دفااددامس کےمعاف ہو جانے بربہت خوش ہوااور دومرےمعاجوں کے مقابلے میں ابودر کی مروت کا ان پر بڑا اثر بڑا اور یہ بہت محلامعلوم بڑاکہ دونوں جوان نیکی کرنے براعتما در کھتے ہیں ۔آپ نے دونوں کی تعربیت کی اور شکریہ اداکیا۔ اس کے بعد حکم دیاکہ دونوں جوانوں کو بیت المال سے ان کے باپ کا نوں بہادیا جاتے لیکن انفول سے جواب وہاکہ ہم نے محفی خدا کے سے اسے معاف کیا ہواور جواس نتین سےمعاف کرے وہ نیکی کرنے کے بعد احسان نہیں جن سکتا اور نہ كوئي كليب وسيسكا بور

خلیفه مامون اوراً ہرام کی کہانی

حب مامون بن إردن الرشيد متقرين واخل الواتواس سن البرام ك

دوها دینے کا ادادہ کرلیا تھا تاکہ وہ ان کے اندر کا خزانہ لے ہے لیکن وہ ان کو دھا دینے کا ادادہ کرلیا تھا تاکہ وہ ان کو دھا دسکا حالانکہ اس فے بہت کوشش کی اور بہت مال خرج کیا، اور شہر آلاد کو میں ہوتی دھائی دی اور اس نے وہ کہانی بند کردی جس کی است اجلفت می تھی۔

#### تىمن سواتھانوپویں رات

جب تین سوا محفاؤیی رات ہوئی تواس نے کہا ای نیک نہادبادشاہ!

ائتون نے اہرام کے ڈھانے میں بڑی کوشش کی اور اس پر بہت دولت مرف
کی لئین اینیں ڈھانڈ سکا۔ صرف ایک اہرام میں ایک جیوٹی سی کھڑ کی
کمل گئی۔ لوگوں کا بسیان ہو کہ اسس کھڑکی میں ما تون کو اتنا
مل ما جتن کہ اسس سے اسس کے کھو لئے میں حرف کیا
تھا، نہ ذیا دہ نہ کم ۔ ما تون کو بڑا تعجب ہؤا اور اس نے وہ مال کے
کر اینا ادادہ ترک کردیا۔

ا ہرآم تین ہیں اور ان کا شار دنیائے عجائیات یں سے ہی، اتنی مفنبوط،
مشکم اور اونجی عمارت سطح زمین پر اور کوئی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ بڑے
بڑے ستجھروں سے بنائے گئے ہیں معاروں نے بچھروں کے دونوں طرف سوران کرکے ان میں نوہے کی سلاخیں ڈال دی ہیں جو کھڑی ہیں اور دومرے بچھریں
موراخ کرکے انفیں سلاخوں میں پرودیا ہی اور مانگ کو بچھلا کر سلاخوں کے
اوپر ڈال دیا ہی۔ ان کی ترکیب بائل ریاضی کے مطابق ہی۔ حبب وہ بن جیکے تو
ان کی اونجائی سویا تھ تھی ، یہ ان یا تھوں سے جو آج کل استعمال کیے جاتے ہیں

یہ اہرآم مرتبع ہیں اور اوبر کی طرف کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ برطوف سے بن مو ہاتھ۔ بزرگوں کا قول ہو کہ تھی والے ہرم کے اندرتیں خزانوں کی کو تطریاں ہیں جور اگ برنگے جتماق کے تیجروں کی بنی ہوئ ہیں اور جن میں قبیتی قبیتی ہیں۔ طرح طرح کے مال دولت، عجیب وغریب تصویریں، اوزار اورنفیس مجھیار ہیں جواس حکمت کے ساتھ تعلوں سے شچرے ہوئے ہیں کہ قیامت مک ان بر ذنگ نہیں لگ سکا۔ان میں سے شیشے کے برتن ہیں جو بجیک جاتے ہیں مگر و منت بنیں اور مرکب دوائیں اور عدہ عرق ، دومرے برقم یں جقماق کی تختیوں برکا مہنوں کے قصے ہیں۔ ہرکا ہن کے بیے ایک تختی محصوص ہر اور اس براس کائن کی عجمیب دغریب صنعتوں اور کا ری گریوں کا ذکر ہی۔ دیواروں بربوں کی طرح آدمیوں کی تصویری ہیں جوابنے ہا متوں سے تمام کام کرتے ہیں اود کرسیوں پر بیٹے ہوتے ہیں۔ ہر برم کاایک خزائی ہوج ببرے داری کاکا كرما ہر اور يربيرے دارا تغين قرمانے كے وادت معفوظ ركھتے ہيں . البرام كے عجائبات بي سے اليے جافري جرمجمولو جوكر كام كرتے ہي ۔

چور کی کہانی جس نے چوری سے توبہ کی تھی

ایک بودتھا جس نے جوری سے توبہ کرلی تنی اور پوری طرح کرلی تنی۔
اس نے کپڑے کی دکان کھولی اور خرید و فروخت کرنے لگا۔ ایک مدت تک یہ کام کرتا ہا۔ ایک روز کا واقعہ ہو کہ وہ دکان بندکر کے گھر گیا ہؤا تھا کہ ایک شاطر چور دکان وار کے کپڑے بہن اور اس کی استین میں سے کنجیاں کال باندار بہنجا۔ مات کا دقت تھا۔ اس نے بازار کے چوکی وارسے کہ اس موم بتی کو جلا دیے بچوکی دارہنے اس کے ہاتھ سے موم بتی لے لی اوراسے جلانے کے لیے حیلا، اور شہرزاد کو صبع ہوتی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اُسے اجازت ملی تھی۔

#### تنین سونتانویویں رات

حب تین سونتا اویس رات موی تواس فی کها ای نیک نها د بادست ها چرکی داراس سے موم بتی اے کر جلانے کو جلا اسف میں جورے دکان کھول کر دوسری موم بتی جلالی جواس کے پاس تھی ۔ چوکی دار لوط کر آیا تو اس نے دیجا کہ وہ دکان میں بیٹھا ہر اورحساب کابھی کھاتا اس کے ہاتھ میں ہر اُسے دیکھتا مبآما اور انتكليوس بركير گنتا جاتما برداس حالت بين وه صبح تك را اور بيروي كى دارس کہاکرایک اؤنمط والے کومع اس کے اورٹ کے لے اساکہ وہ میراسان سے سطے۔ حیلی دارایک اؤنٹ اور اؤنٹ والے کوئے آیا حور نے اسے جار کھٹے کپڑوں کے بكال كروسي اوراؤنط واسے فاضي اؤنث برلا دليا ي ير اس سف دكان كونبد كركے چكى داركو دو درم ويے ادراؤنٹ والے كے بيجے دوانم موكيا يچكى داراى خيال يس رماكم وه دكان كا مالك ، وحب صبح بوتى اورون نكلا تو دكان والااكيا اور حیکی دارا سے اُن دودرہموں کی وجہسے دعاتیں دینے لگا۔ دکان والے کی سجد میں اس کی باتیں نہائیں اس حیرت میں اس نے دکان کھولی تو دیکھاکم ایک موم بتی عجملی بڑی ہوا در بھی کھاتے تر بتر بیر اس نے دکان کاجائوہ ل تركيروں كے جار مفق فائب ويكى دادس اس كاسبب بو يھنے لگا۔اس ف دات كاما جوا اورجوبات چيت ادمن واله سعدوي في كروي وي دكان واد

نے کہا اس اونے والے کو بلالا جو صبح کے وقت کیوے لا دکرے کی ہی جولی دار جاكرات في آيا- دكان وارف بوجهاكم صيح كے وقت توكير في لا دكركمان في كي تقا ؟ اس في كماكم فلان كماث يرفلان شخص ككشتى يس وكان دار بولا كرمل بيرك سأغواس جكر اونبط والااس كماتع جل ديا وربيغ كركهاكريرى دوكشى ادر ميكشتيبان اس في كشتيبان سے يو جهاكم تو تاجر ادركير ول كرفيكر كوال كياتها ؟ اس ف جواب دياكه نلال جلكه ادر وبال بهني كر وه ايك اونت يه مجه منبي معلوم . وكان والے لئ كهاس اونف والے كو بلالاج تيرے ياس معكيرك لي تعاوه اسع بالايا . دكان دادف اس سع بوجها كرتوكشي بي ين مع كير عد كرتا جرك سانظ كبال كيانفا ١٩س في جواب ديا فلال جله ال نے کہاکہ میرے ساتھ وہاں چل اور تبا ۔اؤنٹ والا اسے ہے کر ایک جگر گیاجودریا کے کنارے سے مہبت دور متی اوراسے وہ سراے دکھاتی جہاں اس نے کیرے ك كفي الدس تف اورتا جرى كو تفرى دكهاى و دكان دارسة اك برهدكر ولمي کھولی دیجھاکہ چاروں مخطے ولیے کے ولیے موجود ہیں ،الجی کک کھو لے بی نہیں كيَّت اس في المفيل المفاكر ادن وال كروك يوسف البن يبني كركم السام الم انفی کھوں برر کھ دیسے تھے کیروں کے مالک نے دہ بھی اٹھاکرا ونبط والے کو دے دیہے۔ اونرط والے نے ان سب کو اونرط مرلا دلیا۔ اس کے بعد مالک کو تھری بند کر کے اونٹ والے کے ساتھ روانہ بڑا۔ دائتے می جردنے اسے د کھا اوراس کے سجھے ہولیا بہان بک کہ اس نے کیروں کوکشتی پر لادا اب چدے کہا ایمیرے کوائ، بی تجمے فراکے سپردکرتا ہوں، تجمے اپنے کیرے ال كئة ادران يست كي منائع نبي براء لبذا مير عين كيرك

مجے دے دے داس برتا جربس بڑا اس سے بور کے کیڑے والی کر دیے اس سے باکل مزاحت ندکی اور دولاں اپنی اپنی داہ چنتے ہوئے۔

## بارؤن الرشيدمسرورا ورابن القاربي كي كهاني

ایک دات امیرالمونین پاردن آلرخید کا دل میت گرایا اسنے اپنے وزیر حبفر بن کی البرکی سے کہا گرج دات میں سخت پریشان خاطر ہوں میراجی گرادہا ہی سجویں نہیں آتا کیا کیا جائے۔ اس کا خادم مشرور جوسا شے کھڑا تھا ہن پڑا۔ خلیفہ نے کہا توکس بات پر ہنتا ہی ہی ہنسنے کی دجہ میری تی تھا ہنس پڑا۔ خلیفہ نے کہا توکس بات پر ہنتا ہی ہی ہنسنے کی دجہ میری تی ہی یا تیراجون ہاس نے جواب دیا خداکی قسم ای امیرالمونبین نہیں،اور شہراً آوکس بات بر ماندکر دی جس کی اسے اجانت کو صبح ہوتی دکھاتی دی اور اس نے وہ کہانی بندکر دی جس کی اسے اجانت میں تھی۔

### جارسوویں رات

حب چارسودی دات ہوئی تو اس نے کہا ای نیک نہا دبا دشاہ استرور اسے کہا ای نیک نہا دبا دشاہ استرور کے اس المرالمونیں، خدا کی تئم نہیں ۔ سیدالمرسلین کی بخفر سے جو قرابت ہی اس کی تئم کہ بیں جان ہو جو کر نہیں ہنسا بلک کل جب بی محل سے کل کر ٹہت طہت دہلے کے کنار سے بہنچا تو کیا دیکتنا ہوں کہ وہاں لوگ جمع ہیں۔ بی وہاں کھیر گیا دیکھا کہ ایک شخص لوگوں کو ہنسا دہا ہی جس کا نام این القاربی ہو۔ اس وقت اس کی باتیں جھے یا داگئیں اور بی مجبوراً مہنس بڑا، ای استراکہ ای ایک المونین

ين اس كى بخرس معانى مانكا بول خليفرن كما أست فوراً ميرب باس بلا لا مسرور گیا این القاربی کے باس پہنے کر کئے لگاکہ امیر المومنین نے تھے بلایا ہر وہ بولا خلیفہ کا حکم سرانکھوں ہر بمنرورے کہا مگر اس شرط پرکر حبب تو اس کے پاس بہنچ اوروہ تخم انعام دے توج تھائی تیرااور باتی میرا۔ ابن القاربی نے کہایوں نهي بكراً دها تيرااور أدها ميرا مشرور في كها نهي . ابن القاربي بولا إنجالي تہائی میراا ور دو تہائی تیرا بہتشش و تنج کے بعد مسرود سے اسے مان لیا۔ اب ابن القاربي اميرالمونين کے ياس كيا اور خلافت كى ثان كے مطابق سلام کرکے سلسنے کھڑا ہوگیا ۔امیرالمومنین نے کہا اگر توسنے مجھے نہنسایا تويس اس تقيل سيتين بار تخف مادول كا. ابن القادبي في اين ولي كما معلوم اس تھیلے کی صربی کیسی ہوں گی اکواسے کی مارکا تو مجو پرکوئی اثر بنیں ہوتا۔اس کاخیال تھاکہ تھیلا خالی ہو۔ اب اس نے ایسی بایس کرنی ترفع كيس جن ير ناماص سدنا دا صنحف بهي سنس براعد ادر برا مسخره بن كيالين سننا تودركنار أميرالمونين مسكرايا يك نهين . ابن القاربي كو براتعجب إتوااور وہ ناامید ہوکر ڈرسے لگا۔امیرالمومنین نے کہا اب تو سزاکامستی ہوگیا اور تفیلا کے کرایک باراسے مارا۔اس تقبلے کے اندر چار بیتمردودو رطل وزن کے تقے بیونکہ ماراس کی گرون بربڑی اس سیے دہ چینیں مار سے لگا اور اُسے وہ شرط یاداً گئی جواس نے مشرور سے کی تی کہنے لگا ای امیرالمومنین ، زرا کے ک بيا ميرى دوبايس سے خليفے نے كہاكہ وہ بھى كر دال اس سے كما مسرور فے میرے ساتھ ایک شرط کی ہی اوروہ یہ ہی کہ جو کچر انعام مجے امیرالموننین سے مے اس میں سے ایک حقد میرا اور دواس کے، اور یہ بھی بہات شش وہنج کے بعداس في منظوركيا بي ابتراانعام يهي ماد بي اسيع يه ايك حزب

میراحقد پر اور باتی دواس کا . یش تو ا بناحقد کے جیکا، اب اس کا باتی ہری وہ اسے دے دے دیے . یس کرامیرالمومنین ہنتے ہنتے لوٹ گیا ا در مسترور کو بلاکراس پر تقیلا مادا اس نے بیخ مادکر کہا ای امیرالمومنین، میرے لیے ایک تہا تی کا نی ہر و دو تہا کی اسی کو دے ، اور شہر نیا و کو میچ بہرتی و کھائی وی اور اس نے دہ کہا نی بندکر دی جس کی اسے اجازت کی تھی ۔

#### جارسو پہلی رات

چارسوبهلی دات بوی تراس نے کہا ی نیک نہاد بادش ہ اِ مسرور نے کہا ای ایم المونین میرے بیے ایک تہائی کا فی ہی و دد تہائی اُسی کودے فلیغم دونوں کی باتوں پر سننے لگا اور دونوں کو ایک ایک ہزار دینار دینے کا حکم دیا اور دونوں خلیفہ کا الفام ہے کر خوش خوش چل دیہے۔

# ہاؤن اکشیداوراُس کے عبادت گزار بیٹے کی ان

ہارون الرشید کا ایک بیٹا تھاجی کی عرتوسولہ سال کی تھی لیکن وہ دنیا سے کنارہ کن ہوجیکا تھا اور زاہدوں اور عابدوں کے دویتے پر چتا تھا ، وہ مقبروں میں جاتا اور کہا کہ تم ونیا کے مالک تھے مگر کیا اس سے متعادی نجات ہوسکتی ہی اب تم قبروں ہی ہو، کاش مجھے معلوم ہوتا کہ تم نے کیا کہا اور تم سے کیا کہا گیا۔ یہ کہ کر وہ ور تا اور دوتا ۔

ایک روزایسا آنفاق مؤاکه خدیفه ماردن الرشید اینے عبوس کے ساتھ کلا

وزرا، امرا اور حکام اس کے ارد کرد تھے۔ یا جوس ان مقروں کے پاس سے گزرا جبال خلیفه کا لوگا ماکر چینا تھا اوگول نے امیر المومنین کے بیٹے کو جواس مالت ين ديكياكه وه ايكافئ عبابين اورمرور اؤني جاور داكم موستي و دهايك دومرے سے کہنے لگے کہ امیرالمومنین کے اس بیٹے نے اُسے باوشا ہوں یں بنام كردكها بى اكرخليفه أست والنف وبين قريدة بي منود اس حالت كوم ودري امیرالونین نے انفیں یہ کہتے سنا واس نے اپنے بیٹے سے کہا بیا، توسے اپنی اس حالت کی وجرسے مجے برنام کرویا ہو۔ اس کا بٹیااس کی طرف و یکھنے لگااور کچہ جواب نہ دیا نظرا تھاکر ایک چڑ یا کی طرف دیجیا جومیل کے کنگرے پر بیٹی بوی تی اوراس چریاسے کہنے لگا ای چولیا، یس تجفے اس خدا کی متم ویتا ہوں جس نے بچے پیداکیا ہوکہ اگر میرے ہاتھ پر میعرجا، بیس کرچڑ یاتی اور اگراس نوکے کے ہاتھ پر میھ گئی ربھراس نے کہاکہ والیں چلی جااور وہ اور كوائن حكم جلى كئى - اس كے بعداس فے كماكم أتركم اميرالومنين كے باتھ بربيط جا لیکن وہ مُاتری - لوکے سے اپنے باب سے کہا توسے دنیا کی وجر سے مجھے اولیا اِللّٰر ين بدنام كردكما بو-اب ين ف يكااماده كرايا بوكه تقع هيوركر جل دول اورافوت سے بیلے بچھ سے منطوں - برکر کر وہ بھرے چلاگیا اورمعماروں کے ساتھ کام كرف ككاكسى دن ايك دربهما ورايك وانق سے زياده مذكماما، وانق مي ابنا گزارا کرتا اور در منجرات کر دنیا به

ابر عامر بھری کا بیان ہو کہ میرے گرکی ایک دیوار گر بڑی تھی اس کے یہ اس کے ی یں اس جگر گیا جہاں مزدودوں کا اوا اعقا تاکہ کسی کو لاکر اپنی دیوار کی مرمت کواؤں میری نظر ایک جوان پر پڑی جربہت حبین اور خوب دو تھا۔ یُں نے اس کے پاس جاکر سلام کیا اور کہا ای میرے عزیز، کیا تو مزدوری کرنا چاہتا ہی اس کے پاس جاکر سلام کیا اور کہا ای میرے عزیز، کیا تو مزدوری کرنا چاہتا ہی اس کے پاس جاکر سلام کیا اور کہا

اس نے کہا ہاں بی سے کہا کہ علی کرمیری دیوار بنا دے۔ اس سے کہا کہ جند شرطوں كرماتوجري بيل سركراينا جابتا بون . ين في اعزيزم وه كيابي ؟ اس ے کہا کہ مزدودی ایک درہم اور ایک وائن لوں کا اور جب مووّد ن اوان دے تو مجھے جماعت کے ساتھ نماز بڑھنے کوجانے دیمیو۔ ٹی سنے کہا منظور۔اب پیس اسے درگھر گیا اور اس سے اتنا اتھا کام کیا کہ اور کو یُں سے اتنا انچھا کام کرتے رد دی اتعار جب ش مے کہا کہ جاشت کھانے تواس سے انکارکر دیا۔ مجھ تقین ہو گیا کہ وہ دوزے سے ہی حبب اس نے افان سنی تو مجوسے کہنے نگا کہ مجھے شرط معلوم ہی ۔ یس نے کہا ہاں ۔اب اس نے اپنی پیٹی کھول دی ،وضوکیا اور اس خوبی سے کیا کہ یُں نے اس سے بہر وطو کرتے کسی کو بنیں دیکھا بھر جا کھا عت کے ساتھ نماز بڑھی اورا بنے کام برانٹ آیا۔ عصر کی اوان ہو ک تو وہ پھر وضوكرك مناز برصف كي اور نماز برحدكم كام برادث أيا - يس في اعزيزم، مزدوری کا وقت نعم ہوگیا کیونکم مزدوروں کا کام عصرتک ہوتا ہو۔اس سے جاب دیاکر مشبحان الله ین توشام یک مزدوری کرتا ہوں اوروہ برابر شام مک کام کرتا دہا ۔ یک سفا سے دودرہم دیدے ۔ انفیل دیکھ کراس نے کاکہ یہ کیا ؟ نی سے کہاکہ یہ تیری اجرت کاایک حقمہ کا کیونکہ تو سے میری خدمت برای کوشش وجاں فشانی سے کی ہی ۔ اس سے دولوں درہم میری طرف مجینیک رہیے اور کہنے لگا کہ جو کچھ میرے اور تیرے درمیان طح بوگیا ہی اس سے زیادہ یک ہیں اینا چاہتا۔ یس فے بہت کوشش کی لین ناکام دیا ا ورجبود بوكر أست ايك دريم اور ايك وانق ديا اوروه سعر جل ديا-جب دومرا دن جواتو میں صح کے دقت بجرامی اوسے برگیا لیکن اسے مذبایا۔ لوگوں سے بو چھنے پرمعلوم ہواکہ وہ سفتے کے سواا ورکسی ونہیں

أتا . المنا دومرے مفتے كوش وہاں بہنيا اوراسے ويكوكريش سفك بسم الله مزدؤدی کے بیے علی اس سے کہا اس شرطوں کے ساتھ جو تھے معلوم ایں۔ يْس نے كما بال اورأے كراني كركيا . يْس اس كى نظرت يوشيده اسے ديجر د ماتھا کہ اس نے ایک مٹی مٹی لی اور اسے داوار میں سگا کر ا بنیس ایک دومرے سے جو دیں بی فے باا ولیاراللراس طرح کیا کرتے ہیں ،اس نے دن جرام کیا اور پیلے دن سے زیادہ کیا۔ شام ہوئ توئی سنے اس کی مردوری اسے دی اور وہ اُسے کے رجلاگیا تمیسراسنی آیا تو ٹی بھر اُسی اقسے برگیا لیکن اُسے نہایا پوچینے سے معلوم بڑاکہ وہ بیار ہواور فلال عورت کی جعونیری میں بڑا بڑا ہو۔ ده عورت برمهایتی اور ماریساتی مین مشهور، اس کی حبونیری سرکنڈوں کی اور حبگل میں تقی میں اس حبو نپر ی پر بہبغیا اور اندر جاکہ دیجھا کہ وہ زمین پر پڑا ہوا ہواس کے نیچے کوئی چیز ہیں اور تکیے کی جگہ ایک اینٹ ہواس کے چرے برنور چک دہ ہی۔ ئیں سے اسے سلام کیا اس نے سلام کا جواب دیا۔ بر اس کے سرحانے بیٹھ گیا اور اس کی کم سنی، غربت اور خدا برستی پررونے لگا۔اس سے پوچیاکہ تجمع کوئی ضرورت ہو؟ اس نے کیا ہاں۔ ئی نے کہا وہ کیا ؟ وہ بولا کل جاشت کے وقت میرے پاس آئیو، یْس مرحیکا ہوں گا، مجھے غسل دیجیوا و دمیری قبر کھود یو مگرکسی کو نجر نه کیجیو اور اسی باس بی بویش بینے ہوئے ہوں مجھے ونن کیجیو . میرے کیارے کھاڑیو اور جب کی تلاشی لیجیو اور جو کچواس میں بھلے اسے اپنے پاس حفاظت سے رکھیو۔حب میرے جنازے کی نماز بڑھ سچکے اور مجھے وفن کر دے تو بغداً د جاکمہ انتظار کیجیو کہ خلیفہ ہارون الرشید بامر کلے پھراکے دہ جیزدے دیجیوج تونے میری جیب سے کالی ہداور اس سے میراسلام کہیو۔ یہ کم کراس نے شہادت کا کلم بڑھا اور عمدہ نفطوں یں لینے پروردگار کی نناکی اوراشغفاری مشنول بوگیا، اورفنبرآدرکو صبح برتی دکھائی دی ادراس سے دہ کہانی بندکردی جس کی است اجازت کی کنی۔

#### جارسود وسرى رات

حب جارسو دومری دات بوتی تواس نے کہا ای نیاب نهاد با دست اه! اس کے بعد جوان استغفار میں مشغول ہوگی اورستیرالا برار پر ورود اورسلام تعیی نگا ، ابوعام تجری کا بیان ہرکہ حبب جوان وصتیت کر حبکا تو یں وہاں سے روانہ ہوکر گھر چلاگیا ۔ دوسرے دن جیاشت کے وقت ہیں وہاں گیا تو یں نے دیکھا کہ وہ مرحیکا ہی، خداس پر دہمت کرے! یس سے اسے خسل دیا اورحب اُس کی جیب کے النکے تواس اور سے تواس می مجھے ایب یا قوت ملاجس ك قيمت كئ مزاد دنيار متى ين اپنے دل ين كنے دگا والله اس جان سے د نيا سے انتهائ درج کی کارہ کش اختیاد کی مقی میں اسے دفن کرجیاتو تغلاد روانہ ہوگیا اورخلیفرے عل کے پاس بیخ کر رہی کے باہر کلنے کا اتنظار کرنے لگا۔ حب وہ با ہر بکلا تو تیں ایک ملی بی اس کے سامنے گیا اور وہ یا قوت اُست وسے دیا۔اُسے و سیکتے ہی وہ غش کھا کر گریٹا اس کے نوکر جاکروں سے مجھے بح المادات بوش ایا تواس نے اپنے ذکر وں سے کہااسے مجود کر بہایت مہرانی مع مل مين مينها دوالفول في اس كوهم كالميل كى . وه محل مين داخل بوا تو اس نے مجھے بلایا اور محل سرایں لے جاکر مجھ سے بوجھاکداس یا قوت کے الک کا کیا حال ہی ؟ یْں نے جواب دیا وہ مرگیا میریش نے اس کا قصر باین کیا تو وہ دورو كركنين كابيا فائرے ين رہااورباب وسفي من د بعدازان اس في يكاوكركما ای فلان عورت! ایک عورت بابراًی مگر مجھ دیکھ کم مجر اند جلنے کی خلیفہ نے کہا اوراس شخص سے پر دہ نکر۔اس نے اگرسلام کیا خلیفہ نے وہ یا قوت اس کی طوت مجین ک دیا۔عورت کی نظریا توت پر پڑی چینیں مادکر دوسنے کی اورخش کھاکر گریڑی ۔ حالت سنجلی تواس نے کہا ای امیرالمومنین، فعل نے میرے بیٹے کا کیا حشر کیا ؟ دفتید نے جھے سے کہا کہ لڑکے کا ماجراس سے باین کر اس لیے کہ خودخلیفہ کو کیا ؟ دفتید نے جھے سے کہا کہ لڑکے کا ماجراس سے باین کر اس لیے کہ خودخلیفہ کو اس سے بڑی عبرت حاصل ہوتی تھی۔ بی نے ماس سے بڑی عبرت حاصل ہوتی تھی۔ بی نے ماس سے اس کا مجرا بیان کیا اور وہ دوکر کمزوراً واز سے کہنے گی ای میری انکھ کی مختلک، بی تیرے دیلا اور وہ دوکر کمزوراً واز سے کہنے گی ای میری انکھ کی مختلک، بی تیرے دیلا کہ کہنی تولی ویتی اور حب کوئی تجھے بیانی دینے والا نہ ہوتا تو بی مجھے بیانی دینے والا نہ ہوتا تو بی مجھے بیاد کرتی ایر کہنی تو بی ایکروہ نیاد نار دونے گی۔

یُس نے کہا ای امرالونین، کیا وہ تیرا بیٹا تھا ؟ اس نے کہا ہاں، اور وہ میرے خلیفہ ہونے سے بہلے پیدا ہوا تھا، وہ علماسے میں اور پارساؤں کی صحبت یں بیٹھتا تھا۔ حب بین خلیفہ ہوا تو وہ جھرسے نفرت کرنے لگا اور جھے چھوڈکر چلاگیا۔ حالئے سے بہلے بیٹ بیٹ بیٹ میں نے اس کی ماں سے کہا کہ اس اور کے نے فارسے و پلاگیا۔ حالئے سے بہلے بی نے اس کی ماں سے کہا کہ اس اور کے نے فاراسے و لگا کی ہی، ممکن ہی کہ اس بر ختیاں پڑی اور اسے تعلیفوں کا سامنا ہو، المذا اسے یہ یا قدت دے دے تاکہ طرورت کے وقت وہ اس سے فایدہ الحقاسکے۔ ماں یہ یا قدت دے دے تاکہ طرورت کے وقت وہ اس سے فایدہ الحقاسکے۔ ماں اور اسے لے لیا۔ اس نے ایک مان کے اور اسے لے لیا۔ اس نے ایک گھیل کی اور اسے سے لیا۔ اس کے بعدوہ ہماری و نیا داری کی چیزوں کو چھوڈکر ہماد سے باس سے جا دیا در اور ہم سے فائی بہاں تک کہ نہایت باکی کی صالت میں وہ فلا بیس سے جا ملا۔ اب خلیفہ نے مجرسے کہا کہ جل کر چھے اس کی قروکھا۔ بی اسے کے لوگ کی قبر پرگیا اور وہاں آننا دویا بیٹا کہ خش کھاکہ گریڈا۔ حب ہوش آیا تواس

نے نواسے معفرت کی دعا کی اور کہنے لگاکہ إِنّا يِنْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ مَ احْجُون ،
اوراس کی بعلائ کی دعا مانگی ۔ بعراس نے مجھے اپنے ساتھ دہنے کے لیے کہا .
ثیں نے جاب دیا او امرا لمونین ، ثیں نے تیرے بیٹے سے بہت بڑا سبق عامل کیا ہو۔

### مکتب کے ملااوراس کی نادیدہ محبوبہ کی کہانی

ایک عالم فاصل کا بیان ہوکہ ایک باریں ایک مکتب کے باسے گزرا دیجها که وبان ایک ملاتجین کو برطها رما ہی۔اس کا صلیہ نہایت باکیزہ اور کیرے نہایت نفیں تھے۔ یں اس کے پاس کیا قروہ کھڑا ہوگیا اور مجھے اپنے برابر طجایا . بی نے اس کا امتان قرأت انو شعر اور لغت میں لیا اور اسےسب یں کا ل بایا - یں نے کہا خلاتیرے ادادے کومستم رکھے ا تو ہر جیز کی تعلیم میں ما ہی ہے۔ یس مرت مک اس کے پاس آتا جاتا رہا اور ہمیشہ کوئی سرکوئی نئی خوبی اص بن با ایش سف اینے ول بن کماکہ رعبیب وغریب بات ہوکہ بچوں کا الله اوریر خوبان إتمام عقل منداوك اس بات برشنق بي كر بجيل كاملًا كم عقل بوتا ايواب يْن اس سعد رخصت بروا مگر اكثر اس كى ملاقات كو أتا ايك ون حبب يْن اس سے منے آیا تو دیکھاکہ کمنب بند ہی بروسیوں سے بو چھنے برمعلوم ہوا كراس ك إلى كسى كا تتقال جوكيا بو- يس سن اين ول من كماكم مجمد بعي اس کی تعرِیت کے بیے جانا جا ہیے۔ اس کے در وازے پر جاکریں نے دسک دی ایک اونڈی سے نکل کر کہا گیا جا ہتا ہی ؟ یسے کہا تیرے اُ قاسے سنا ما با بون وه بولى ميرا قا اكيلا بيما سوك كرد وابى - ين في اس اس سع جاكر

کہ کہ تیرافلاں دوست نعزیت کرداجا ہتا ہی ونڈی نے جاکر خبری تواس نے كِاكْ جِا الدِدائسية الدُرْ بِلالا . اس ف اكركياكم الدرجل . على سف الدرجاكر ديكا كه وه مربانده تنها بيما بي يس في الاكتف برااح دد! برايك كو اسی داستے برجینا ہو اہلا مبرسے کام ہے۔اس کے بعدیں نے وجیاکہ تیراکون وت بوكيا بري اس في كما دو يخص جو مجه سب سعة ياده عزيزا وربيايا تها. يس نے كاتيراباب ١٩س نے كوانيس بيس نے بعاتيرى مال ١٩س نے جواب دیا نہیں بی سے کہا تیرا بھائی ؟ اس نے کہا نہیں بی نے و چاکوی تیرانشت دار؟ اس فے کہا نہیں . نیں سے کہاکہ پھر آخر مرسے والے سے تیراکیا تعلق تھا؟ آل نے کہا کہ وہ میری مجوبر تھی . یں نے اپنے ول یں کہا کہ یہ اس کی کم عقلی کا ببط تبوت ہے۔اب میں نے کہا کہ مختم اس سے زیا دوحین اور مل سکتا ہواس نے جواب دیا یں نے اسے کمبی دیکھا ہی نہیں جریہ کہ سکوں کہ کوئی دوسرااس سے زیادہ حین ہی ۔ یس نے اپنے دل یں کہا کہ یہ دوسری حماقت ہی عیریں فاس سے پہ چاکہ بے دیکھ قراس پرکس طرح عاشق ہوا ؟ اس سے کہا سُن بین ایک دن کھڑی میں بیٹا ہوا تھاکہ ایک داہ گیریہ شعر گاتا ہوا دہاں مع گزدان ا وام عرد، میرادل جال کس بعی تونے نے جاکر چیایا ہو، مجھے واپس دے دے، خدا تجھ اس کا اجردے گا؛ اور شہر دار کو صبح ہونی دکھائی دی اوراس نے وہ کہانی بندکردی جس کی اسے اجازت می تھی۔

# جارسونتبری رات

چادسوتميرى رات ، بوى تواس سے كها اى نيك نهاد بادف واملا فيك

کرمیب بی سے وا ه گیر کو پر شعر گائے ساتو اپنے دل بی سکنے لگا کہ اگراتم عمر و
کا جواب دنیا بیں ہوتا تو تمام شاعواس کی تعربیت نہ کرستے اور بی اس کی مجتت

میں گرفتار ہوگیا۔ دو دن کے بعد وہی شخص پر شعر گاتا بڑا گزراء "گدھا اتم عمر و
کوسوار کر کے چلتا بڑا اور نہ وہ نوٹی اور نہ گدھا " مجھے بقین ہوا کہ وہ مرگئی اور
تین دن سے بی اس کا سوگ کر رہا ہوں۔ اب تو اس کی کم نقلی کا مجھے پورا پول
تبوت بل گیا اور بی المرکر وہاں سے جل دیا۔

# مکنب کے مُلاکی حماقت کی کہانی

یہ کہا نی بھی مکتب کے ایک مختلی کا قصر ہو کہتے ہیں کسی مکتب کا ایک ملا تھا، ایک روزاس کے پاس ایک بچو داراً دبی آیا اور قریب بیٹو کر اس کا استان لینے لگا دیکھا کہ وہ بڑا نقیہ، نخوی، لغوی، شاع، ادبیب بھل مند اور فہیں ہو کہ اپنے دل یم کہنے لگا کہ جو لوگ بچرں کو مکتب اور فہیں ہو کہ اپنی ہوتی جہب وہ تخص الآ کے میں پڑھات ہیں ان کی قومتل مطکانے نہیں ہوتی جب وہ شخص الآ کے پاس سے المطر کر جانے لگا تو طانے کہا آج رات تو میرا مہان ہی۔ اس شخص نے الکھ کہ رووت قبول کر کی اور اس کے ساتھ اس کے گھر گیا۔ طانے اس کی بڑی گوری دونوں بھٹے اور تہائی دات کی بی اور کھا نا بیش کیا۔ کھا بی کہ دونوں بھٹے اور تہائی دات تک بیل جیتیں کہتے دہے میں کے بعد اس کے بیاں کے لیے جیچونا کی وات تک بیل جیتیں کہتے دہے میں کے بعد اس کی بی کہ دونوں اند ہی ہوایا اور خود المد جیا کیا ہوں نے کہا کہ شیخ پر بڑا سحنت ھا و شرگزدا ہی مہان لیٹ کی دوروں سے کہا کہ شیخ پر بڑا سحنت ھا و شرگزدا ہی مہان سے اس کی دحہ ہو جی تو لوگوں سے کہا کہ شیخ پر بڑا سحنت ھا و شرگزدا ہو اور دورہ جاں گئی کی حالت ہیں ہی۔ مہان سے کہا کہ شیخ پر بڑا سحنت ھا و شرگزدا ہی اوردہ جاں گئی کی حالت ہیں ہی۔ مہان سے کہا کہ شیخ پر بڑا سحنت ھا و شرگزدا ہی اوردہ جاں گئی کی حالت ہیں ہی۔ مہان سے کہا کہ شیخ پر بڑا سحنت ھا و شرگزدا ہی اوردہ جاں گئی کی حالت ہیں ہی۔ مہان سے کہا کہ شیخ پر بڑا سحنت ما و شرگزدا ہی

اسے اندر سے گئے تو اس نے دیکھاکہ شخ ہے ہوش بڑا ہوا ورخون ہو ہا ہوا ہوا اسے نے فیجے کیا ہوا ہوا کہ مذہر بائی چڑکا جب اسے ہوش کیا تو مہمان سے بوجھا بھے کیا ہوا ہوا ہوں نے بوجھا بھے کیا ہوا ہوں میرے باس سے المحقے وقت تاب تو خاصا بھیلا جنگا اور نوش تھا۔ آئی دیر یں بھے کیا ہوگی ہو ہیں بھرے باس سے گیا تو بیٹھ کرفوا کی صنعتوں ہر خور کرنے لگا اور اپنے ول یں کہا کہ بو بیزی خوانے آدمی کے لیے پیدا کی ہیں ان ہیں کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہو شلا جیزی خوانے آدمی کے لیے بیدا کی ہیں ان ہیں کوئی نہ کوئی فائدہ خور کہا نہ اور بھی ہا گرخھیوں ہیں کوئی فائدہ ہیں، موان نے ہیں ہو کھنے کے لیے اور اسی طرح سے اور بھی ، گرخھیوں ہیں کوئی فائدہ ہیں، اس سے میری یہ حالت اس سے بیری یہ حالت ہوگئی ہی سے میری یہ حالت ہوگئی ہی ہو گئی ہو تھاہ وہ تمام علوم ہیں کیا ہوگئی ہو تھاہ عوم ہیں کیا ہوگئی کو بی خال کیوں نہ ہو۔ یہ میں کوئی خالے اس کی عال ناقص ہوتی ہو تھاہ عواہ وہ تمام علوم ہیں کیا ہوگئی کوئی طال کیوں نہ ہو۔

## آن برم ملاکی کہانی

ایک پردیسی نه لکمنا جاتا تھا نه پر صناحمن وصوکا دے کرلوگوں کی
دوٹیاں کھاتا۔ ایک باراسے یہ نویال آیا کہ ایک مکتب کھول کر لڑاکوں کو پڑھنا
جاہیے بچانچہ اس نے تختیاں اور لکھے ہوئے کا غذ لاکرابک گھریس لشکلئے
ادرایک بڑی سی پڑٹ ی باندھ کر مکتب کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ لوگ اس
کے پاس سے گزرتے اس کی پڑٹ ی ، تختیاں اور کا غذد کی کہ خیال کرتے کہ یہ
بڑا عالم ہوگا دہ اپنے لڑاکوں کو اس کے پاس لاتے۔ یہ ایک سے کہ اوردومرے

سے کہنا بڑھ،اس طرح اولے ایک دوسرے کو لکھاتے بڑھاتے۔ ایک دن
یہ اپنی عاوت کے موانق مکتب کے دروازے پر بیٹھا ہڑا تھا دورسے دیکھاکھایک
عورت ہاتھ میں خطیے چلی آرہی ہی اپنے دل میں کہنے لگا عورت حزورمیرے
پاس خط بڑھوانے آدہی ہی اور مجھے پڑھنا آتا نہیں اب کیا کروں۔ اتر کرمجدا گئے
کا ادادہ کیا عورت نے اسے آبچوا اور کہنے گئی کہاں جاتا ہی ج اس نے کہا
ابھی ظہر کی نماذ پڑھوکر آتا ہوں عورت بولی ظہر کی نماذ میں تو الجی دیر ہی،
سہلے میرید خط پڑھودے ۔ مجبور آس نے خط سے لیا اور اسے الل پر کو کرد کھنے
لیک میرید خط پڑھودے۔ مجبور آس نے خط سے لیا اور اسے الل پر کو کرد کھنے
لیکا ،کبھی پڑھی کی بلاتا کبھی بھویں مشکاتا اور نا دافش کا اظہار کرتا۔

ودت کا شوہرسفر پرتھا اس لنے اپنی بیری کو یہ خط لکھا تھا ۔حب اس نے ملاکی برحالت دیکھی تواپنے ول یں کھنے لگی ہونہ ہو میرا شوہر مرکیا ہی الدلااليي بري خركتے بيكي رہا ہى - عورت نے كها اى ميرے أقا اكروه مركيا ہى تر مجرسے ما ف ماف كردے - ظامر بلاكر جب اوكيا عورت في جهاكيا يس الينكير عياد والور واس فعواب دياكه عياد والدعورت فرك كياش ايا مند بیوں ؟ اس فے كماكہ بيث اب وہ اس كے باتھ سے خط مے كرائي كمركى ادرسادا کھردونے بیٹنے لگا۔ایک پڑوسی نے دونا پیٹنا سناتو پو چھاکداس عودت کاکیا حال بوج لوگوں سنے كها خطاكيا بوكماس كاشو برمركيا - استخص سنے كمايہ جو في بات بوكيونكراس كحشوبرف ميرعايس كل ايك خط بعيجا بوكد أس خيروعافيت . سے ہوں اور دس ون کے بعد اپنی بیری کے پیس آوں گا. یہ کہ کر و پیخف فرراً اس عورت کے باس کیا اور پوچھاکہ تیرے باس بوخط میا ہے کہاں ہو؟ عودت وه خط الم آئ اس شخص سنة است الم يرط ها ديجا اس من لكما اولا تها:" جمدو تناك بدرملوم جوكه مي تندرست ا وربخروعا فيت بول دس دن

### جارسو چوتھی را ت

جب چارسوچ متی دات ہوی تواس نے کہا ای نیک بہاد ہادث ہا و درت ہا درت ہا درت ہا درت ہا درت ہوں ہورت نے میرے ساتھ بیکیا حرکت کی ج وہ بولا بی اس دقت فقط میں تفا اور پرلیٹا بن کا عالت میں ، بی نے دیکھا کہ بیکا جا در میں لیٹا بنوا ہواس لیے بی سے نویال کیا کہ وہ مرگیا ہی اور اسے کفن بہنایا گیا ہی عورت دانت بیستی اور بیکتی کہ تو معذور ہی خطے کے حیل آئی ۔

## با دشاه اوربارساعورت کی کہانی

ایک بادشاہ بھیں بدل کراپنی رعایا کا حال دریا فت کرنے نکلا اور ایک بڑے بار شاہ بھیں بدل کراپنی رعایا کا حال دریا فت کرنے نکلا اور ایک بڑے گا ڈسے بیاس لگ آئی تھی وہ گا ڈسے ایک دروازے پر جاکر ٹھیرگی اور بانی مانگا۔ مکان میں سے ایک خوب صورت عورت بانی کا کوزہ کے رکھی اور با دشاہ کو دیا۔ بادشاہ نے

بانی بیا اور عدت کو دیگوکر متر ہو گیا است مجسلانے لگار عودت بڑی یادر التی، وہ بادشاہ کو سے کرمکان کے اندرگتی، مجمایا اورایک کتاب دے کر کہا حب مک يم بن سنوركر تيرك ياس أون تواسع برهد بادش و سيهوكركاب كامطا لعه كرف لكا ديجاكراس بين ذناكى سخت ممالغت اورزانى كيدي أس سخت عداب كا ذكر ہى جو خلالے اس كے بليے دكھا ہى - پڑھ كراس كے دؤ نگلے كھرے ہوگتے اس نے خداکے اسکے توب کی اور عودت کو مبلاکر کتاب اس کے حوالے کی اور حیا اور اعودت كاشوبراس وقت بابركيا بواتفا ،جب وه نوما تو بيرى ف اسسع سادا ما جرابيان كيا واست فرا تعتب مخاا وراسيف ول من كماكم موندموبا دشاه كى غوض اسس وابستہ ہو،وہ اس کے بعد بوی سے ہم بستر نہ ہوا ۔ بہت دن ہو گئے توعورت نے لینے رشتے داروں سے اسپنے شوہرکی بے اغتنائی بیان کی ۔ وہ اسے لے کربادا م کے پاس گئے اور اس سے کہا خدا باوشاہ کی عرّت قائم رکھے! اس شخص نے ہم سے کھیتی کرنے کی خاطر ایک کھیت تھاں پر ساتھا، تدت نک اس میں کھیتی کی لين اب كهيتي كرنا جيوا ديا، ند تونو دكھيتي كرتا ہى ند جيوات ہى كہم أسےكسى دؤمرے کو لگان پروے دیں ۔ کھیت کونقصان پہنے رہا ہر اور ہمیں ور ہر کہ ب كادرين سےكسي كھيت يں خوابى مذبيدا ہوجائے كيوںكم اگر كھيتى بند کر دی جائے تو کھیت خواب ہو حباتا ہی۔ باوث ہ نے استخف سے بوج اکنی چر تھے اینا کھیت جوسے بونے سے روکتی ہر؟ اُس نے جواب دیا خسدا . بادشاه کی عزت فائم رکھے إ مجھے خبر ملی ہو کہ کھیت میں ایک شیراً یا ہو اہی مجھ اس سے ڈرگگت ہوا دراس کے یاس جانے کی ہمند بنہیں پڑنی ایک جانا ہوں كري اس كاكيم بني كرسكا اوروه ماسية ميرى منى خواب كرد ، بادشاه سادا تقرمجدگيا ادراس سيكني لكا ايشنف، تيرے كھيت بن كوى شيريني ايا اوار

اس میں اتھی پیدا وار ہوسکتی ہی جا اس میں کھیتی کر، خدا تھے برکت وسے اِشیر اس پر ہرگز حملہ مذکر سے گا۔ اس کے بعد باوشاہ سے النیس انعام وینے کا حکم ویا اور ذھست کیا۔

## منج کے بیچے کی کہانی

ایک مغربی نے بہت سے ملوں کا سفرکیا تھا اور بے شمار جگل اور سفر کو کو کے بھے قصہ تسے دہ ایک بارکسی ایسے جزیرے بی پہنچا جہاں اُرخ کا جوڑا دہتا تھا اور وہاں بہت دن کک کھیرکواپنے وطن کو اُڑا تو اپنے ساتھ اُرخ کے اس بھیے کے برگی کلی لایا جوابھی انڈے سے بھی باہر نہیں ، کلاتھا ، اس کھی کے اندرایک مشاک بان سماسکا کوئر کتے ہیں کہ جب اُرخ کا بجبہ اندے بی کی کے اندرایک مشاک بان سماسکا کوئر کتے ہیں کہ جب اُرخ کا بجبہ اندلے بی کو دی کھی کے اندرایک مشاک باندہ کی مباتی ایک بنرار ہاتھ ہوتی ہی وگساس کی کو دی کھی کہ جنوب اس کی مناب می کانام عبدالرحمان مغربی کے اس کی شہرت تھی کیونکہ وہ جی بی بی ست سی کہا نیوں کے ایک یہ ہوکہ اس نے ایک بار بحرجین کا سفر کیا ،اور شہر آداد کو صبح ہوتی دکھ تی دی اور اس سے وہ باری بند کردی جس کی استے اجازت بی تھی ۔

#### جارسو بالخوس رات

حب چارسوبا بخری رات روی تواسف کها ای نیک بها و بادستاه

عبدالرحل مغربى عيني عجيب وغريب تقق بيان كرتا مخبلوان كحايك يرتما كراس في ايك مار لوكون كے ساتھ بحرجين كاسفركيا النيس دورسے ايك جزير نظراً یا وہاں بہنج کرکشی نے نگر ڈالا ا مفول نے دیجماکہ وہ جزیرہ بہت بڑا اور وسیج ہی کشی والے یانی اور الکوایاں لینے کی غرض سے اس جزیر سےیں اتر گئے کھھاڑیاں ، دشیاں اورشکیں اپنے ساتھ لے لیں سینخص بھی ال کے ہمرہ تھا۔جزیرے میں الحیس ایک سفید حیکتا ہوا گنبد و کھائی وماجس کی بلندی سوباته بوگى ـ است ويكوكروه أدهردوان بوت حب قريب بيني تومعلوم بوا دہ رُخ کا انڈا ہواس بر کلماڑیاں، تبھر اور انکر یاں مار سے لگے بہاں ک کہ وہ ٹوٹ گیا دیکھاکراس کے اندر اُرخ کا بچے ہر جوشل ایک مضبوط بیاڑ کے تھا۔الحفوں نے جا باکداس کے بازوسے ایب پر توٹ لیں میکن الفیس اس وتت اک کامیا بی مزیری حب کا کرسب نے مل کر زود نه نگایا حالانکه ابھی تاب مجے کے پرودے مزیکے تھے۔ مھربتے کا گوشت جنامے جاسکتے تھے ہے كئے اور ایك بالوں كو تيز بڑى سے كاٹ كوكشتى كے للكر اٹھا وسے وات بھر علتے رہے۔ جواموانق تھی اورکشتی جلی جارہی تھی صبح ہونے لگی تو باول کی طرح الم من المنها، اس كے دولال بنجول ميں بہاالكے برابر دولتجر تعكشتى ہے کیں بڑے بڑے حب درخ ہوایں تھیک کشتی کے اور بہنا تواس نے سقر کوکشتی اورکشی والوں بر حجوار دیا جونکرکشی تیزی کے ساتھ می جاتی تی پتھراس کے پیچیے سمندر میں گرا دراس زورسے گراکہ لوگ ڈر گئے ان کی قسمت میں سلامتی مکی تفی خدائے الفیس بلاکت سے مجالیا۔ اب الفول نے وہ گوشت بکا کر کھایا ۔ ان میں تعنی سفید دارامی والے بھی تھے جب ون اجھی طرح مکل ای تو النموں نے ویکھاکہ ان کی واڑ صیال کا لی بوگئ بی

اورباتی اورباتی اوگرس بی جی جی سے وہ گوشت کھایا تھا کہی اوٹسمے مذہ ہوتے۔
ان اوگوں کا بیان ہو کہ بوڈ حوں کے جوان ہونے اور جوالوں کے بوٹسمے مذ
ہونے کی وجربے ہوکہ میں ڈوتی سے دیگی جلائی گئی تھی وہ نشامب کے دوخت کی
جی بعضوں کا قول یہ ہمی ہوکہ اس کی وجہ درخ کے بیچے کا گوشت تھا، یرجم بیب و
نویب بات ہی۔

### عدى بن يداونغمان بن مندر كيدي محفق كي اني

عرب کے بادشا و منمان بن منذر کی ایک بیٹی تھی جس کانا م ہے۔ عیدا تفع کے دن جر عیسا میں کا تہوار ہر وہ بھنا نامی دئر میں جرا حاوا چرط سے گئی ۔ اس وقت اس کی عمرگیا دہ سال کی کئی اس کا حسن اپنے نطنے کی تمام عور توں سے زیادہ تھا اسی روز عدتی بن زید می سرفی کے باس سے ہیں العراض بن منذر كے پاس بنيرو كا تھا .وہ بھى چرا معاوا لے كر بنينا كے دبر یں بینیا اس کے تبیدے بہت سے لوگ اس کے ساتھ تھے . ماری کا قد جرایا، عادين دلكش، الحيس خوب مورت تعين اورجيره جلنا چيرا. مندست المان كيهمراه ايك الأكي تني جس كانام ماريع تعاد ماريد كوعدى سع مجتت لتى ليكن اس کی دسائی اس کا مزہوتی اُلوکی سے مذکبی کو وثیر میں ویکھا تووہ ہند سے کئے لگی اس جوان کی طرف انکو اٹھاکر دیجو، تونے اس سے زیارہ خوب ور م دیجها برگا بہند نے بوجها دہ کون ہر ؟ لڑی نے جواب دیا ماری بن زید بند بنت تمان نے کہا یں اُسے قریب سے جاکرد کیوں تو فر ہر کہیں وہ مجھ مجهان مذ ہے۔ مآریہ بولی وہ بہجان کیسے سے گا ، اس نے کمی تھے دی النظمیا-

اب ده اس کے باس کی دیکاکہ وہ اپنے ساتھ والے بواوں سے بنی ذاق کردہاہر عمّن ہٹیریں کلامی ، دضاحت اورلباس کی نوبی میں سب سے بڑھ چڑھ کر ہی۔ کستے دیکتے ہی دہ لِرِّم برگی، حاس جاتے دے، نگ فق بوگیا ۔ آدیر نے دیکاکہ بندگا میلان مدی کی طرف ہو تواس سے کہا مدی سے بات چیت کر،اس سے اس مسكنتكرى اورحل دى حبب عدتى سف اسدديما اوراس كى باليسنين تو وه يى اس برفرنفته بوكيا اس كيمي بوش كم بركة ، ول وطرك نكا، منه بربواتيا ب الشفائيس يبال تك كراس كے ماتى اسے بہان مذسكے .اخراس نے اياب ساتھی سے اپنے ول کی بات کہ دی کہ وہ اس کے پیچیے جانا جا ہتا ہی اور ہند کے بیچیے پیچیے ہولیا واپس اگرا پنے ساتھی سے کیاکہ وہ نغمآن کی بیٹی ہمدہی۔ دیسے کا توعش سے اس کی عقل کھودی تھی سمجھ یں تہیں آتا تھاکہ کدھر ماتے . گھر پہنچ کر اس نے بڑے رنج وغم بن دات گذاری ۔ ام بجرکو اجمور جیکی ، اور شہرزاد کوصیح ہوتی دکھائی دی اوراس سے وہ کہانی بندکردی س کی است اجازت می تقی ۔

#### جارسو کے بعد جھٹی رات

حب جارسو کے پعد چیلی دات ہوتی تو اس سے کہا ای نیک نہاد باوشاہ ا عدتی مات بھر جاگا دہا صبح ہوئ تو ناریہ اس کے بیس ای عدتی ہے اس کی بڑی آؤ بھگت کی ۔ اس سے پہلے وہ اس کی طرف بائس توجہ شر تا تھا۔ اس سے ناریہ سے پر جھا کہ تیراآ ناکس طرح بھرا ؟ ناریہ سے جواب دیا ہمے تجم سے ایک کام ہی۔ مذتی بولا بیان کو، خداکی ضم جو کچھ تو مجم سے مانگے گی

يْن دون كا . ناديد ف كها مجمع تجوسے عشق برادريس تير ب ساتھ تنهائي جاتئ موں عدتی کے منظور کرلیا اس شرط برکہ وہ کسی تدبیرسے بہند کو اس سے طامے بھروہ آریہ کو چرتے کی ایب کی کے اندرایک شراب خانے یں سے گیا اوراس سے المقات کی۔ نآریہ دہاں سے کل کر شنکے یاس گئی اور کما تو مذکی کو دیجنا جا ہتی ہو ؟ ہن کے کہا ئیں توکل سے اس کے لیے بے قرار ہوں کسی کروٹ مجھے چین نہیں آتا، مگریں اسے کیونکر دیچے سکتی ہوں ؟ ماریہ نے کہا ہی اسے فلاں اور دونوں سنے اس حِکم کا نیسلم کرلیا۔ حبب عدتی وہاں آیا تو ہندینے اسے ، اوریسے دیجھا ہے تاب ہوگئ قریب تھاکہ نیجے گر بڑے اس نے ماریہ سے كها الروز اسے آج دات ميرے باس ندلائ تو ئيں مرجاؤں كى رہ كہتے كہتے أسے عَنْ آليا بوندُيان بانديان استعالمُعاكر محل بي كيني . مارير في المنان كي باس عاكر سالا ماجوالي كم وكاست ساين كرديا اوركها تيرى بيني عدتى كى مجت یں گرفتار ہے، اگر توسنے اس کی شاوی عدی سے نہ کی تو باینا می کا الحر ہو وہ اس کی مخبت میں جان دے دے گی اور عوبوں میں تیری ناک کٹ جئے گی اس میرای کا علاج یہی ہو کہ دونوں کی شادی ہوجلتے بغمان اینا سر حبكاكر بين كے بارے من سوچنے لگا بڑى دير كے بعد كنے نگا تو ہى بتاكہ دونوں کی شادی کی کیا تدبیر بوسکتی ہوئیں تو ابتداکر نا نہیں جا ہتا۔ ما تہی برلی هدی کاعش اس سے می برط کر ہی وہ اسے بے حدجا بتا ہی ویون کوئی تد بیرایسی مکالتی ہوں جس سے وہ یہ نہ سمجے کہ نواس کے حال سے ا گاہ ہو اور ای وشاہ تیری بدنائی بھی نہ ہو۔ یہ کہ کر وہ فاری کے باس گئی اس مصاما ماجرا باین کیا اور کہا کہ بادشاہ کی دعوت کر اورجب وہ شراب

پی کرمست ہوجائے تو اس کے اگے شادی کی تجویز بیش کر، اس وقت وہ شری سجھیزد و نامامن نہ ہوجائے اور شری سجھیزد و نامامن نہ ہوجائے اور ہمارے درمیان دھمنی پڑجائے۔ الآپ ہولی ئیں اسسے سادی باتیں طوکر سنے بعد تبرے پاس ائی ہوں۔ بھراس نے نغمان کے پاس جاکر کہا تو عدتی سے کہ کہ وہ اپنے مکان پر تیری دعوت کرے نیمان دھنامند ہوگیا اور تمیسرے دن اس نے مذی سے کہا شری اور تمیسرے دن اس نے مذی سے کہا ئی اور تمیسرے دن اس نے مذی سے کہا نی اور تمیسرے دن اس نے مذی سے کہا ناشت کرنا چاہتے ہیں، عدی ضری سے کہا نی اور نغمان وعوت کھانے گیا ۔ ناشتہ کے بعد شراب کا دور چلا۔ شراب اپناکام کر جگی تو عاتی نے اٹھ کرشا دی کی تجویز پیش کی ۔ نعمان نے اکاد

نہ کیا اور اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کردی اور تین ون کے بعد رخصتی ہوگئی تین سال تک دونوں سے نہایت عیش وعشرت سے ذندگی بسری، اور شہز آد کو عیج ہوتی دکھائی وی اور اس سے وہ کہانی بندکردی جس کی

اسے احبازت ملی تھی۔

#### جارسوساتوس رات

چارسوساتویں دات ہوئی تو اس نے کہا ای نیک بناد با دشاہ! علی اور بنند بنت بناد با دشاہ! علی اور بنند بنت بنت بنت بنت ہوئی تو اس نے کہا ای نیک بناد با دشاہ! علی اور بنند بنت بنت بنت برعدی سے نادا من بواا ور اسے قتل کردیا۔ بسرکی اس کے بعد همان کسی بات برعدی سے نادا من بوا ور اسے قتل کردیا۔ بنند مہرت غم زدہ رہنے گئی ۔ نیمان سے حیر و کے باہر اس کے لیے ایک دیر بنایا وہاں بیٹوکر اس سے دنیا سے کنا دہ کشی اختیاد کرلی اور مرتے دم تک عدی کی یادکرتی اور دوتی بیٹی رہی ۔ اس کا ور جرج جرو کے باہر ہی اب کمشہور ہی

#### د فیل خرای اوراز کی کهانی چرخ ا

وعبل خزاعی کا بیان ہو یس کرتے کے دروازے پر بیٹا ہوا تھا کرایک اللی دیاں سے گزری ایس حین اور موزوں قدوقا مت والی کمی میری نظرے مذکردی علی ، ده ایس مثل مثل کر میلی کر وگ اس کی مال دیکھ کرفریفتر ہوجائے تھے۔ بوں ہی میری نظراس پر بڑی یثی حاشق ہوگیا بیرے سينك المدبل جل مح كى ايسا معاوم أوتا تقاكه ميرا ول بالتول سي نكا ماتا ہو ین اس کے پاس گیا اور پر شعر پڑھا:" میری ایکوں کے اس جادی ای اور پکوں کی نیند بند ہوگئ ہی اس نے منہ پیرکر میری وات ديكما اور فوراً اس شعرت جواب ديا :"جسے بيارانكيس بلائي اسك لیے تو یہ کچ بھی بنی " اس کی حاصر جوابی اور شیریں بیانی پریش دنگ ره گیا اور یک دومراشعر پڑھا کہ: کیا میری آقا دل سے میری طرف متوجه ہوگی کیونکہ میرے اُنسو بندہیں ہوتے ؟ وہ کب بندہوے والی تھی ب تلقف جواب بن یه شعر پڑھنے لگی:" اگر تو میری مجتت کا نواہش مند بح تو محبّت تو ددنوں طرف سے بونا چاہیے؛ مجھ کو آج یک نرالی ملیلی میٹی باتیں سننے کا آلفاق ہوا تھا نہ ایسی پیاری صورت دیکی تھی۔ پی ف المحانًا قا فيه بدل كريه شعر پر ها؛ و يجوز مان بيس وصال سيخوش كرنے والله وادرعاشق ومعشوق كو ملسف واللهي ييس كر وواس اندازس مسكراتى كم يش ف نداس حبيا خوب صورت منهكمي وكميما عما مذاس بطيب بایسے دانت معراس نے فی البدیم پرشعر پڑھا،" زمائے اوراس کے فیعلے کی کیا حقیقت ،میرے لیے توہی ذمانم ہو لہذا مجھ اپنے وصال سے

دل شاد کر<sup>ی</sup>

یں فرآ اس کے ماتم جے سے سكا اور كما مجے بقين نہيں أتا ہوكروانے نے مجے ایسا انچا موقع دیا بیل میرے پیچے پیچے ا گراسے حکم یا زبردی مرجو بكرميرك اورابي عنايت خيال كر. بدكم كرثي جل كمرا بواادرده ميرك بيجي بی چیج بولی ۔اس وقت میرے پاس کوئی اسی جگم نمتی جوالیی محبوب کے المن جوتی اس لیے تی اپنے دوست ملم بن الولید کے پاس بہنیاس کا مكان نہايت وب صورت تھا . يس ف دروازه كمر كمرايا ده نكلا يس ف سلام كيا اوركها اليعيني وقت دوست كام أتع بي ده بولا المدا وجب ہم اند گئے قبی نے دیکھا اس کے ہاں کھانے بینے کو کچھ نہیں اس سے مجھے ایک رومال دیا اورکہاکہ بازار ماکراسے جے ڈال اور کھانے وغیروجس چنرکی مرورت بوخريدلارين دؤارتا بؤا بازار كيا رومال كونيج كر كهاف يميني كى وه چیزیں خریدیں جس کی مجھے عزورت متی اور داپس بھرا۔اکر کیا دیجھتا ہوں کہ منكماس لاك كرساته تهفا في س اكيلابيط بود اس في ميرى أبسط سنى ترجمت میرے پاس بینیا اور کنے لگا ای ابر آلی، جربھلای تونے میرے ماتھ کی ہی خلا بچے اس کی جزادے انواب عطاکرے اور قیامت کے دن تیری نیکیوں میں ایک نیکی اور بڑھائے! یہ کہ کر اس نے مجھ سے کھانے پینے كى چيزيں سے سي اورميرى ناك كے سامنے دروازہ بندكر ليا۔ اس كى ان باتوں بر مجھے مبہت خفتہ آیا میری سجھیں نہ آتا تھا کہ کیا کروں، ادردہ دروانے کے بیچیے کھڑا مارے خوشی کے وجد کر رہاتھا ین اس کی بدسلوکی اور بےمرقق بر بُوا بھلا کنے اور گالیاں دینے لگا پہلے تووہ جیب سنتا دیا کچونہ بولاجب يْن برا بعلاكم حيكا تومسكوايا وركنے لكا الب باكل، توميرے كمراً ياميرادوال

بیچا درمیرے دام خرج کیے، بھرائ کٹنے، توکس بات پرنا دامن ہو ؟ یہ کہنا ہوا وہ بھرمیرے پاسسے اوکی کے پاس جلاگیا۔ یَس نے اس سے کہا تیراکہنا سے ہر واقعی نیں پائل ہوں اور کٹنا بھی۔اس کے بعد غم ذرہ ہوکر چلاا کیا جس کا اثر کئے تک میرے دل پر ہر اس دن سے نہوہ کی اور نہ کہیں اس کا تیا چلا۔

### إسلق موملى اورمنعتبير كنيزكي كهاني

اسی بن آبراہیم موصلی کا بیان ہو کہ ایک بار خلیفہ کے عمل بیں دہتے دہتے اسے اورخد مت کہتے کہتے ہوئے اورخد مت کہتے کہتے ہیں اتنا تھاک گیا کہ دو سرے دو زصح ہی وہاں سنے کل کھڑا ہوا اور اوادہ کر لیا کہ اُج شہریں جاکر سبر کر دن گا اور اپنے فلاموں سے کہا گیا کہ اگر خلیفہ کا بیارہ یا کوئی اور شخص آتے تو کہ دینا کہ وہ صبح کسی صودی کا م کے لیے گیا ہی اور ہیں معلوم نہیں کہ کہاں گیا ہی ۔ ثیں یازادوں گلیوں میں سیرکر نے اور مجر نے لگا۔ جب گری زیادہ پڑنے لگی تو ثیں ایک سرک میں برگھرگیا جو ترم کے نام سے مشہور ہی اور شہر آدکو صبح ہوتی دکھاتی دی برطیع روی دکھاتی دی اور اس سے دہ کہانی بندکر دی جس کی اسے اجازت می تی ہی ۔

### جارسوا کھویں رات

چارسواکھویں مات ہوئ تواس نے کہا ای نیک بہاد بادست ہا۔ اسٹ ہوئ تواس نے کہا ای نیک بہاد بادست ایک اسٹی بن آبر ہے ایک ایک ایک میں ایک ایک بیان ہو ترقم کے نام سے مشہور ہی تاکہ دھوپ سے بناہ ہے۔ میڑک پر تیرکیا جو ترقم کے نام سے مشہور ہی تاکہ دھوپ سے بناہ ہے۔

جس مکان کے پاس بی مغیراتھا اس کا سائبان وسیع تھا ادر سرک کی طرف بطل بوا عقورى بى ويريفيرا بول كاكه ايك حبتى غلام ايك كرها بانكا بوا ا ایجس برایک اولی سوار تنی کرسے کی بیٹر براس کے نیجے ایک ہمرے ملا بتوارومال براتها-اس كي فيشك إسى تم كماس معبهتر مكن تنين - اسسىكا تدوقامت مي عجب دل كشي ، أيحيس يري بري ادر انداز ايسا نوالا كرادى دكيما كرك . يس ف ايك راه حلي وال سع يجها يه كون ير ؟ اس ف جواب ديا ایک کانے والی ہی اسے دیکھتے ہی میرادل اس کی محبّت میں گرفتا رہو گیا اور مجھ پرائیی بدحواسی جھائی کہ میں اپنی سواری پرسے گرتے گرتے بیا۔ آتے آتے وہ اسی مکان میں واخل ہوئی جس کے دروانے میریس کھڑا تھا۔اب یس اس سوچ میں پڑگیا ککس تدبیرے اس کا دسائی ہو ۔ کھڑا سوج ہی موا مقا کہ دوخوب صورت جوان آئے اور الخوں نے اندرجانے کی اجازت ما کی مکان والے سنے ان کواجازت دی اور وہ سواریوں سے اتر سے توثیں بھی اتری اور ان کے ساتھ ساتھ اندر حیلاگیا ۔ان دونوں کا خیال ہواکہ تی بھی مکان والے كا ملايا بوا بول بقورى ويربيض كيدكهانا آيا اور بم سباف كهايا، بحرال مکان والے نے سراب لاکر ہادے ایکے دکھ دی اسے یں وہی لوگی عود سے موتے على، وه گاتى جاتى تھى اور بهم شراب بيتے جاتے تھے۔ اتفاق سے مجھے استنجى خردرت ہوتى يى الحركر بالبركيا تو مكان كے مالك سنے ان دونوں تخصوں سے میر مضعلق وریا فت کیا انھوں نے جواب دیا ہم اسے نہیں بیجانتے یں -اس سے کہانچر طفیلی ہوگا لیکن اُدمی خوب معلوم ہوتا ہے اس کی ا و بھلت کونی جا ہیے۔ تقول ی دیر بعدی اگر اپنی جُلہ جیر گیا اول ی نہایت خوش المی نی سے گانے لگی اور گانے کا پورا پورا حق اواکیا۔ لوگوں سے بہت

يندكيا اود شراب كا دور يطف لكا - بعراس ف في فق انداز س فملف راك كات ان داكون ين ايك ميرا بنا برقا داك بي تما اوروه اس ف سب داگول سے بہتر گایا -اس کے بعد اوربہت سے نتے پالنے داک گائے اور ان یں بھی ایک میراداگ تھا تیں اس کے گاسے بی کھ خلطیاں تنیں اس راگ كودوباره كالنف كے بيريش سے كها فوض يہ تنى كه اس كى اصلاح كردوں كدان وونوں مخفول یں سے ایک میرے سربوگیا اور کئے لگا مجھسے زیادہ بے شرطفیل ہاری نظرسے نہیں گزرا کیا تیرے سے مفیل ہونا کا فی مذ تفاکر تو نے بجاتی بر مجى كر مانده لى المن الرسادير بودى اترتى الحركم الميلى اوربيحا! يْن ف ماد ع شرم ك ابنا سرنياكر ليا اوركوى جواب م ديا ١٠سك دوست سنهبت چاباكماس سے ميرا بيعيا جرات لين وه بازندايا فدا خلاکرے نماز کا وقت ہوگیا اور لوگ بناز پڑھنے اٹھے یْں اوْر زرا دیرتک بینا دیا اور و دسے کراس کے تار خوب ابھی طرح ملائے سازکو درست کر جیکا تو جاکر ان کے ساتھ نماز پڑھی حب ہم نماز پڑھ سیکے تو وہ شخص بھر مجھے فرابھلا کنے لگا۔ خوب ڈاٹ و ٹھا ، بی سے سان تک نہ لیا۔ اتنے بی اول کی نے عود اٹھاکر جواس کے تاروں پر ہاتھ بھیراتو دنگ ہوگئی اور کہنے لگی کرمیرے ماذكوكس سن واتولكايا ہى ؟ وەبوكى بىم يى سى توكسى سے حيوانيى اس في والله الله السين عن بالمولكايا بوجواس فن كا مامرا وراستا دبي ار اس طرح ملتے ہی جیسے کہ کوئی بڑاات دملاتا ہی۔ ٹی سے کسائے بي - وه اولى خداكى متم تو بى اسے سے كر بجا - بن سے ايك ايساعيب و بويب اور المسل داك بجايا جس سے ذندہ مردے اور مردے زندہ ہوجائيں،اورشمرناد کو صبح ہوتی و کھائ وی اوراس سے وہ کمانی بندگردی جس کی اسے اجازت

#### جارسو**نوی** رات

عارسونوی دات بوی نواس منها ای نیک نها د با دسشا و إحب الحق بن آبراہیم موصل اپناراگ ختم کر چکا توسب کے سب اپنی اپنی حگر سے اُمگوکر اس كے سلمنے البينے اور كنے لكے اى جارے اتا، خلاكے ليے ہيں ايك راگ اورسنا ۔ یس نے دومراراگ بجایا ان برایک قسم کی کیفتیت طاری ہوگئ کبی كھرے ہوتے اوركيمى زمين برگر بڑنے الگ تمام ہؤاتو عود ركھ كريس خاموش مو كيا - النول سف كما خدا ك لي جارك اوري خلم مردها أيك داك اورسناد سه، خداتھے اس سے زیادہ متیں عطاکرے این برلاای لوگو، بن تھیں ایک راگ نہیں دونین حیار ضنے کہو کے سنادوں گا لیکن پہلے تیں تھیں یہ بتانا چاہاہوں كميْ كون بون - يْن الْخُنْ بَن آبرا بيم موصلى بون - والله به وأل يْن خليفه كو سناتا ہوں حب وہ مجمع طلب كرتا ہى اور تمسے مجمع آج گندى سے كندى بتیں سنائی ہیں ۔خداکی قسم جب کک تم اس بدزمان کو بیاں سے کال م دو کے مذیب بیاں بیٹوں گا اور مذکوئ بات کروں گا۔ بیس کر اُن دولوں شخصوں میں سے جرمعقول تھا دومرے سے کہنے لگا اسی ہات سے تو بیں تحجه فررانا تعا ا وزير مصنعلن درتا تعاجواس فياس كا بانع بروكر با بزيكال ديا. اب يس في عود الحكر دبى راك كائ بوكنيز في كائ تع اور جومير بناتے ہوتے تھے۔اس کے بعد ٹی نے مکان کے مالک سے چیکے سے کما کہ کنیز نے میرے دل پر نبعنہ کرایا ہرا ورثی اس کے لیے بے جین ہول ۔ اس سے

جاب دیا دہ تیری ہو مگراکی شرط کے ساتھ۔ یس نے پوچھا دہ کیا شرط ہو ؟ اس نے کہا اگر توایک بہنے میرے ہاں تغیرجائے توکنزواس کے باس اور زور سب تیرے ہیں بیں سے کہا ہی اس کے لیے تیارہوں ۔ نقد مختفرایک جینے یک بنی اس کے بال تھیزا درکسی کو کا وں کان بھی خرم ہوئی کہ بی کہاں مون ، خلیفه جا برجا مجھے تلاش کرآما اور میرا پتا نہ جلتا ۔ جب مہینا پورا ہوگیا تواس نے کیزادراس کی تمام قیتی چیزی مرے والے کر دیں اس کے علاوہ ایک اور لونڈی مجھے عطاکی ۔ ثیل ان سب کولے کر اسینے گربہنی اور كنيرك طفى مجع ا تنى نوشى موى گويا سارى دنيا مل كى . اب يَس فدأ سواد بوکر ما تول کی خدمت یں حاضر بواسا منے بہنیا تو اس سے کہا کم بخت اللَّي وكان عمّا ؟ يْسف است سارى واستان سنائى تووه بولا استعفى كوالجى ميرے ياس لا يس سے اس كے كھركا بنا بنا يا خليفرن أسے طلب كيا حبب وه حاضر بِكُا توخليفرن اس سے ساما قصر له چھا اس نے بان کیا فلیفسے کہا تو بامروت شفس ہو مناسب ہوکہ تیری اس خوبی کی وجہ سے تیری دوکی مائے۔ یہ کہ کر اس نے مکم دیا کہ اسے ایک لاکھ ورہم دیے جاتیں اور مجرسے کہا ای اسخی کیز کو صاحر کر۔ یُں نے ما صرکیا اور اس نے گاکر خلیفرکوبہت نوش کیا مجھے بھی بہت مسترت ہوئی ۔خلیفہ سے کہا کہ وہ ہر جمغرات کو پیراں آکر پردے کے سچیے سے گایا کرے، اوراسے بچاس مزار درمم عطاكي كينرك مي فائره المايا اورش مي مزے ين رہا۔

## تین جنازوں کی کہانی

غتبی کا بیان ہوکہ ایک دوزی پڑھے تھے اُدمیوں کے ساتھ بیٹھا ہُوا
تقا اِ دھراُ دھرکے قضے ہور ہے تھے کہ یک بیک عاشقوں کی کہا نیاں ہونے
گلیں اور ہرایک نے کوئی نہ کوئی افسانہ سایا یہاں تک کہ جبنی باتیں یاتیں
ختم ہوگئیں۔ اس مجھے ہیں ایک بڑھا بھی تھا، حب سب لوگ اپنی ابنی
داسا نیں سا چکے تو وہ بولا ئیں بھی ہمیں ایک قصر ساتا ہوں الیائم نے
کھی نرسنا ہوگا۔ ہم نے کہا سا۔ اس نے کہا سو میری ایک بیٹی تھی وہ ایک
جوان کی مجت میں مبتلا ہوگئی۔ جوان ایک منظیم کنیز پرعاشق تھا اور کنیز
میری بیٹی کو بہت جاہتی تھی لیکن ان بانوں کے ہیں کھویتے نہ تھے۔ ایک
دن میرا جانا ایک مجلس میں ہوا جہاں وہ جوان بھی تھا، اور شہراً دکو صبح
ہوتی دکھائی دی اور اس نے وہ کہائی بند کردی جس کی اسے اجاز ت

#### جارسو دسویں رات

چارسودسوی دات ہوئ تواس نے کہاای نیک نہاد بادشاہ ابور سے کہاای نیک نہاد بادشاہ ابور سے کہا کہ نیک نہاد بادشاہ ابور سے کہا ایک دن بنی ایک مجلس بی گیا جہاں دہ جوان اور مفتیہ دونوں مرجد کھے جب کنیز سے گانا سایا توجوان سے کہا واللہ ای میری آقا، کیا توب ایس تیری اجازت ہی کہ بنی جان دسے دوں ہی کنیز بولی ہاں پردسے کے سیمی بند بیر سے کہ تو ماشق ہی جوان سے ایک شکیے بر سرد کھ کر اپنی آنھیں بند

كريس -اتن ي شراب كا دور اس يك بينياتو بم ف أسعبالا يا مروه مريكاتها. اب بمسب اس كماس باس يم بوسكة اورجادا مزوكركوا بوكيا بم مبيتاكين برست اورفراً مبس برخاست كردى ين كريبنيا تو نوگوں كو تعجب بواكيونكم يْن وقت سے بيلے اگيا تھا۔ يُن ف ان سے جوان كا تقم بيان كيا تاكم اللي تعجب ہو۔ میری بیٹی سے مجھے یہ کہتے ساتو وہ میرے پاس سے الوكردوس کرےیں چل گئی۔ اس کے مبانے کے بعدیش بھی اس کرے یں گیا دیجا کہ وہ بھی اس طرح ملیے پرمرد کھے بڑی ہوجیاکہ جوان کے متعلق باین کیا جا جیا ہو بی ف است جنبش دی تووه بعی مرده متی بهم اس کی تجبیر و مکفین می مشنول بوت اوردوسرى صبح كواس كاجنازه كالااسي وقت جوان كابعي جنازه كالديم قبرسان کی طرف ماہی رہے گئے کہ ہمیں ایک تمیسرا جنازہ طا۔ پر جھنے پر معلوم بواکہ وہ اس کنیز کا جنازہ ہی۔اسے میری بیٹی کے مردی خبری تو اس نے بعی وہی کیا جرمیری بیٹی نے کیا تھا اور مرگتی۔ ہم نے تینوں کوایک ساتدون كيداس عدرياده عجيب وغريب تقتم عاشقول كاستني بني أياء

عاثیق عشوق کے ایک تھ جان دے دینے کی ان

قاسم بن عدی سے بو آہم کے ایک شخص نے دوایت کی کہ بھی اپنی لیک کم شدہ او بھی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بڑ کو کے ایک تالاب پر پہنچا دیکھا کہ دو فراتی پاس کھڑے ہیں دونوں کی زبان ایک سی ہو۔ مؤدکر نے سے معلوم بھاکہ ایک فراتی کے ماتھ ایک بوان ہوج بیاری سے کم زور ہوکو سوکھال کی طرح ہوگیا ہی اور عشقیہ اشعار پڑھو رہا ہی۔ جب دومرے فراتی کی ایک الله کے اس کے اشعار سے تو دہ کل کر اس کی طرف چلی اس کے ساتھیوں نے بیچے دور کر روکنا چاہا اوروہ ان سے لوٹ نے جگونے کی جوان نے جو یہ دکھا تو وہ بھی اس کی طرف جی کو نے جو یہ دکھا تو وہ بھی اس کی طرف دور اس کے گروہ والوں نے لیک کر اُسے پڑ لیا۔ اِ دھروہ جوان اپنے آپ کو ان سے چڑانے لگا احداً دھروہ اول کی بہاں تک کہ دونوں اپنے آپ کو چواکر ایک دو سرے کی طرف بڑھے۔ دونوں فریقوں کہ دونوں اپنے آپ کو چیڑا کر ایک دو سرے کی طرف بڑھے۔ دونوں فریقوں کے سامنے گلے لیٹ گئے اور مرکز گر بڑے، اور شہر آنا دکو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس منے وہ کہانی بندکر دی جس کی اسے اجازت می گئی۔

#### جار سوگيار هوين رات

چارسوگیا دھوی دات ہوئی تواس نے کہا کی نیک بنہاد باوشاہ الو کا اور اور کا دونوں کے دونوں مرکر گرگئے۔ اب خیوں میں سے ایک بوٹھا محکلا اور اُن وونوں کے پاس کھوے ہوکراس نے إِنَّا وِلَنَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ مَ اُحِبُونُ بُرُ ها، زورزور دونے لگا اور لولا خدا تم دونوں پر دم کرے! خدای تم تم زندگی میں ایک ساتھ مزہوسکے اور بولا خدا تم دونوں کو طا دوں کا بھراس نے کہا کہ ان دونوں کی تجہز کھین کی جائے دونوں کو طا دوں کا بھراس نے کہا کہ ان دونوں کی تجہز کھین کی جائے دونوں کو خوں جا ذوں کی ایک ساتھ نماز بوٹھ کر انحیں ایک کھودی گئی اور لوگوں نے دونوں جا ذوں کی ایک ساتھ نماز بوٹھ کر انحیں ایک ہی قبریں دفن کیا ۔ دونوں فریقوں بین کوئی مرد دعورت ایسانہ تھا جوان بود تا اور مند نہ بٹی ہو ۔ بی نے دونوں کے متعلق بوٹے سے بوجھا تو اس نے کہا کہ یہ میری بیٹی ہی اور وہ میرا معبتیا ہی ۔ ان کی مجتت اس درج بڑھی ہوئی تھی کہ تو میری بیٹی ہی اور وہ میرا معبتیا ہی ۔ ان کی مجتت اس درج بڑھی ہوئی تھی کہ تو میری بیٹی ہی اور وہ میرا معبتیا ہی ۔ ان کی مجتت اس درج بڑھی ہوئی تھی کہ تو میری بیٹی ہی اور وہ میرا معبتیا ہی ۔ ان کی مجتت اس درج بڑھی ہوئی تھی کہ تو میری بیٹی ہی اور وہ میرا معبتیا ہی ۔ ان کی مجتت اس درج بڑھی ہوئی تھی کہ تو میری بیٹی دوروں کی ایک شادی آبس یں مین خود دیکھ لیا ۔ بیس نے کہا خدائجھے نیکی دے اِتونے ان کی شادی آبس یس

کیوں درکر دی چ وہ بولا کر مجھے برنامی اور نعیصت کا فرد تھا لیکن وہی ہوکر رہا۔ یہ بی ماشقوں کی عجیب وغریب کوانی ہو۔

# مجنون عاشق کی کہانی

ابوالعباس مبرو بان كرتا بوكه ايك بارين چند مرابيون كوسه كرواك کے ساتوکس کام کے لیے جارہا تھا ہماراگزر در برال کی طرف سے براا درہم اس کے سایے میں مستانے کے لیے تھر گئے -ایک شخص نے ہمادے ماس ا كركهاكم ديري چدمجنون بي ، ان يسسے ايك شخف برى حكمت كى بين كرتا ہى، اگرتم اسے دىكيوتو اس كى باتوں يرتفيں براتعب بوكا بم سب المركر دئر میں گئے دیکھاکہ ایک شخص سر کھولے ایک کرے میں بورسے برمیما ہوا ہوا در دیواد کی طرف اس کی نظر ہو۔ ہم نے اسے سلام کیا اس لے بغیرادی طرف ویکھے سلام کا جواب دیا ایک شخص نے محدسے کہا کہ کوئی شعر پڑھ جب دہ شعر ستا ہو تو ہائیں کرتا ہو بیس نے شعر پڑھے تو اس نے بی اشعاد سے جواب دیاادر بی جینے سگا کہ بی نے اچھے شعر پڑھے ہی یا برے؟ ہم نے کہا تونے برے سفونہیں پڑھے ہیں بلکہ انتھے اور عمدہ مجھراس سے اپنا ہا تھا یک بچھر کی طرف بڑھا یا جواس کے قریب بڑا ہوا تھا اوراسے اٹھالیا ۔ برخیال کرکے کہ وہ تچم ہماری طرب مارے گا ہم اس کے پاس سے بھا کے لیکن وہ اس تچمرکو اليفسيفير زود زورسه مارف لكا اوركها ورونين ميرسه باس أوجب مال مك إس كنة قراس في محمد عد إجاب كا حال معلوم بر؟ ين في العراب دیا ہاں، وہ فرت ہو چکے ہیں، فداان بردع کرے ایس کراس کا دنگ فن ہوگیا

اور وہ جسٹ اللہ کھڑا ہما اللہ کہنے لگا تجھے ان کی موت کا علم کیونکر ہموّا ؟ بی سنے کہا اگر وہ زندہ ہوتے تو تجھے اس طرح نہ چھوڑتے۔ وہ بولا واللہ تو تک کہا ہم ان کے بعداب بی بی زندہ مہنا نہیں چاہتا۔ یہ کہ کر وہ کا بینے لگا اور منہ کے بل گر ہڑا۔ ہم نے اگے بڑھ کر اسے بلایانو وہ مرجکا تھا، خدااس پر رحم کرے ہیں بڑی جرت ہوئی اور ہم نے بڑا اور اس کی تجہیز و احراب کی تجہیز و تکفین کر کے اسے دفن کیا ، اور شہر آد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس سنے وہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت می تھی۔

#### جارسوبارهوبس رات

چارسوبارھوی رات ہوئی تواس نے کہا ای نیک بہاد بادشاہ اِمبرد کا باین ہوکہ وہ خص مرکر گرگیا تو ہیں بڑا اضوس ہوا اور ہم نے اس کی تجہزہ کفین کرکے اسے دفن کیا ۔ حب ہیں بغداد واپس آیا اور متو آل کے باس گیا تواس نے دکھا میر سے چہرے پرانسووں کے آثار ہیں پوچھا یہ کیا ہی جمہر نے تعقیمانیا تواسے ہی بہت اضوس ہوا اور وہ کہنے لگا کہ واشد اگر مجے معلوم ہما کہ تجھے اس پرافسوس نہیں ہوا تو ہی تجھے مناویتا ، اور وہ دن بحر محکمین دہا۔

قريب ايك تقبد بر- ديرك واجون كاركين اوراس كامالك جس كانام عبد المسيح تعا اكريس ويرك الديدكي - وبال جاليس وابب تع ، الغول سے ميري برى ا و با اوراس رات نهایت عمده کهانا کملایا. ان جسی ریامنت اورمبارت كرتے يُں فيكسى اوركو بني ويكا مج إدتے يُں وبال سے اللے دوان برا اور عوري ين اين ضروديات سعفارغ موكر انبار وابس كيا- دوسر عدال حب يرسح كريضك كيا بلوات كرر باتفاكه بميرى نظر عبدالكسيح مابهب بريري وبجياده لين یا یخ دا جبوں کے ساتھ طواف کر رہا ہی ۔ اچھی طرح بہیان گیا تو بس لے اس کے الله ماكر يوجياكيا توعر الميع دابب برى اس في واب دما بني، اب یں عبدالتد ماعب ہوں۔ یوس کریں اس کے مفید بال جومنے اور دونے لكا اوراس كا باته بكو كرح م ك ايك طرف مي كي اوركها الني اسلام لان كاسبب بنا وه بولا يه بمي عجيب وغريب واقعه برس ايك بارمسلمان والدول کی ایک جماعت اس تھیے کی طرف سے گزدی جہاں ہمادا د ثر تھا ایھوں نے ایک جوان کو کھا ناخرید سے کے لیے بھیجا۔ بازاریں اس کی نظرایک عیائ ورت يرمين جوروميان بيجيتي متى اورجس كاناك تقشر بهايت خوب صورت تقا. اسے دیجیتے ہی وہ بوان من کھاکر منہ کے بل کر پڑا ، ہوش کیا تواس نے ابنے ساتھیوں کے پاس جاکرسارا ماجرا بیان کیا اورکما تھارا جرا جی عیاب حاؤ، بين تھارے ساتھ نہيں جا سكتا. الخوں لئے اسے لعنت ملامت كي ادر مبيت سمعايا مجعايا لكين اس ف ايك مذانى والاحادة فلم المح برسوكيا اورجان قصیمی اس عورت کی وکان کے دروازے برجاکر بیطر گیا۔عورت نے پوتھا توكيا جابتا بى واس منجواب ديائي تجويد عاشق بور عورت يسنتى موى منه بچرکرچل دی جوان وہیں مٹھارہا۔ وہ مزکھانا کھاتا نہ پانی بتیا ملکہ س کے

منرکو کل دہتا۔ حبب ہی دن گزرگتے اور جوان اس کے پاس سے ماطا کواس
فے جاکرانے گھر والوں کو خبر دی الحفوں نے لوکوں کو اس کے بچھے لگا ویا
اور لوگوں نے اُسے اتنے بچھر مارے کہ اس کی ہڑیاں لبلیاں لڑٹ گئیں، سرزئی
ہوگیا، مگروہ بھر بھی دہا اب تھبے والوں نے اس کے قل کی تفان لی ان بی
سے ایک شخص نے مجھے اکر خبر دی بی اس کے پاس گیا دی ماکر اس کی دواواو
ہوا ہو ۔ بی سے اس کے جبرے سے نون او نجھا اور دیر میں سے جاکر اس کی دواواو
کی ۔ جورہ دن کے بعد وہ جھنے بھرنے کے قابل ہوا تو دیر سے نکلا، اور شہرزادکو

#### جارسوتيرهوي رات

چارسوتیرهوی رات بوی تو اس نے کہاای نیک بهاد بادشا ہ اواہب عبد المتدین کہا کہ چودہ دن کے بعد وہ جینے بھرنے کے قابل بڑا تو ویر سے اسل کر لوگی کی وکان کے دروازے پر جا بیٹھا اور اسے دیکھنے لگا۔ لوگی کی نظر اس پر پڑی تو وہ اس کے پاس اکر کہنے لگی خدا کی قسم مجھے بچھ پر رحم اس بر پڑی تو وہ اس کے پاس اکر کہنے لگی خدا کی قسم مجھے بچھ پر رحم اس بی ، اگر تو میرا دین قبول کر لے تو یش بخسے ، کاح کرلوں گی ۔ اس نے جواب دیا خدا نہ کرے کم بی توجید کے دین کو چوا کر شرک کے دین بی دائل ہوں! لوگی نے کہا ایجا میرے گھریل اور اپنی مراد پوری کر کے جبت بن جوان میادت کے لیے بارہ برس کی عبادت سے کہا یہ نہیں ہوسکا کہ یش ایک لیے کی شہوت کے لیے بارہ برس کی عبادت منا نع کر دن ۔ لوگی لوئی تو پھر دؤر ہو۔ جوان نے جواب دیا میرادل نہیں ماتا ۔ وہ منہ پھر کر جبتی ہوئی لڑے کے سرح گئے اور اُسے بچھرا دیے شروع کر دیے۔

جوان منه كے بل كر بڑا اور كنے لكا ميرا مريست الله بوجس في وان فازل کیا اورجو تمام نیک بندوں کا سرپرست ہو بی سے دیرسے عل کر نوگوں کو بھا یا اس كامرزمين من العايا اوراسي كتي سنا خلاوندا ، في اس سي حبّنت مي ملا. يْس اسے المَّاكر ديركوروان بؤاليك وبال بيني پيني اسكا دم كل كيا -امبين اسے کا نوے باہرے گیا اور قبر کھود کر دفن کیا ۔ اُدھی رات ہوئی قومہ عورت ابنے بجوے میں لیٹے لیٹے جنیں مارے لگی ۔سادے کا نو واسے جمع ہو گئے مبب پے چھاداس سے کماسوتے سوتے میں سے خواب میں دیجا کہ وہی مسلمان میرے باس آیا اور میرا با تھ بچو کر حبنت کی طرف نے جلا۔ نیس اس کے ساتھ جنت کے دروازے پہینی تودربان نے مجھے اندرجائے سے روکا ور کما جنت کا فروں برحام ہو بیس کرئیں اس کے اتھ پرسلمان ہوگئی اس کے ساتھ اندرگئ اور اس میں ایسے ایسے عل اور ورخت دیکھے جی کی تعریف یس متعارے اگے منبی كرسكتى وه مجھے ايك ہيرے كے محل ميں ہے گيا ادركها يممل ميرسے اور تيرے ليے ہوئیں اس کے اندر تیرے بغیر نہیں جا وں گا، یا کج دن کے بعد توانشار الله میرے ساتھ محل میں ہوگی ۔ یہ کہ کر اس سے ایک درخت کی طرف ہاتھ بڑھایا جواس عل کے دروازے پر تھا اوراس میں سے دوسیب تو ڈکر مجھے دیے اور کنے لگا ایک کو تو خود کھلے اور ووسرے کو رکھنے حب تواس وامب کو دکھیے و اسے دے دیجو جنانچ ایک سیب ش نے کھا لیا اس سے بہر میری نظرسے کبی منگزرا ہوگا، اور شہرزا د کومیع ہوتی مکھائی دی اوراس نے وہ کہانی بندروی جس کی است اجازت می تھی۔

#### جارسوجو دهوي رات

چادسوچ وهوی دامت بوی تواس سنے کہا ای نیک بناد بادشا واحورت النكاكم اس سے انھاميري نظر سے كبى ماكزدا بركاء اس كے بعدده ميرا يا تھ بر كر مجمع با سرلاياا ورميرك محرتك ببنياكيا. يْن جاكى توسيب كا مره ميرك منری باقی تھا اور دومرامیرے پاس میںنے وہ سیب کالاتو اندمیری وات یں وہ ایس جیکا تھا جیسے روشن تا را رجب وہ سیب کو مے کر لوگوں کے ساتھ میرے پاس آی تواس نے ساوا ماجوا بیان کیا اورسیب مجھے دے دیا۔ یس نے دنیا کے معیلوں میں اس جیسا کبھی نہ دیجا تھا۔ یُں نے چگری سے کراس کے اتنظ كوك كيم جنف كرمير عالمى تقداس كا ذائقه ا درخوشبو المتداكر إلوك البي يس كن كف مو نه موشيطان اس دريع سے عورت كو بهكانا جا بتا ہو. اوداس كم كروال اسے كرمل وي مكراس نے ذكوانا كوايا نه يانى يا. بانخوی ون وه مجهونے سے المعی گھرسے کل کر اس سلمان کی قبر پر بہنی اور اس برگری ،اس کی دوج برواز کرگئ کسی کوخبرند بوئی سو برا جوا تو دوسلمان بوڑھے اونی کیرے بینے کا قریس آئے،ان کے ساتھ اسی ہینت کی دوعوریں تغیں - الخوں سے کہا ا کا نو والوا بھا دے ہاں خداکے برگزیدہ لوگوں میں سے ایک عورت ہی اور بجائے متعارے ہم اس کے متوتی ہیں . گالا والوں فاسے دموندا تو وہ قربرمردہ ملی اوگوں سے کہا یہ ہماری ہوہادے دين پر مرى بر ا درېم اس كدالى دارث بي - بور صور كن كما نبي بله ده مسلمان مری ہواورہم اس کے والی ہیں، اب فریقین بس سخت جمارا ہونے

مناور ومطا تواکیب بودھ نے کہائی کے مسلمان ہوسنے کی یہ دلیل ہوکہ جاليس رابهب س كراسي قرربرسي المفاتين، الرامنون في الفاليا تووه ميساي . بر ادراگر من الفاسط و جم بن سے ایک شخص آگے بڑھ کر اسے کینے گا، اگر دہ اس کے ساتھ اُکمی توسلمان ہو۔اس بات کو کا فروالوں سے مان لیا اور چالیس واہب ل كراس كے باس كت كراسي الحالے جائيں لكن شدے جاسكے راس كے بدہمے الرك كى كمريس دسى بانده كركمينها دسى لأسكى اوداست بنش يك نه بوى ، بعرمام كانودان يفس كريبى كيا دواني جگرسد بى كسىنبى جب بمسارى تركيس كرك تعك كمة قريم ف ايك بواسط سع كما اب واكر بره واسه أعا. بورصاآك برها ادراست ابن مجادري لبيث كركها سم التدالرحن الرحم وعلى تت رسول انترصلی الله ملیه وسلم اوراً سے اپنی گودیں اٹھالیا ۔ وہ دونوں اُسے لے كرايك غاديس كمن جرباس مى تھا، وہاں أمارا۔ دونوں عورتون كے أكراس عنس مِیا ،کفن بہنایا، مجردونوں بورموں نے اس کے جنازے کی نما زیر عی اور مسلمان کی قبرکے بہویں دفن کرکے جلے گئے ۔ یہ تمام باتی ہاری الکموں کے سامنے ہوئیں اس کے بعدجب ہم تنہا ہوئے تواپس میں کہنے سگے سچائی ہی اس قابل ہوکہ اس کی بیروی کی جائے سچاتی کا اب ہم نے آ کھوسے شاہرہ كرىيا ہى اوراسلام كى سچائى كى دليل اس سے برطور نہيں ہوسكتى بوہارى المجمول کے معاشف سے گزری ہو جیانجہ ٹی اور سادے دئیر کے را جب ملمان بوگتے اور علی نوالقیاس تمام گانو واسے بھرہم نے عواق سے ایک فقیہ طوایا الكروه ميں اسلام كے اركان اوردين كے احكام سكھاتے وہاں سے ايك پارسا فنیہ کیا اوراس نے ہیں نماز اور اسلام کے احکام سکھاتے۔ اب ہم پرخدا کی بڑی مہرانی ہوہم اس کی تعریف کرتے اوراس کے شکر گزارہیں۔

الوسى بنارشيك عشق ورنى بن ام ي ريا دل كي بي

عروبن مسعده معايت كرتا بحركم المسيئ حسي بارون الرشيدكا مبيا اورماتكن كابعائ كيتي بي على بن بشام كى كنيز قرة العين برماش نفا اوروه بمي اس سے مبت کرتی تھی، ابوتیسی اپنی مبت پوسٹیدہ رکھتاکسی کے اسکے اپناددد باین نه کرما اس سیرکسی کو اس کا بعبید معلوم نه نقا. یه وجه نقی اس کے فرود ا ودانسائیت کی اس سے طرح طرح کی تدبیری کیں کم کنیز کو اس کے مالک عے خرید لے لیکن ناکام رہا حب وہ باکل مایس ہوگیا، محبّت ذور کڑتی جل گئی اورکوئی تدبیرین مزائی تو وہ ع کے ون ما مون کے یاس بہنیا سب اوگ المُدكَّة تواس ف كها ا كامير المومنين ، كاش تو أج ا بنا ول ببلات اوراوكول کے پاس ان کی بے خبری یں پہنے جائے کہ تھے معلوم ہوکہ ان یں سے کون سنى بر اوركس درج اورتمت كاأوى بران بانول سے الوعتيى كاعف ير مقصد لقاکہ وہ قرق العبن کے ساتھ اس کے مالک کے مکان میں ہم صحبت ہو۔ ما مون من جواب دیا تیراکهنا تھیک ہی ا درحکم دیاکہ اس کی طبی رنا می سنی سیار کی جلتے کشتی تیا دکر کے لائی گئی اوروہ اپنے مصاحبوں کو سے کر سوار ہوگیا۔ پہلا مل جوسائے آیا حمید العلول طوس کا تھا وہ سب بغیر نجر کیے اس کے مل من داخل موسكة ديماكه وه بيها بوابي، اورشبرنا دكومي بوتى دكائ دی اوراس نے وہ کہانی بند کردی جس کی اسے اجازت الی تی۔

#### جارسوببدرهوس رات

حب جادمو بدرهوی رات ہوی تراس سے کہا ای نیک نہاد با دخاہ!

مانون ادراس کے مصاحبوں سے دیکھاکہ حمید طوسی بورسیے پر بیٹھا ہوا ہو گرتے عود اور نفریاں لیے اس کے سامنے کا بجارہے ہیں ، مقوری دیرسک بعد ما تون کے آگے کھا فا بیش کیا گیاجس میں جرباؤں کا گوشت تھا گررپندال كابالكل دفقااس ليم مانون في اس يس مع بكه مذكها يا والوقيسي سفكها ای امیرالمونین، ہم اس جگرب خبر کیے استے ہی اورمکان والے کو تیرے كفي كابائل علم منها المذاايي جكر مل جهال تيرى شان كے لائق مبس تياد كى كئى بو خليقه است مصاحبول اوراسين كجائى ابرتسيى كوسدكرا فل كحرا بوا اورسب کے سب علی بن ہشام کے گھر پہنچ حب اسے ان کے آنے کی خرمی تواس منے بہت عمدہ طریقے سے ان کا خیرمقدم کیا خلیفہ کے آگے ذین کوبوسردیا اوران کولیے بوتے مل کے اندرگیا ایک کرو کھولاجس سے زیادہ خوب مورت کسی کی نظرے مذکر را ہوگا۔اس کی زمین،سنون اور دیواری طح طرح کے مرمرکی تھیں۔ان پر رومی میناکاری تھی اورسندھی قالینین بھی ہوگ جن پربھری فرش تھا، فرش کی لبائی چوڑائی کرے کے برابر تھی ۔ مائون بینه کر تفوزی دیرتک کرے اور حیت اور دیواروں کو خورسے دیجمارہا، اس ك بعداس في كها جارك لي كهانا لا ، ميزان في فراً تقريبًا سوقهم ك پرندوں کا گوشت بین کیا، علادہ بریں دوسرے گوشت ، ترمیر، قررے اور معندائیاں ۔ کھانے سے فادع جوکہ ما ٹوک سنے کہا ای ملی، اب کھ میلا، اس نے سوسے جاندی اور بلور کے بر توں میں سماتشہ بلید پیش کی جس بس مجل اورخوشبودارجرای بوشال بڑی ہوئی تھیں اورجس کے ساتی چا ندسے خوب صورت اولے عقے دان کا لباس اسکندری تھا جس پرسوسے کا کام تھا ان کے سیوں بر بورکی مراحیاں تھیں جن بیں مشک آمیر گلاب کاعرق۔

يتمام پيزي ديوكر ما تون دنگ ره كيا اور افاذدي ا كوابراتين إ وه دور كرفرش كے ياس بہنا اوراسے بوسردے كرفليفرك اكے كورا بوكيا وف كي اميرالمومنين ،ين حا عزيون فليغرف كهاكد مرؤد لاف والع كيت سنوا. اس سے اپنے ایک طازم کو حکم دیاکہ گاسنے والی کنیزوں کو ما صرکر . طازم بسروعتم كركر جل ديا اور تقورى ديرك بعدوس خادو كوسك كوالما جن کے یا تقول میں وس سونے کی کرسیاں تقیں کرسیاں بجا دی گیں۔ پروس کنیزی اکی جوچاند کی طرح خوب صورت اور باغوں کی طرح شگفتہ تھیں ان کی پوشاکیں سبیاہ اطلس کی اور ان کے مروں پرسونے ك تاج تقدده أكركرسيون بر ميركني اود طرح طرح ك راك كان كالت ما مون نے ایک کنیز کی طرف د کھا جواسے بہت بیادی معلوم ہوئی اور و اس سے پرچیاا ککنیز تیراکیانام ہی اس نے کہا ای امیرالمومنین، سجاتے۔ خلیفہ سے کہا ای سجاح ، کچھ منا اس سے کئی داگ گا کرمنا ہے ۔ ما فوق سے کہاا کنیز کیانوب کایا! یواشعارکس کے ہیں ؟ اس فی اب دیا عرد بن معد کیرب کے اور موسیقی معبد کی . اس کے بعد مامون اور ابعیبی اورملی بن مشام پھر پینے گئے وہ کنیزیں رخصت ہوگئیں اور دوسری وس کینریں اکیں ۔ ان کے باس لینی تھے جوسونے کے کلا بڑون سے منے ہوتے تھے ۔ وہ بھی کرسیوں پر جیم کر طرح طرح کے ماگ کانے لیں۔ اب مامون کی نظرایک کنیز پر بڑی جودگیت نی نیل گاے کی واح می اس سے نام پوچھا اس نے کہا ای امیرالمومنین، میرانام کلبیہ ہی۔ خلیفہ ف كما ا وظبير، اب تو كيد كاكربين ساراس ف كاكرسايا. وه كا چكى توماتون ف كوا ما شارالله توسف كيا خوب كايا ١٠ ورشير آد كو صبح يوتى وكهاى دى

اوراس سے دہ کہانی بندکر دی جس کی اسے اجازت بی تھی۔

#### جازسوسولهوي رات

جب چادسوسولهوی دات موی تواس مفها ای نیک بها دبادشاه! ما نون كنف لكا ماشامانتر توسف كيا خوب كايا! يرشعكس كي بي اس نے جواب دیا جر تر کے اور وسیقی ابن سریج کی بھر ما تون اور اس کے سائتی پینے میں مشغول ہو گئے اور کنیزیں رخصت ہرگئیں اوران کے بعد دس اور کنیزی آیم بر یا قوت کی طرح تقیی دان کا باس سرخ اللس كا تعا سنبرى كام سے مرتن ، مونى اورجوا برات منكے ہوئے اور ان کے سر کھلے ہوئے تھے. وہ کرسیوں پر بیٹو کہ طرح طرح کے داک گانے لگیں۔ امون سے ان میں سے ایک کنیز کی طرف نظر اٹھاکہ و کیما بوسورے کی طرح خوب صورت متی اس سے کہا ای کنیز، تیرانام کیا ہر ؟اس نے جراب دیاکه فاتن ،ای امیرالموسین ر فلیفرنے کہا ای فاتن ، تو کچو گاکرہیں سنا اوراس سن كانا شروع كيا - خليفر في كها سبحان الله، اى فاتن إيه اشعار کس کے ہیں ؟ اس نے جواب دیا کہ عدی بن زید کے اور انداز میانا ہج. اب بھر الون اور الوعیسی اور علی بن مشام شراب نوشی کرنے لگے ، کنیزیں چلی گئیں اور دوسری دس کینریں ائیں جو موتیوں کی طرح پاری تھیں۔ ال کے لباس پر سُرخ مولے کے بیل اوٹے تھے اور کروں سے بیٹیا ں بندهی ہوئی تقیں جن میں میرے جوا ہرات جومے ہوئے متع دہ کرمیوں بربیدگیس اورطرح طرح کے داگ کانے ملیں۔ ماتون کی نظران میں بھی

My

ایک کیزید پڑی جو بیدکی چڑک طرح متی-اس سے وچھا ا کنیز تیراکیانام بر؟ اس نے کہا ا وامیرالمونین ،میرانام رقتا ہی فلیند سے کہا ا کودنتا، ہیں كو كاكرسنا. اس سے كانا شروع كيا مائون سن كها ا كنيز، كيا خوب ا اذر سنا کنیز سے افرکراس کے سامنے زین کو بوسہ دیا اور پیر کانے گی اس بر مانون كو وجداكيا حبب كنيز ف أسع وجدي ديجيا تووه اسى راك كوباربار كا ف كى - اس كے بعد ما تون ف كيا مي دلاؤ اس كا اما دہ تفاكر سواد موكر رخست ہوجائے ،لین علی بن ہشام نے الوکر کہا ای ایمرالمونین، میرے پاس اورایک کنیز ہی جو بی سے دس ہزار دنیاد کو مول لی ہی وہ میرے ول بربائل ما دی ہو، ش جا ہتا ہوں کہ اسے امیرالمومنین کے ما مندبنی کروں اور اگروہ مجھے بینداکتے اورتوا سے منظور کرے تو تیری تذریج ورنہ اس کا گانا ہی سُ سے خلیفرنے کہا اتھا اُسے بلا ۔ جنائج ایک کیز ملی جو بدكی چیركی طرح متی اس كی انتخیس نتنه تنیس اور مبویس كمان . اس کے سرپر سرخ سونے کا ایک تاج تھا جس میں موتی اور ہیرے جواہے بوت تع اوداس كے نيج ايك فيتے ير يہ شعر كمما بوًا تما :" يا تو وہ خود یری ہویاس کے تبضے یں کوتی جن ہوجس سے اسے ایسی کمان سے لوگوں کے داوں پر تیرجلانا سکھایا ہرجس کا جبّہ نہیں " یہ کنیز خوال کی طرح المعلاقي موى أتى حب مصعبادت كزارون كى توبر روث جاستامد اکرکسی پر بیملی ، اور شهروآ دکو صبح بوتی و کمائی دی اوراس سے وہ کمان بندکردی جس کی استے اجازت ملی لتی ۔

#### چارسوسترهوی رات

جب جارسوسترموں مات ہوئ تو اس نے کہا ای نیک نہاد باد شاہ! كنيزاكركسى پر ميوكني مامون في أسه ويها توحيرت من أكيا اورابونيس کے ول میں ایک تیرما لگا اس کے جہرے پر ہوائیاں اوسنے اللیں۔اس کی حالت دگرگوں ہوگئی۔ مانون نے كا اى الوغيسى، يدتيراكيا حال ہوا۔ اس نے كما اكاميرالمونين، مجه كبى كبى دوره بررجاتا ہى خليفرنے برجهاكياتواس الراكى كويبلے سے جانا ہى ؟ اس نے كها ك اميرالومنين ، إل، جاندكہي جيب سكة بهوا مامون ف كنيزس بوجها تيرانام كيا بهره اس ف كهاا واميلونين میرانام قرة العین ہی خلیفرولا ای قرة العین ، کھ گاکر سنا۔ اس سے گانا شروع کیا خلیفرنے کہا شاباش ایراشعادکس کے ہیں ؟ اس سے جاب دماکہ رغبل خزاعی کے اور الگ جھو ملے زرزور کا ہی۔ ابر تھیسی نےاس کی طرف دیجها اور اکسووں سے اس کا کلا محصف سکا بیان نک کہ تمام مجبس والے سیران ہوگئے کنیزنے ا مول کی طرف مخاطب ہوکر عرف کیاای امیرالومنین، اگر اجازت ہوتو کھر اورساؤں ۔ مامون نے کہا جوتیرا جی عابے گا جب وہ گا بھی تو ابر میسی نے کہا ای امیرالمومنین، اور شہرزاد كوصيح بوتى وكھائى دى اوراس نے وہ كہانى بندكر دى جس كى است اجازت می کتی ۔

### جإرسوا تفارهوي رات

جارسوا کارهوی دات موی تو اس نے کہا ای نیک مناد بادستا وا

#### العِيسى بن الرشيد كم حشق اورطى بن بشام كى دريادلى كى كمانى م

حبب قرة الین گاچکی تو ابو میسی سے کہا ک امیر الموسین او کملی میں ویا سرتو موسلوں کا کیا ڈر۔ اگر ا جازت ہوتویس می کچھ سناؤں خلیفہ نے کہا ہاں جو تیراجی جاہے سا۔ ابر تیسی نے انسو منبط کر کے گانا شروع کیا۔ اس کے بعد قرق العین سے عودسے کوا بیے داک بجائے کہ لوگوں کو دجدا گیا۔ قرة العین گابجاجی تو ابر تعبی رو نے اور معندے سائس عبر نے سگا علی بریشام كوسا را ماج امعلوم بوكيانو اس في المؤكر الوحيسي كے قدم جو في اور كہنے لگا ا عميرات قا، خدان تيري دعا قبول كرلى ، تيري منا مات سن لي اور تحقيم اجازت دے دی کہ تواسے مع اس کی تمام قبیتی چیزوں کے لیے جا تے بشرط كرا ميرالمونين اسے لينا نہ جا ہتا ہو۔ ما مول سے كما اگر مجعے اس كى خواہش بى موتى توشى ابنى ذات بر ابوعتين كو ترجيح ديا ا در مقصد برارى مي اس كى مردكة ما يد كم كم ما مون الله كمطرا إنوا عظياً من سوار موكيا اور الوقلين كويسيم حبوا ویا تاکه وه قرق آلمین کو لے کر آئے، جنائجہ ابو علی کنیز کو لے کر خوش خوش ابنے گرمسد معالاً بيانتي دريا دلي على بن بتام كي-

# امین اورائس کے جیاا برائم کی کہانی

ایک روز ماتون کا بھائی ایمن آپنے چیا ابراہیم بن مہدی کے گھرگیا۔
دیکھاکدایک نہایت حسین کنیز عود بجارہی ہویا مین کا دل اس پر آگیا۔ ابراہیم
کواس کا علم ہوا تواس سے کنیز کو مع اس کے نفیس پا شاکوں اور تی جواہرا اس کا علم ہوا تواس مینے دیا۔ آبین کو گمان ہواکہ اس کا چیا ابراہیم کنیز کے ماتھ ہم بستر ہو چیکا ہر اور اسے اپنے تعرف میں لانا لیسند ندکیا جیا نمیہ

وہ ہدیے تو قبول کر سے ہواس کے ساتھ اسے تھے اور کنیز کو واپس کر دیا۔
اَرْاَہِیم کو بعض خاوہوں سے اس بات کا پتاجل گیا اس نے ایک کا رچ بی
قسی پریے دوشعر کھے: خواکی شم بچے اس کے دامن کے بنچ کی بائل خر
نہیں اورسوا بات چیت اور دیکھنے کے بی نے اس کے ساتھ کوئی وست دوازی
نہیں کی "قسیس کنیز کو پنہاتی اور اس کے ہاتھ بی عود دے کر دوبارہ آئی کے
باس بھیجا۔ حبب وہ اس کے سامنے حاضر ہوئی تو زین کو بوسہ دیا اور حود کے
تار ملاکر گانے بجانے گئی کا بجا جگی تو آئین کی نظر اس کی قسیس پر بھی اس
پرجو لکھا تھا پڑھا اور وہ اسپنے آپ کو صنبط مذکر سکا، اور شہر آزاد کو صبح ہوتی
دکھائی دی اوراس سے وہ کہائی بند کر دی جس کی اُسے اجازت بی تقی۔

## جارسوانيسويي رات

جارسوانسیوی رات ہوئ تواس نے کہا ای نیک نہا وہا دشا ہ اجب
آین نے کنیز کی تسی کے وامن پر وہ شعر کھے ہوئے دیکھے تو اس سے ضبط
نہ ہوسکا اس نے قریب جاکراس کے بوسے لیے ایک محل سرااس کے لیے
مخصوص کردی اپنے چپا ہا آہم کا بہت شکر گزار ہوا ا ور آتی کی ولایت اُسے
عطاکر دی۔

متول على الثداور فتح بن خافان كى كهبئاني

ایک بادمول بیاری کی حالت ین دوا کا استعال کردم تفالوگ اس

کے باس طرح واج کے تعفے اور ہر ہے بھیجے تھے۔ اسی سلطے میں فع بن فاقان سے اس کے بھارہ کیا۔ اس کے بھارہ کو ایک باکرہ کنے بھیج جن میں سرخ شراب تھی اورا بک اس کے بھارہ کچو بھور کے کوزے بھی بھیج جن میں سرخ شراب تھی اورا بک سرخ جام جس پرسیاہی سے لکھا ہوا تھا: حب امام صبح وسالم ہوجائے قاس کے سوا اورکوئی علاج نہیں کہ اس جام سے شراب بیدے اور اس فہرکو توڑ سے جائے ۔ شوا اورکوئی حال ہو ہو کے بعد اس سے بہتر اورکوئی چیز نہیں ۔ جس وقت کنیز مع ان تمام چیزوں کے خلیفہ کے باس بینی ہوتو یو تھا طبیب اس کے بیس موج وقعا۔ جام پر ایکھے ہوئے اشعار پڑھ کو کرسنسے نگااور اوللای امیرالموئین ، خداکی قسم طب موج وقعا۔ جام پر ایکھے ہوئے اشعار پڑھ کو کرسنسے نگااور اوللای امیرالموئین ، خداکی قسم طب کے فن بیں فع بھوسے ذیا وہ ما ہر ہی خلیفہ کو اس سنے سے پر مہزر خرکرنا جا ہیں۔ خلیفہ نے طبیب کی داے ماں کر اس دواکا ولیا ہی استعال کیا جیساکہ اشعار میں بیان کیا گیا تھا اور خلالے اسے کا مل شفادی ۔

## ایک واعظم ورت کی کہانی

ایک فاضل کا باین ہے کہ بہ سے ایک بغلادی واعظم عورت سیدہ المشل کے نامی سے ذیا وہ فرای ہیں دیجا۔ وہ الاصم مامی سے ذیا وہ فرای ہیں دیجا۔ وہ الاصم میں جہ آقا آئی ہوئی تھی، کرسی پر بیٹے کر لوگوں میں نہا بت عدہ وعظم تی بہت سے فقیہ، عالم اور اوبیب اس کے گھر جا کرفقہی مسائل پر بحث مباحثہ کرتے۔ ایک بار ثین اور میراایک عالم دوست اس کے ہاں گئے۔ ہم دہاں جا کہ بیٹے تو اس سے ایک بارشی اور وجا کہ بیٹے تو اس سے ایک میٹے تو اس سے ایک میٹے تو اس سے ایک میٹے ہی میٹے گھر گئی اور تو دجا کہ پروے کے بیٹے بی میٹے گھر گئی اور تی اس سے ایک میٹے پر میٹے گھر گئی اور میں اس سے ایک میٹے پر میٹے گھر گئی اور میں اس سے ایک میٹے پر میٹے گھر گئی اور میں اس سے ایک میٹے پر میٹے گھر گئی اور میں اس سے ایک میٹے پر

الجدگی جس می ائم کے درمیان اختلاف تھا۔ اس سے جواب دینا شروع کیا اور بھرکان سے کو سے نہیں ہو کئی ہادی بھرکان کا کرسنے لگا۔ اس کا بھائی جس کے حس کی تعریب نہیں ہو کئی ہادی فدمت کے لیے کھڑا تھا۔ ہیرے دوست کی قوج بحث ومبلہ سے ہدی کہ اس لڑکے کی طوف لگ گئی۔ وہ محکی باندھے ہوئے بغوراً سے دیج رہا تھا بعورت لئے بھی پر دے کے بیچے سے یہ سادا ما جا دیجے لیا بعب وہ اپنی بحدث ختم کر چکی تواس کی طوف می طوب ہو کر کہنے گئی میرے خیال میں تو مردوں کو حورتوں پر تربیح دیتا ہی واس سے جواب دیا تربیح دیتا ہی واس سے جواب دیا اس لیے کہ خلالے مردکو حورت پر تربیح دی ہی، اور شہر آد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور شہر آد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور شہر تا دکھی ہوتی دکھائی دی اور شہر تا دکھی ہوتی دکھائی دی اور اس سے دو کہا نی بندکر دی جس کی اسے اجازت می ہتی۔

#### جارسوببيوي رات

حب جارسوبیوی رات ہوئی تواس نے کہا کو نیک نہادبادت اوا شیخ نے کہا سے کہ خوا نے مرکو عورت بر فضیلت دی ہو۔ ثین فاضل سے محبت کرتا ہوں مذکر مفنول سے عورت بدلی کیا تو مجھ سے اس مسئلے پر مباحثہ کرنا چا ہنا ہو ؟ اس نے جواب دیا ہاں ، عورت سنے پو جھا تیرے باس اس بات کی کیا دلیل ہو کہ مردکو عورت پر فضیلت ہو۔ اس نے جاب باس اس بات کی کیا دلیل ہو کہ مردکو عورت پر فضیلت ہو۔ اس نے جاب دیا دوطرح کی دلیلیں ، منقول اور مفقول منقول قرآن اور سنت کی بنا پر فعد فران اور سنت کی بنا پر فعد فران اور سنت کی بنا پر فدا فرانا ہو کہ اکر ہوا گواہ دومرد مذہوں توایک مرد اور دو ورش سسی میراث کے بادے میں حکم ہو کہ اگر گواہ دومرد مذہوں توایک مرد اور دو ورش سسی میراث کے بادے میں حکم ہو کہ اگر گواہ دومرد مذہوں توایک مرد اور دو ورش سسی میراث کے بادے میں حکم ہو کہ اگر گواہ دومرد مذہوں توایک مرد اور دو ورش سسی میراث کے بادے میں حکم ہو کہ اگر گواہ کی اور بہنیں ہوں توایک بھائی

کا حقم دو بہنوں کے برابر۔ان نمام موقعوں پر خدانے مردکو عورت برنصنیت دی برا ورکباکه مورت مردسے اومی بری لبذا مرد مورت سے انعنل برواب سنت کو لیجیے: اسول الله صلى الله علیه وسلم ف عودت كى ديت مردست آ دهی قراردی بی اورمعقول دلیل یه بی که مرد فاعل بی ا درعورت مفعول جوات نے کہا ای میرے اُ قا خوب کہا! لیکن توسے اپنی زبان سے اپنے خلات موت پین کردیا اوراسیے دلائل دیے جوتیرے موافق نہیں بلکہ مخالف ہیں۔ وجہ یے ہو کہ خدا نے مرد کو محف مرد ہونے کی وجہ سے عورت یر ففنیست دی،آس میں میرے اور تیرے درمیان کوئی انقلات نہیں۔مگرمرد ہونے میں بخیر،ارگا، جوان، اوهيراور بورهاسب برابر مي اوراس محافات ان مي كوى فرق انس اب چونکر نعنیدت محف مرد موسے کی وجرسے ہی اس لیے تیری طبیت برڑھے کی طرف بھی دسی ہی مائل ہونی جاسیے حبیل کہ لڑکے کی طرف کیونکہ مرد ہونے کے لحاظ سے ان دواؤں میں کوئی فرق مہیں۔ جواخلاف میرے اورتیرے درمیان ہر وہ معاشرت اور مزہ المقائے کے لحاظ سے ہواوراس بارے یں تونے کوی ولیل پین رنہ کی جس سے اوکے کی ففیلت عوات برثابت جوداس سخ جواب دیا ای میری اقا، کیا تجفے معلوم نہیں کہ قدوقا كا اعتدال ، رضارون كا كلابي بونا بمسكراب في ملاحت اورشيري كلاي الركے كے ساتھ مخصوص ہيں اس اللے اس اعتباد سے عور توں سے بہتر ہيں . اس كاتبوت دسول المترصلي المترعليد وسلم كى مديث بى كداد كون كودير كك رد دىچماكروكىونكران كى نظريس حدول كى سى بات باتى جاتى بى علاده بري والمكك ففيلت ومكى برسب وك جلنة بي شعرال اس كاذكراين کلام میں کیا ہوا ورجب کوئی لڑکی کی تعربیت باین کرتا ہو قراسے لاکے

سے مشاہرت دیا ہی، اور شہر زاد کو مع ہرتی دکھائی دی ادراس سے دہ کہانی مندر دی جب کی است اجازت الی متی ۔ مندکر دی جب کی است اجازت الی متی ۔

# جارسوالبسوس رات

جارسواكسوى مات ہوى تراس كے كما اى نيك نماد مادشا واشخ ك كا جب كوى اللى كى تعريف بيان كرا الوراس المكي المستنبير دتيا او النا الروط انعنل من وقاتو الوكى كى تشبيبه اسست مندى ماتى .ا ورس، ضاتیرا بھلاکرے الرکا اُسانی سے قابویس آجاتا ہی اوراس سے جدر طلب باری بوتی بواس کی صحبت اور نازوانداز بعلے معلوم ہوتے ہیں وہ نیادہ اسکار نہیں کرتا بالمفوص جبکہ اس کے رضاروں پر خطائے گئا ،موجھوں کا سبزہ ا غاز ہوتا ہو، بوانی کی مرخی اس کے گالوں پر پھرنے گلتی ہو اوردہ چدھوں رات کے چاند کی طرح ہوجاتا ہی۔ یہ ہی خو بیاں لوکوں کی جوعور توں کو بنی دی گیس ہیں۔ اوریاس برتری کا کا فی نبوت ہی جولو کوں کولوکیوں ير حاصل ہي - واعظم نے كہا خدا تھے معاف كرے ! تو مباحثه كرسے بو كا ہوا ہو توسے بہت سی باتیں بیان کی ہیں اورائے دعوے کی دلیلیں بی پٹن کی ہیں الین سچائی ظا ہر ہو سے سے نہیں دہتی اب تواس سے نہ بعاگیو،اگر ولیوں کو اجمال سے بان کرنے پر تو تناحت م کرے گا تویش تفعیل کے ساتھ باین کروں گی . خدا کے لیے تو ہی بتاکہ زو کے کا اوکی سے کیا مقابله، كهان كور اكركت اوركهان مورج إلطى خيري كلام اورخوب صورت و قدوقامت والی ہو، وہ گویا ریمان کی شاخ ہو، اس کے دانت باللے کی طح

ای بهبان بگ کی دند: وخساد شفائی النهای جید اورجرو سیب کی شل به دخیا خراب کا جام ، سیند افاد اود شاخ ن کی طرح ، اس کا قدم لول برجم شا برا با اور تیزی تیز توار جبی ، ماتفاکش ده ، بوی بل بوی اورایکی کالی کالی اگر وه بات کرتی بر تو اس کے مُنف سے موتی جرتے ہیں ، دل اس کی طرف کھنے جاتے ہیں اوراگر وہ سکواتی ہوتوالی معلوم ہوتا ہو کہ اس کے ہزشوں کے بیج بی سے جاند چک مہا ہو اوراگر وہ سکواتی ہوتوالی معلوم ہوتا ہو کہ اس کے ہزشوں کے بیج بی سے جاند چک مہا ہو اور گھورتی ہوتوالی کا خاتم ہو سافر اور تعلی میں اور ضافون ہم اور تعلی اور ضافون ہم اور تعلی اور ضافون ہم اور تعلی اور ضافون ہم تو تو اور اس کی مرتب ہوتی دکھائی دی اوراس نے وہ کہانی بندکر وی جی کی کسے اور تا بی فی ۔

#### چارسو بالنبيوين رات

حب چارس با تمیوی رات ہوئ تواس نے کہا ای نیک نہا و باوسٹ اوا واصلہ نے کہا اس کے الل الل ہونی مخص سے ذیا دہ نرم ہی اورفائص تہد مصندیا دہ میٹھے۔ بھر وہ کہنے الی اس کا سینہ شاہ راہ کی طرح ہی اوراس پر مووں بہتان جیسے ہاتی دانت کی ڈبیاں ، بیٹ تانے بچوں کی طسسرت بھکنا چیڑا، اس کی شکنیں ایک دومرے پر پڑی ہوئی ، بی ہوئی رائیں جیسے موتی کے دوستوں ، کولی بتور کے سمندر یا نوند کے بہاڑوں کی طرح بھیتے ہوتی ، دو بلکے بلی فی اورسونے کی ڈھی ہوئی ولیوں جی تھیلیاں۔ کیکھے ہوتے ، دو بلکے بلی فی اورسونے کی ڈھی ہوئی ولیوں جی تھیلیاں۔ دیکھ اس مسکین ، انسان اور جنات میں کشا تفاوت ہی ا بھی معلوم نہیں کہ بی برائے یا دشاہ اور شرفا عورتوں کی نوشا مدکرتے اور ان کا تطف انتہا ہے ہی۔ برائے معلوم نہیں کر بی برائے یا دشاہ اور شرفا عورتوں کی نوشا مدکرتے اور ان کا تطف انتہا ہے

ملب کر بیتے ہیں مورتوں ہی سے سکواوں امیروں کو غویب بنا دیاا ورشراطیل کورڈیل کردیا اورا قاوں کو افرکر بنا دیا۔ بڑھے انکموں کو اعوں نے اسپنے میندے یں بھانس لیا ، پارماؤں کورسواکر دیا ، امیروں کودردر بعیکمنگوای اورسعید کوشقی کر دکھایا . با وجود ان تمام باتوں کے کوئی عقل مند نہیں جوان سےدوز بروز زیادہ مختت مذکرتا ہو، ان کاسکہ مذماتا ہوان کے اسکے مر مزجعاتا ہو۔ کتنے بندے ایسے ہوں گے حبفوں نے عورتوں کے لیے اپنے يرودوگاركى نا فرمانى كى اورمال باب سے منم مواران ،كيا وجه ؟ ان كى مجتت جودلوں پرجھاجاتی ہی اکمسکین ، تھے معلوم بنیں کہ ان کے لیے عمل بنائے جاتے ہیں ان کے آگے پردہ گرایا جانا ہی ان کے لیے کنیزیں مول لی جاتی ہیں اور اسی کے لیے اُسوبہائے جاتے ہیں۔ اسی کے لیے فالس مثک اور دیورا ورعنبر خرید کیا جاتا ہی، اسی کے لیے فوجیں جمع کی جاتی ہی مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں ،ادنواق اکھے ہوتے ہیں اور گردنیں ماری جاتی ہیں جس تنفس نے یہ کہا ہو کہ دنیا سے مراد عورتی ہیں کی کہا ہی۔ اب رہی وہ حدثیں جوتو سے بیان کی ہیں، وہ تیرے خلاف نبوت ویتی ہی مذکہ تیرے موافق. مسول الله کے قول میں کہ او کوں کی طرف ویر تک نه دیجوالح او کوں کو حدول مصتشبيم دى كى بى ادر ظا بربى كرس چيزسكسى كى تشبيهدى جائے۔ وہ بیزاس سے بہتر ہوتی ہی، اگر عور تیں افضل اور بہتر نہ ہی تی تو ان کے ساتھ دوسروں کو تشبیہ مددی جاتی ۔ تیرای کہناکہ لو کی کی تشبیبہ الا کے سے دی جاتی ہی درست نہیں بلکہ واقعہ یہ ہوکہ اوا کے کی تشبیر اواکی سے دی جاتی ہی کہاجاتا ہوکہ فلاں لو کا ایسا ہو جیسے لو کی کمیں، فائن وفاجر جن کی خدانے مذمت کی ہو اوکی کو او کے سے تشبیر دیتے ہیں ایسے مینوں

گناه گارون، نفس اور شیطان کی پیردی کرنے والوں کا کیا اعتباد، وہ تق سے
دؤرجا پڑے ہیں ،ادر جو تونے دخسار کے خطکی خوبی اور موجھون کا سبزہ آغاز
ہونا بیان کیا ہی کہ اس سے لڑکا ذیادہ حمین وجمیل ہوجا آبئ خلطہ کو ادر سیائی سے
دؤرد اس سے تو خوب صورتی بدصورتی سے بدل جاتی ہی۔ بعدا آناں واعظم
نے اس شخص سے کہا کر مسبحات الله الْحَظِيم، اور شہر آنا دکو صبح ہوتی دکھائی
دی اور اس نے وہ کہانی بند کردی جس کی اسے اجازت ملی تی۔

### جارسونينيسوس رات

حب چارسو تمینیوی دات ہوئ تواس سے کہا ای نیک نہاد با وشاہ!

وا عظر سے اس شخص سے کہا سُبگان الله العظیم یہ مجھے معلوم نہیں کہ نہائ

درج کی لذت عورت ہی ہی اور بغیران کے دیر پالطف کسی اور چیزیں

نہیں آتا اسی وجہ سے خوانے انہیا اوراویا کے لیے جنت ہی عوروں کا وطر

کیا ہی اورنیک کاموں کے بدلے انھیں ویا ہی۔ اگر خواجا تنا کہ ان کے علاوہ اور

کی میں نطف اٹھایا جاسکتا ہی تو وہ ان کے لیے اس کا وعدہ کرتا۔ رسول اللہ فراتے ہی ونیا میں ونیا ہی۔ اگر خواجا تنا کہ ان کے علاوہ اور

فراتے ہی ونیا میں سے تین چیزوں کی مجتت مجھے دی گئی ہی، عورتوں کی ،

فراتے ہی ونیا میں سے تین چیزوں کی مجتت مجھے دی گئی ہی، عورتوں کی ،

نوشبو کی اور نماز کی جو میری آنھوں کی طفادگ ہی۔ اور مزوں کا گھر ہی جو بغیر

نوشو کی اور دلیوں کی خدمت ہی کھونکہ وہ نفتوں اور مزوں کا گھر ہی جو بغیر

لرکوں کی خدمت کے پوری نہیں ہوسکتیں۔ لیکن خدمت کے علاوہ ان سے

کوئی کام لمینا نہر ہی اوروبال۔

کوئی کام لمینا نہر ہی اوروبال۔

کوئی کام لمینا نہر ہی اوروبال۔

کال کوائی نفراورخش باتوں میں بھنسا دیا جو علما کی شان سے گری ہوتی ہیں، فیکن متنان ہوکہ شریفوں کے سینے دا ذوں کی قبری ہوتی ہیں، اول تو عبس کی باتیں بطور اما نمت کے بھنی جا ہیں، ودمسرے اعمال کا داد دمداد نتیت پر ہی بی خدا سے ابنے اور بتھادے اور باتی تمام سلمان کے بید مغفرت کی دھاکرتی ہوں، وہ بڑا ابنے اور بتھادے اور باتی تمام سلمان کے بید ہماری کسی بات کا جواب غفورا ور رسیم ہو ہاں سے دوانہ ہوگئی اس کے بعد ہماری کسی بات کا جواب بہنی دیا ادر ہم دہاں سے دوانہ ہوگئے اس کے مناظرے سے جو ہیں فائدہ بہنی اس سے ہم خوش تھے اور اس کی جداتی پر ہیں افسوں ہوا۔

# ابوسوبدا ورئرهياكي كهاني

الاِسويد كا بيان ہوكم ایک دن بی اپنے جند سائقیوں کے ساتھ کچھیل خرید نے ایک باغ بیں گیا۔ دکھا کہ باغ کے اندرایک بڑھیا بیٹی ہوئ ہوئ ہوئ کو جن کا چہرہ بنایت نوب صورت ہو مگرسر کے بال سفید ہیں اور وہ ہاتی وانت کی سکنگی کردہی ہو۔ ہم جا کراس کے پاس کھڑے ہوگئے۔ اس نے خیال بی منکیا کہ کون آیا نہ اپنا سر ڈھا تکا یکس سے کہا کہ ای بڑھیا، اگر توا پنے بال کا لیے منکیا کہ کون آیا نہ اپنا سر ڈھا تکا یکس سے کہا کہ ای بڑھیا، اگر توا پنے بال کا لیے دیا وہ نوب صورت ہوئی ۔ ایساتو کیوں مہیں کرتی ہی اس سے سراٹھا کہ میری طوف دیجا، اور شہر آنا دکو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس سے دہ کہانی بندکر دی جس کی اسے اجازت بی تی ۔

چارسوچومبیوی رات

حب جارسوچربسیوی دات بوئ تواس نے کماا کونیک نباد بادت وا

اپرسوید کہا ہوکہ حب یں نے بڑھیا سے یہ کہاتواس نے مرافعاکر میری طرف دیجھا ادر ایجیں مھاڈکر یے اشعاد بڑھے:"جب تک ذما ذرنگ لگا تا اما بھی مجی دنگ لگاتی دہی لیکن زمانے کا دنگ برقرار مہا اور میراد نگ ا ترگیا ہی یں سے کہا کہ ای بڑھیا، کیا خوب کہا!

# على بن محت كي كنيز خريد نے كى كہانى

علی بن تحد بن عبداللہ بن طاہر نے ایک کنیز خرید ہے کے بیے بواتی ہے کنیز فاضلہ، ادبیہ اور شاع ہ تھی ۔ قبی نے پوچا تیرانام کیا ہی ؟ اس نے جاب دیا فلا امیرکوعزت بختے امیرانام مونس ہی ۔ علی کو اس کا نام پہلے سے معلوم تھا، فقودی دیر کے بیے علی نے سرجمکالیا اور پھر سرا ٹھاکہ یہ شعر پڑھا، اس نخص کے بارے یہ تیری کیا دا سے ہی جو تیری مجت کی بیاری یہ اس قدر گرفتار ہو کہ مت شدر ہوگیا ہی ؟ کنیز نے کہا خلا امیر کی عزت قائم رکھے اور یہ شعر پڑھا، "حب ہم دیکھتے ہیں کوئ عاش عشن کے مرض یہ مبتلا ہی تو ہم شعر پڑھا اور ہم یہ داس کی دل دہی کوتے ہیں یہ یہ سن کر وہ فوش ہوگیا اسے سر ہزار در ہم یہ خری یہ اور اس سے عبید اللہ ای محد پیدا ہواجس کے بڑے کا دنامے ہیں۔

# على مصرى اوربغداد كي شلطان كى كها نى

قا بره ین ایک تاجر دبتا مقارای کے پاس بے شار مال ودولت، نقدی، جوابرات، معدنیات اور اطاک مقی اس کا نام حس بوبری بندادی تعار فدان است ایک بیا بی دیا تفاجی کاچیره خوب صورت، قدمدول، دسار گلابی تقداود نهایت حین وجیل خاراس نام می تحری دکاته، است قرآن، علوم دست و جیل خاراس نام می تحری که ده ان می ایم و ان می ایم و ان می ایم و ان می ایم و کان علوم دی تنی که وه ان می ایم ایم و کیا تفا و دباب کی نگران می تجارت کرتا تفا جب باب بیاد برا، اس کا حال خاب بوسن لگا اور است موت کا یقین آگیا تواس نے بیٹے کو بلایا، اور شهر آدکو صبح بوتی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بندکر دی جس کی اور شهر آدکو صبح بوتی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بندکر دی جس کی است اجازت می تقی .

### عارسون<u>تيبيوس را</u>ت

چارسو بجیسیوں دات ہوئی قاس نے کہاا کونیک بہادباد شاہ اجب
بغدادی جوہری تاج بیماد پڑاا ورا سے موت کا بقین ہوگیا تواس نے اپنے
جیٹے علی محری کو بلوایا اور اس سے کہنے لگا بیٹا دنیا فانی ہی اور اخرت باتی،
مسب کو ایک نزایک روز مرنا ہی۔ بیٹی، اب میری موت قریب ہی، ثیل بچا ہتا
ہوں کہ تھے وصیت کروں۔ اگر تونے اس برعمل کیا تو خدا سے ملنے تک تو
نیک بجنت اور امن وامان سے دہے گا، اگر تو نے اس برعمل دکیا تو تھے بڑی
ضلوں کا سامنا ہوگا اور تو میری نعیوت نزمانے پر بیٹیاں ہوگا۔ بیٹے نے
کہا، آبا جان یرکونکر ہوسکتا ہوکہ ٹی تیری نفیوت نزمانوں اور نزمانوں کونکر
تیری فرماں ہو داری میرے اور فرض ہی اور تیری نفیوت برعمل کونا واجب
بیس نے کہا کہ بیلی میرے اور فرض ہی اور تیری نفیوت برعمل کونا واجب
مہنا کی ہی جس کا عدد حساب بنیں حتی کہ اگر تو ہردوز یا نسو دنیا ربھی خرج کرے
مہنا کی ہی جس کا عدد حساب بنیں حتی کہ اگر تو ہردوز یا نسو دنیا ربھی خرج کرے

و کھد کی نہ ہوگ رسکن بیان خداسے ڈرتا رہیو اور مصطفے متل اندملیہ وسلم کی پیروی کو ند مجود اور ان کے اوامر اور نوابی برعمل در الد کیمی ہمیشریکی کیجیدا ور لوگوں کے ساتھ اتھیا سلوک رکھیر، نیکوں ، پارساؤں اور مالموں کے ساتھ اٹھنا بیٹینا رکھیو۔ نقیروں اورمسکینوں کی خبرگیری کیجیو، کبل اور کنوس سے بچیو، شریرا ورمشکوک لوگوں کے پاس ند بھیکیو، فوکروں چاکروں اور اہل وعیال کے ساتھ نری سے مین ا تیو اور ایسا ہی سلوک ابنی بیری سے رکھیوکیونکہ وہ بڑی خاندان کی لڑکی،اور تھوسے حاملہ ہو،لیتن ہو کہ خدا تھے اس سے نیک اولادوے گا۔دواسی قتم کی وصیت كرتا، رومًا حامًا اوركبًا تفاكم بينًا، يْن خداست دهاكرتا جول كه وه تحجم بر العليف سے بچاتے اور آوام سے رکھے بیس کر بٹیا زار زار رونے لگا اور كما آباجان، مجمع ان باتوں سے سخت كليف بوتى ہوتو تو مرف والے كى سى باتين كرنا ہى اس سے كها بيا، درست ہى، يْس اپنے مال سے بخوبى واقف مون اس مييميري وصيت كوم مجوليو ميركر كروه منهاوت كالكماور قرآن کی ایتیں پڑ منے لگا اور حب مرفے کا وقت ا بہنجا تواس سے اپنے مِعْ سے کہا بیا، قریب ا جب دہ قریب کیا تو باپ سے اسے بوسے دیے اس کے اسوجاری ہوگئے اور دوح بدن سے برواذکر گئی، خلااس برد مت کرے! بی نہایت غمزدہ بروا، گھریں رونا بٹیا ج گیا اورباپ کے دوست اینے اب اس فے باپ کی مجہزو مفین شروع کی، بہت مال لٹایا اور نماز بر صفے کے لیے جنازہ باہر لے گئے۔ نماذ پڑھو کر جنانے کو قبرستان سے گئے اور اُسے ومن کرکے تبریر قرآن خوانی کی اور گھر نوٹ آئے بیٹے سے تعزیب کینے کے بعد لوگوں سنے اپنی اپنی راہ لی. بیٹے نے فائحہ اور ختم کی تیم اوالی۔

الم المنا بالی دن کک بوتی دی اس اثنا یل دو مهدی به ال اثنا ای دو مهدی به ال اثنا ای کے بعد حجمے کو باپ کی قبر کی زیادت کرنے کے سوا گھرسے باہر فز کا اس کے بعد دو ایک نما نے کک نمازاور قرآن نوانی اور عبادت میں لگا دہا بیاں کک کم ایک دوزاس کے تاجودوست اس کے پاس بہنچ اور اسے سلام کر کے کہنے گئے کہ اس سوگ میں توکب تک بڑاد ہے گا اور اپنا کا دوباد، تجادت اور دو تول سے طنا جانا کہ ان بندر کھے گا ۽ ایسا کرنے سے تجے بہت تکلیعت بہنچ گی اور تیری تندوی بہت تکلیعت بہنچ گی اور تیری تندوی بہت فراب ہوجائے گی۔ جب یہ سوداگر زاد سے اس کے پاس آتے تو طون ابلیں ان سے کانا بھوسی کرتا جاتا کہ دہ اسے بازار جانے کی ترخیب دیں اور ونیا کا سبز باغ وکھا تیں۔ دو مری طرف وہی البیں اس سے بھی کہنا تھا کہ ان کا کہنا مان سے اور گھرسے نکل کر ان کے ماتھ جا، اور شہر زاد کو صبح ہوتی دکھاتی دی اور اس سے دہ کہائی بند کر دی جس اور شہر زاد کو صبح ہوتی دکھاتی دی اور اس سے دہ کہائی بند کر دی جس اور شہر زاد کو صبح ہوتی دکھاتی دی اور اس سے دہ کہائی بند کر دی جس

### <u> چارسو حبتبیوی رات</u>

چارسو چیبیوی رات ہوی تراس نے کہا ای نیک بناد با دستٰ اب حب تا جرزاد سے حس جوہری کے بیٹے علی تمسری کے پاس آتے توالفوں سفاسے بانارجا نے کا شوق ولایا، دہ خدا کے ادادے کے مطابق تیا دہوگیا اور ان کے ساتھ گھرسے نکلا -انفوں نے کہا کہ اپنے نجتر پر سواد ہو کہ ہادے ساتھ فلاں باغ بیں جل تاکہ ہم سب مل کر دہاں سیر کریں اور تیراغم فلط ہو۔ دہ نجتر پر سماد ہو کہ اور ایک فلام کو ساتھ لے کر یادوں کے جگھٹ بی اس

ان كى طوف دواد يوكي جيال دو مانا چا ست محد باغ يس منفي توان يس سے ایک ناشا تیادکرے باغ یں ہے آیا سب نے س کر کھایا ادر منہی غاق ہوسے لگا، تنام کم بیٹے بتیں چنیں کرتے دہے ۔اس کے بعد وہ سب سوام کی وال سے بلے اور اپنے اپنے گر جاکر سور ہے . دوسری صبح ہوی تو دہ مجراس کے پاس جا بینچے اور کئے لگے کہ جل اس سے کہا کہاں ؟ الفول سے بواب دیا فلان باغ بن وه کل ولسے باغ سے بھی زیادہ خوب صورت اور صاف متحرا ہو۔ منی معری مواد ہوکر ان کے ساتواں باغ یں پہنج گیا۔ باغ یں پہنچ کر پھر ان يرسه ايك ناشتر لايا اب ك ناشت كرما تو شراب بى عنى كاست سے فارخ جوتے توا مفوں سے شراب پیش کرے کہاکہ اس سے خ غلط ہوتا ہی نوشی صال بوتی بوادراس کی اتنی تعربیت کی کر علی مصری کو ما تنا برا اور ان کے ماتو شراب بینے لگا اور شام ک پینے بلانے کا شفل دیا ۔ اس کے بعد ادرسب تواین این گریلتے بنے مگر علی معری سے نہ اُ ٹھا گیاس کو است چگراکسے تھ کہ بشکل دہ اپنے نچر برسواد ہوسکا استم بہتم گر بہنا تربوی نے اس حالت میں دیکھ کر پر چا آج تیرا دنگ بدلا ہوا کیوں ہو ہاس سے بواب دیا ہمسب تفریج کردھیے مقے کہ ایک دوست متراب سے آیا،سب کے ماتھ بھی ہے ، اس سے مجھے یہ چگر آدہے ہیں ۔ اس کی بوی سے كاكراكويرك أقا كيادا في باب كي وصيت مجول كي ادر الني مشوك وكول كى معبت اختيادكر لى جن سعاس في كياتها ؟ فلى معرى كيف لكاكر ده موداگر زادسه بی ایست دید مشکوک ادی بنی، نهایت متریدت برينوش مزاج

الغرف وه اسى طرح بردوز ان كے ساتھ جاتا أن كي وكل كي

ا ورسب ال كر خوب كحاق بيت ميان تك كه أيك دوز المفول سف اس سے مها اب بماری باریان خم بوگیس اورتیری باری بوعلی مصری بولامرکون بد الله ون اس لن ان سي كن كنا كها في ين كاسامان مباكيا ا در با ورجیوں ، فراشوں اور قبوہ بنانے والوں کوساتھ سے کر دیاں گیا جا ب باغ اودميدان تق اور يوس ايك بينينك كهاف يني ، كا ناسن اور مرسا الماسني حنول الم حب مين خم برا واس ف ديجاكم حركيد دو لايا منا سب ختم ہو جیکا - موں شیط س نے اس کے کان میں کہا کہ جتنا تو خرج کر حیکا ہی اگر او اتنا ہر روز می خرج کرے تو بی تیری دولت کم منی ہوگی اوراس نے بے وطرک خرج کو نا شروع کر دیا تین سال تک برابر خرچ کرتا دیا. اس کی بیری نفیعت کرتی اورباپ کی وصنیت یا دولاتی مین وه اس ک بات دمنتا عنی کرمس قدر نقد تھا سب خرچ ہوگیا اور اب وہ جواہرات ع في كرمرن كرين لكا، أخرجوا برات بعى ختم بوكة - اس ك بعد مكانات اور حاكيرون كالمنرايا، ان كالجي خاتمه موكي . مهر باغات اور زميني نيج فالين . دفته رفته حب كل الملك بك كى ١١س كمكان كه سوا كمجد باتى سرد ما حس من وه دبت تها تو ده اس كا مرمر اور انيشي كال كالكربيخ لكا عمرك كمنزد كرف كالدعير خرج كى مرددت بوى تو اس کھنڈدے بی گڑے کروائے۔جندروزر لارے تھے کہ دوشش آیا حس سے اس کا گر خریا تھا اور کنے لگا اب توکس اور جاکورہ ، مجم اپنے محری مزددت ہی علی معری کے ہاں اس اثنا میں ایک لڑکا اور ایک لڑک دوبیجے بیدا ہو چکے تھے لیکن بری ادران بچں کے سوااس کے باس اور كيا تعاجى كے ليے مل ياكس يڑى ويلى كى صرودت ہوتى دوشياں باغالى

تقیں شال واساب، اس بے اُس سے ایک صافے میں ایک کو تھری کواے پر ا عيش وعشرت كى زندگى كزارك ادر وكروس جاكروس اورمال دودات ک افراط کے بعداس کو طری میں اعدایا۔ حالت برای دن اس کی تھی کدایک ونت کا کھانا بینا بھی اس کے باس مرتقا ، بوی سے کہا بس تھے اسی دن سے وراتی اور بھے باپ کی وصنیت یادولاتی متی لیکن توسے زوان منا، کا حول وکا وَ وَا اللَّهِ اللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمُ - اب جَوِي عَهِدِي مِلْ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلِيمَ وَاللهِ اپنے دوستوں کے پاس جاج سوداگر نا دیے ہیں ،مکن ہر کہ وہ تھے کیے دیں جس سے آج کا کھانا پینا ہے۔ وہ اٹھاا ورایک ایک دوست کے باس گیاجس کے ماس بینچا دی جهب جآما جومت بھی تو کھری کھری سناما اور کچھ مزوتیا۔ آخر وسط کھا کرانٹا آگیا اور اپنی بوی سے کہا کہ انفوں نے مجھے کھر بنی دیا۔ میں بروسیوں کے باس لئی کمان ہی سے کھ مانگے ، ا در شہر آاد کو صبح مرتی و کھائی دی ادراس سے وہ کہانی بندکر دی جس کی اُست اجازت مى تقى ـ

### جارسوشاً بسویں رات

چارسوشائمیوی مات ہوی تواس نے کہا ای نیک نہا د باون اہ اجب ملی مقری کی ہوی پڑوس میں گئی کہ ان سے اس دوز کے کھانے کے لیے کی مانگ کر لاتے تودہ ایک عورت کے پاس پہنی جسے وہ بہلے سے جانتی تی۔ اس عودت نے اس کی یہ مالت دیکی تواسے باعثوں ہاتھ لیا اور دو سے ہوئے وچھا تم لوگوں پرکیا مصیبت گزری ؟ قتی کی بیری نے اسے اپنے توہر

كامادا تعقدمنايا تووه كن كل مرحاابلا وسهلا، جس يجزى تجع حرددت بومجست بالمعادف كم ل الل في كما خواجم نيك بله دے احورت سے أسے اتنا ملان دیاج دوزں میاں بوی اوران کے بچن کو پورے ایک مینے کے لیے كانى تعا اوروه است لے كرا في كرآئ اس كے شوہر نے يدسامان ديجا تو وہ روسے لگااورکہا کہ برجیری تجھے کہاں سے میں ؟ بری بولی کہ فلال عورت نے دی ہیں۔ یم سے اس سے ابنی مانت بان کی تو اس نے ہرطرے سے میری فدمت کی اور کہا کہ جس چیز کی تجھے صرورت ہو مجرسے مانگ لیاکہ اس کے شوہر سے کہااب جو نکر تیرے باس یہ تمام چیزیں آئی ہیں مجھے اجازت دے کمنسی اور مبکہ چلا جاؤں ، ممکن ہی خدا ہماری روزی کھول دے۔ اس کے بعداس في يجول كو بوسرويا اور على كحرا إوا . كوى منزل مقصود سامنے منقى مر علاجة ما تقا - علت علت بولاق بهن كي ، و يكاكرايك جاز ومياط حاسك کے بیے تیار کھرا ہو اسے یں اس پرایات شخص کی نظر پڑی جواس کے باب كا دوست عمّا، اس في سلام عليك كرك بوجها كمان جامًا بري على نے جواب دیا ومیاط جاسے کا تصدیر، وہاں اپنے دوستوں سے س کر ان كى خيريت دريا فت كرون كا اور لؤم أون كاروه ففس اسے اپنے كمر الے يا، نفاطر توامنع كى اس كيلي واه كالحفانا بينيا تبيا مكرايا اور حيند ويباد وسي كر اسعاى جازي بطاديا بودمياط حارماتا

جہاز دمیآ لم بہنیا تو لوگ اقرف گے، علی بھی جہازے اُترامگراں کی بھی جہازے اُترامگراں کی بھی بہن آتا تھا کہ کہاں جائے۔ دو قدم جبتا اور تعثیک جاتا ۔ ایک موداگر فی بھی اس کی بدحالی تاری اور ترس کھا کر استحابیت ساتھ سے گیا۔ علی ایک متحاس کی بدحالی تاریخ دل میں کھنے لگا آخر کب تک یک عروں متحت تک وہاں دہنے کے بعدا پنے دل میں کھنے لگا آخر کب تک یک عمروں

یں بھاد ہوں گا، اور سوداگر کے گھرسے چلنے کی تھان کی معلوم ہواکد ایک جہاز دہش جادہ ہوں گا، اور سوداگر اور کیا میزبان سنداس کے بیے توشتیار کرایا اور جہاز بی سوار کرادیا ۔ چلتے چلتے دہش جا بہنجا ۔ وہاں وہ گی کوچوں بی بھیری میا تھا کہ ایک بھلے مانس سے بڑ بھیر ہوگئ وہ آسے اپنے گھر کیا ۔ دہاں کچر دن بسر کرنے کے بعد ایک موزاس نے وکھا گہ ایک میزبان سوداگر کے دن بسر کرنے کے بعد ایک ماقو بندا و جانے کا قصد کیا ۔ اپنے مغربان سوداگر کے باس آیا اور آس سے مشورہ کرکے قافلے کے ساتھ جبل گھر میزبان سوداگر کے باس آیا اور آس سے مشورہ کرکے قافلے کے ساتھ جبل گھرا ۔ فرا نے ایک میا تھ دلیا ۔ اور آس سے مشورہ کرکے قافلے کے ساتھ جبل گھرا دور آس کی طون سے رحم ڈال دیا اور آس کی دیا بہاں تک کہ بغداد تک ایک دن کی میا فت مہ گئی ۔ اب اُن پر ڈاکودں کی ایک جماعت نے جہا بالا اور سال ان دے ایک اور جھی اپنی اپنی اور سال ان دے ایک تا فی دالے بہت تھوڑ سے ذائدہ بیکی، دہ بھی اپنی اپنی جا عت نے دہ بھی اپنی اپنی اپنی اپنی کے دیا بین کے کہ جماعت نے جہا جا گئی ۔ اب اُن پر ڈاکودں کی ایک جماعت نے جہا بیا بالا اور سال ان اور جھیں گئی۔

علی محری سیرصا بغدادی طون دوانه ہوا اور سورج غووب ہوتے دہاں بہنی و کھاکہ در بان دروازے بندکر دہے ہیں۔ اُن سے کہنے لگا مجھے اندرائیانے دو۔ اکفوں نے اُسے اندرے لیا اور پوچھا تو کہاں سے آیا ہی اور کہاں جائے گا ؟ اس نے جواب دیا بی قاہرہ سے آرہا ہوں بہرے ساتھ سودائری جائے گا؟ اس نے جواب دیا بی قاہرہ سے آرہا ہوں بہرے ساتھ سودائری کا مال، نچر، غلام اور لؤکر جاکر تھے۔ بی ان سے بہلے دوانہ ہوگیا تھا ناکہ بی ایا بال اثار نے کے لیے کوئی جگر ڈھونٹروں بی بی اپنے نچر پر سوکر اکے بڑھا ہی تھا کہ ڈاکودل نے بچھے آگھرا، میرا خچر اور تنام سامان نوط ہا۔ خو دی مرتے مرتے بچا۔ یہ سن کر نوگوں نے اس کی بڑی آؤ بھگت کی اور کہا نوش آمدی اِ آنج کی داست ہمارے پاس کھرجا۔ صبح کے دقت ہم تیرے نوش آمدی اِ آنج کی داست ہمارے پاس کھرجا۔ صبح کے دقت ہم تیرے

ليركوى مناسب جگه تلاش كردي مح . فل سے اپنى جيب معولى تواسع ايك دینارملا جوان دینادوں میں سے نے رہا تھا جواکسے بدلات والے سوداگر فے دیے تعدير ومناداس في ايك ور بان كودك كركها كم است واكر كما ناسك ودبان اس دنیاد کوسے کر بازارگیا اوراسے رواکر روٹی اورسالی لایا،سب سے کھایااور وہ سوگیا ۔ صبع ہوئی توایک دربان اسے سے کر بغداد کے ایک تا جرکے یاس گیا اوداس كاما جرا بيان كيات اجرميج سجها اورا سيديقين اكياكم وه تاجر بوكا اور سوداگری کا مال لے کر آیا ہوگا، اس سے دہ اسے اپنی دکان میں سے گیا اوربری خاطر مادات سے بیش آیا اومی کو گھر بینج کراس کے لیے اپنے كيرون من سے ايك عده بوشاك منكوائ اوراكسے ممام كيا۔ ا عرض جوہری کے بیٹے علی مقری کا بیان ہو کہ بین اس کے ساتھ حمّام گمیا، وہاں سے محلا تو وہ مجھے اپنے گھر لے گیا، ناشہ پیش کیا،ہم نے كهاياً اور توب لطف المهايا اس كے بعد اس في ايف ايك غلام عدام

 اس بن بوفت رہتے ہیں اور وکئ اس بن جاکر رہت ہی کو مودہ پایاجاما ہی اور ہم لائن وروازے سے نہیں کالتے بلکہ دونوں مکانوں بیں سے ایک کی جیت پرچڑھ کر اوھرسے لے جاتے ہیں اس لیے بیرے آقا نے کسے جیوڑ رکھا ہی اور کسی کو رہنے کے لیے نہیں دینا . نئی لے کہا کھول توہی بن جیوڑ رکھا ہی اور کسی کو رہنے کے لیے نہیں دینا . نئی لے کہا کھول توہی بن اس بنی اسے و کیوں اور اپنے ول میں سوچا یہی تو میرا مقصد ہی کہ دات ہم اس میں دہوں صبح کو مرا ہوا پایا جاؤں اور سارے جبخوف سے جبھادا سے النے اس میں دہوں صبح کو مرا ہوا پایا جاؤں اور سارے جبخوف سے جبھادا میں میان ہی دو ایر اینا جا ہتا ہوں، اس کی جابی مکان ہی دے دیا دیا ہی جات ہیں ہی اپنے آقا ہے پر چیو نہوں تجھے محملات میں اپنے آقا ہے پر چیو نہوں تجھے جبانی نہیں دے دے دے دیا اور شہر آور کو صبح ہوتی دکھا کی دی اور اس نے جابی نہیں دے سک آل اور شہر آل دکو صبح ہوتی دکھا کی دی اور اس نے جابی نہیں دے سک آل اسے اجازیت می تقی ۔

### <u>چارسوا تھائىيوى رات</u>

جب جارسوالھائنیوی مات ہری تو اس نے کہا ای نیک بہادبادشاہ ا علام بولا جب نک بی اپنے اقاسے بوچھ نہوں مجھے جابی بہیں دے سکا۔ علام نے اپنے اقا کے پاس جاکر کہا کہ مصری تاجر اس بڑے مکان کے سوا اور کسی میں بہیں دہنا جاہتا ، بیس کرتا جرخود علی مصری کے پاس آیا اور کنے لگا ای میرے اقا ، تو اس گھریں دہنے کی جرآت نہ کر ، علی مصری نے جواب دیا بگر میں دہوں گا تو اسی مکان میں ، میں الیبی وہی باتوں کی بروا بہیں کرتا ۔ اس نے کہا اتجھا تو مجھے کھوکر دے دے کہ اگر بھے کوئی

نقعال پہنے توی وے دارہیں تی نے کہا یہ مانا۔اب اس سے قاضی کے محكم سے ايك گواه بلوايا تحرير الكمواكر اپنے ياس مك لى اور أسے كنى دے دى. على ممرى كنى كرمكان بن واحل بوكيا . تاجرف علام كم باتع فرش مجوایا اور غلام اسے دروازے کے پیچیے چوکی پر بچیاکر اوس ایا اس کے بعد علی مصری نے اندر جاکر دیجا کہ مکان کے صحن یں ایک توال ہواور اس پر ڈول رکھا ہوا ہو۔ اس نے ڈول کنوئیں کے اندر ڈالا یانی مبرکر د صوكيا، نماز برهى اورجير كي -اتنے يس وہى غلام أقاك گھرے شام كاكھانا ف كرايا، ايك موم بتى ، ممع وان، تشت ، وما اور صراحى لايا اورسب جيرون کورکھرکر فورا جل دیا۔ علی سنے موم بتی جلائی ،شام کا کھانا کھایا ،خوش ہوا، عشاكی نماز برهی اوراینے ول بن كنے لكاكم بحيونا لے كر ادبر جلين ادر وہیں سوتیں ، بیاں نیچے سونے سے تو او پر سونا بہتر ہوگا۔ جنائج وہ اُگھ كفرا جُوا، تجبونا الْمُعَاكِر اوبر بهنجا. ريحاكه وبال ايك برا كمره برجس كي حبيت پرسنہراکام ہی فرش اور دیواری رنگ برنگ کے مرمر کی ہیں۔اس نے وہاں بستر بھیا دیا اور بھی کر قرآن پر مصنے لگا۔

بیش بی تفاکہ کسی شخص نے اواز دی ای تحقی، ای این حن، کیا بیس سونا برساق بی تحقی نے جاب دیا سونا برکہاں کہ تو برسائے گا ؟ ابھی دہ بے فقرہ ختم کرنے بھی نہ پایا تھا کہ مینہ کی طِح سونا برسنے لگا اور اتنا برساکہ کم و بھر گیا۔ جب سونا برساچکا تو اس اُواز دینے والے نے کہا اب مجھے اُڈا دکر دے تاکہ بی اپنی داہ لوں کیونکہ بی اپنی فدرست اواکر جیکا اور تیری امانت مجھے بینچا دی۔ علی مصری نے کہا بیس سونا برس سے خیا کہ اس سونے کی وجہ بیا۔ اس نے کہا یہ سونا برت سے تیرے لیے جمع تعا

اور جوکو تی اس مکان یم آتا ہم اس سے کھتے اوقی ،اوابی جی، کیا ہم سونا برسائیں ؟ ده بماری باتیں س کرچینی مارتا ہم اترکراس کی گردن مرور دلیتے ادر ملے جاتے۔ آج جکہ ترآیا ادر بم نے تیرا در تیرے باپ کا نام مے کر پادادد كماكه كيا يم سونا برسائين ، ادرتوف جواب ديا سوناكهان بر ، توسم سحو كت كر توہی اس کامالک ہو ہمنے سونا برسا دیا۔اس کے علاوہ ہی کے ملک میں ایک خزانة ترسي اورباتى ہى بہتر ہى كەش جاكراسى بى تيرے باس بہي ب آؤں ادر بھر تخوست درخواست کردں کہ مجھے آزاد کرکے جانے دے۔ فلی ے جواب دیا دانٹری مجھ اس وقت سے پہلے افاد نہیں کروں گا حبب مك كرتوين كاخزاند مذ لے ائے جن نے كها جب ين اسے لے آؤں تو كيا توجيع اوراس خزالے كم موكل كو أزاد كردے كا ؟ على بولا بال جن لے كما القاتم كما اوراس فتم كما لى جن جلفى والاتفاكم على مقرى نے کہا میری تھے سے ایک اور حاجت ہی اس نے پر چیا وہ کیا ؟ علی نے جواب دیاکتابرہ یں فلاں جگہ میرے بوی بیتے ہیں ، الخیں عاکر بغیر کلیف دیے میرے پاس سے اجن نے کہا انشار اللہ کمی النیں اس خزائے کے ماتھ جو ہمین سے لاوں کا اُڑن کھونے پر بھاکر جوس اور نوکروں مایکروں کے ساتھ لیتا اوں گا۔جن سے اس سے تین دن کی مہلت لی اورسارا مال ومتاع اس کے پیس جھوڑ کر چل دیا۔جن کے جانے کے بعد علی کمرے یں ایسی حبکہ ماش کرنے لگا جہاں دہ سونے کو چیاکر دیکھے ۔ اسے کرے کے صدر کی طرف ایک مرمر کی اینٹ دکھائی دی حس میں آیک کی گئی ہوی عتى ، نى كو كمينين سدا ينط بسط كى اوروبال ايك وروازه وكماى دياروه دروازه کمول کر اندر گیا تو د کیاکه وه مهبت براگودام بر ا وراس کے جارول

وف کیڑے کی تعیبیاں بڑی ہوتی ہیں ۔ وہ تعیبیوں کو سے کر ان ہیں سوتا جھڑا اور گو وام میں رکھتا جاتا ۔ اس طرح سے اس نے سادا سونا لے کر گو دام ہی رکھ دیا اور تفل نگا کر کی کو کھینی اسنٹ ابنی جگہ پر آگئ ۔ بھروہ ینجے اُتر کر آیا اور اسی چوکی پر مبغر گیا جو در وازے سے گئی ہوئی تھی۔ اسنے میں کسی نے دروازے پر دستک دی اکٹر کر دروازہ کھولا تو ویکھا کہ مکان والے کا خلام مقا۔ اسے دیکھتے ہی غلام تیزی کے ساتھ اپنے آتاکی طرف بھاگا، اور شہر آلد کو مبح ہرتی وکھا تی اور اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی است اجاز ت

### جارسوا شيسوس رات

حب جارسواتنیوی دات ہوی تواس نے کہا ہونی دی ہو اللہ کے باس جاکر نوش نجری دی کہ جو خلام نے تیزی کے ساتھ ا بنے مالک کے باس جاکر نوش نجری دی کہ جو تاجر ساتے والے گھریں دہا تھا نیر بیت سے ہی اور درواڈے کے باس چکی پر بدیٹھا ہُوا ہی۔ اس کا مالک خوش نوش اٹھا اور ناشتہ لے کر اس گھری طرن جل کھڑا ہوا۔ اس نے گئے لیٹ گی، اس کھری طرن کی پیٹ نی پر بوسہ دیا اور کہنے لگا فدانے تیرے ساتھ کیا کیا ہو تی ہے جاب کی پیٹ نی پر بوسہ دیا اور کہنے لگا فدانے تیرے ساتھ کیا کیا ہو ای مرم جڑا ہوا ہی۔ رہا ای گھری نے کہ اس کی کھے لیٹ گوا ہو۔ رہا تھا گیا ہو ہو گھری کے بیس کوئی آیا تھا یا تو نے کوئی چنے دیکھی تی ہو تھی نے کہا نہیں، یُں قرآن پڑھاکیا جب سے کو سوکرا ٹھا تو وہنو دی کہا تی ہے نہا تو ہے کہا تیرے باس کوئی آیا جب سے کو سوکرا ٹھا تو وہنو کہ کے نماز پڑھی اور نے گاراس چوکی پر جھرگیا ۔ تاجر نے کہا شکر ہو فعالے کہا کہ کہا شکر ہو فعالے کہ

توصیح سلامت ما اب وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے گھرگیا اور علی کے باس فلام كنيري اورفرش بهيج المفول في مكان من اوبرست كرنيج مك جار ودی اور نهامیت نفیس فرش بجهایا مین گورے مین کالے غلام اور حار كنيري اس كى خدمت كے ليے وہي رہ گئے باتى اپنے اتا كے پائ علي كئے رومرے ماجروں کے کان مک یہ تعتبہ بنجا تو الحفول سے اس کے باس طرح طرح کے تحفے سیم حتی کہ کھانے اور چینے کی چیزیں بھی اُسے اینے ساتھ بانار سے محت اور پر چھاکہ تیرامال کب آئے گا ؟ اس فجاب دیا کہ تین دن کے بعد حب تین دن گزر فیکے تواس کے پاس پہلے خزانے كا خادم أيا جسن مونابرسايا تقا اور كن سكا كم چل كر اس خزان كودكيم جوئیں تیرے لیے ابنی سے لایا ہوں اوراسینے بوی بجر سے بھی ال اُن کے ساتھ ساداخزانہ سوداگری کے سامان کی صورت یں ہی جی گھوڑے، اؤنف، وكر حاكر اورغلام جنن ترديجي كاسب جنات ين سي الله الم وتت میر جن خاوم قاہرہ کی تو اس نے دیجا کہ علی مے بیری اور بیچے اس اثنا یں معبو کے اور نکے ہوگئے ہی وہ انفیں الن کھٹو نے پر بٹھاکر قاتہو سے بالبرلايا اورات كے خزائے يس سے الخيس عمدہ كيرے بينائے .غرض كم جن نے ان تمام چروں کے آنے کی خبر علی کو سنائی تواس سے سوواگروں کے پاس جاکر کہا اُو شہر کے باہر چل کراس قافلے سے میں جو ہمارا تجادتی ال لایا ہواوراپنی بویوں سے کہو کہ وہ بھی تشریف لاکر میری بوی سے میں۔ دہ تیار ہوگئے اور اپنی اپنی بولوں کو بلواکر سب کے سب شہر کے با ہر ایک باغ میں جا منظے ۔ البی وہ باتیں ہی کرر ہے تھے کہ جنگل کی طاف سے ایک غبادان الله و محینے لگے کہ برغبار کیدا ہو۔ غبار ہٹا تو ادمی اسار با ان

اود فراق نظرافی نظرائے۔ لوگ گاتے باتے چا ادہ تھے۔ قریب بہن کورا بافل کا فراق نظرافی نظرافی نظرافی کے بیاس آیا اوراس کا باتھ چام کے فراد اور سے ایک اوراس کا باتھ چام کے فراد کا ای میرے اقا، ہم کل ہی بہنے والے تھے مگر اس وجہ سے دیر ہوگئی کہ نمال فراد وی کا ڈریق ہم دیر تھیرگئے سی کہ خلانے ہم سے الحنیں دؤر کر دیا اس لیے ہمیں چارون کا ڈریق ہم دیر تھیرگئے سی کہ خلانے اپنے بخروں پر موار ہو کر قلفلے اس لیے ہمیں جارون لگ گئے۔ اب تا جراپنے اپنے بخروں پر موار ہو کر قلفلے کے ساتھ دوار ہو گئے اور بیویاں فی مصری کی بیری کے ساتھ اس وقت کی کہ ساتھ اس وقت کی کری ہوں کو بیر بیر بیری بی بڑے بیری ہوں کی بیری کے ساتھ اس وقت کی بیری کے ساتھ اس وقت کی بیری کے ساتھ اس وقت کی بیری کری ہوں کو بیر بیری تھی کا اور بیری کے ساتھ اور بیران تیں اور بیری کی بیری کے ساتھ اور ہو تھی درج ، مور تا ہو بی کی موری کے ساتھ اور ہو تھی درج ، مور تا ہو بی کی موری کے ساتھ اور ہو تی درج ، مور تا ہو بی کہ موری کے ساتھ اور ہو تی درک میں کا سے اجازت بی کئی دی کے ساتھ اور ہوتی درک میں کا سے اجازت بی کئی دی کے ساتھ اور ہوتی درک میں کا سے اجازت بی کئی دی کے ساتھ وہ کہانی بند کہ دری جس کی اسے اجازت کی گئی دی کے ساتھ وہ کہانی بند کہ دری جس کی اسے اجازت کی گئی ۔

### چارسونتيو**س رات**

حب جارسونمیوی است ہوی تواس نے کہا ای نیک نہاد با دشاہ ا یہاں تک کہ وہ گھر پہنے گئے اور اقرکر نچر دن کو مع سامان کے صحن ہیں نے گئے سامان آبادکر کو ٹھر ایوں میں دکھا اور بیبیاں اس کی بیوی کے ساتھا دپ کرے میں گئیں و بچھا کہ وہ تولمن کی طرح سجا ہوا ہی، اس کا فرش نہا بیت نفیس ہی ۔ وہ سب وہاں جیھ گئیں اور ظہر بک جیٹی مزے اٹھاتی رہیں اس کے بعد بہترسے بہتر کھانے اور حلوے ان کے سامنے بیش کیے گئے، اکفوں سے معطر بوکہ کھائے اور عمدہ عمدہ مشربت ہیے، کھر کھا ب کے عرق اور عطووں سے معطر بوکہ

#### على معرى الدينداد ك سلطان كى كسانى

سب مردد ورت اپنے اپنے گر رفعت ہوئے۔ گور نے کا جرد اسل بنی جیٹیت کے موان ہدیے بھیج اور پیوں نے اس کی جوی کے لیے مطعے تخاتف دواند کیے واس طرح ان کے پاس اس قدر کنیزیں ، کا سے اور گودے غلام ، غذہ اور لٹ کہ دغیرہ جمع ہوگیا کہ حساب سے باہر تھا۔

اوگوں کے اٹھ جانے کے بعد بغدادی تا جرمکان کا مالک تھا وہیں جا بیما را اور علی سے کہا غلاموں اور نوکروں کو حکم دے کہ وہ نچروں اور دوسرے جانوروں کو ایک مگریں سے جاتیں تاکہ وہ دہاں ارام کریں۔اس في والله ما وه الله بي رات فلال جكر بالن والي اوران سعكما كم شهرك بابر جاكر دات كالتظاركر واور روائد بوجاق والحيل يقيى ماتا مقاکہ انفیں واقتی اجازت س گئ ہی اوروہ اس کی مرحنی سے روادم کے اورشہر کے باہر پہنے کر ہوا یں اور گئے اور اپنی جگہ پر پہنے گئے تاجر علی اینے میزیان کے ساتھ بیٹر کر تہائی دات یک باتیں کرتا دہا، بیرمبس برخاست ہوی، میزبان اپنے گھر جلاگیا اور ماج علی نے اپنے بوی بچن کے پاس جاکر انفیں سلام کیا اور پوچھاکہ میرے سیجے اتنی مدت یک تم پرکیا گزری ، بیری نے اپنی فاقرکشی ، بریکی اورمصیبت باین كى جوالفوں نے جبيلى على ـ على نے كہا فكر ہى خداكاكم تم سب صح وسلامت بو، انتھا برتو بتاؤك تم وك أتے كس طرح ؟ بيرى سے كما اكرمير كأقا، کل دات ین بچرن کے ساتھ سورہی تنی کیایک کسی نے مجھے اور سخول كوزين سے الماليا اور سم بواين المانے لكے لين بيس كوى تكليف مديني الست الست الست مراي براي ايى جگر براتر سے بووروں ك ملے کی سی تھی۔ وہاں ہم نے دیکھا کہ نجر لدے ہوتے کھڑے ہیں اور دو

برے نچروں پر یا کی بندھ ہوی ہی اددگردہبت سے خادم ، فلام اور پیادے یں۔ یں نے پرچیا تم کون لوگ ہو، برسان کیا ہوا درہم کس جگریں ماعوں نے بواب دیا ہم تاجر سن جو ہری کے بیٹے علی مقری کے خادم ہیں، اس لے ہیں اس لیے ہی ہو کر تھیں سے کراس کے پاس بغداد بہنا دیں بی سے كما يبال ست بغداد دؤر بويا نزديك ؟ الفول سفيواب ويا تزديك بى اورمرف دات عمری داه بر به که کراس سن بمیں بالی میں سطامیا ادراعی سويران بوف بإبايناكر بم محمادے باس بن گئے اور زرا بھى تكيف نابوى اب اس سے بوجیاکہ تم کو یہ بوش کیں کہاں سے طبی ؟ بوی سے جاب دیاکہ قا فلمسالار نے ان صندوقوں یں سے ایک صندوق کھولا جونچروں يرتف اور بوشاكين بخال كرايك مجھ بہنا دي اور ايك ايك بچوں كو بھر اس صندوق می تفل ڈال کرجس میں سے بوش کیں کا لی تقیں اس کی کنی میرے حوالے کردی اور کہا اسے حفاظت سے رکھیر اوراپنے شو ہر کودے دیجیو۔ ویکھ بیرکنی میرے باس ہی۔ بیرکرکراس لے کنی نکال کر اسے دے دی تی سے کہا تو اس صندوق کو بہانی ہی ؟ کہا ہاں بھانی ہوں۔ بیری کو سے کو کو تھری میں گیا اور صندوق و کھاتے۔ بیری سے ایک مندوق دیکو کر کہا کہ یہ ہی وہ مندوق حس یں سے پوشاکیں کالی تیں۔ على نے كنى الكر تفل كھولا، دى كھاكەاس بى بىي شار يوشاكين، اور تمام صندوقوں کی کنجیاں بھی۔ کنجیاں کال کر اس سے ایک ایک ایک مندوق کولنا مروع کیا یہ دی کر انکیں کمل گیں کہ ان یں ایے ایے جاہرات اور قمیتی معدنیات ہیں جن کی نظر کسی بادشاہ مک کے پاس نہ ہوگی رکھ بمال کراس نے انفیں بھرتفقل کردیا اور کنیاں اپنے یاس رکولیں اورکا

که پرسب فعالی مهر پانی ہر بعدا ذاں بنوی کوسے کر اوپر کرسے میں اس مرمر
کی اینط کے باس گیا میں بی تی گردی تقی، است اوپر کی طرف کھنے کر
کو گھری کا وروازہ کھولا اور اندرجا کر بوی کو وہ سونا و کھایا بواس نے وہاں
دکھا تھا۔ بوی نے بوج ایرسب تیر سے پاس کہاں سے آیا ؟ اس نے جاب
دیکا تھا۔ بوی نے بوج ایرسب تیر سے پاس کہاں سے آیا ؟ اس نے جاب
دیا یہ میر سے بروروگار کا فضل ہی جب قاتم وہ کہانی بند کر دی جس کی
اور شہر آوکو میج ہوتی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی

## جارسواكتيوس رات

چارسواکتیسوی وات ہوی قواس نے کہا ای نیک بهاد باد داه او میل محری نے کہا جب بن قاہرہ بن بخد سے رفعت ہوکہ چلا تو جلتے جلتے ولاتی بہنی، دیکھا ایک جہاد دمیاط جائے ہے تیاد کھڑا ہی۔ بن سواد ہو کہ دمیاط بہنی وہاں ایک تاج سے طاقات ہوی جو میرے باپ کو جا تا کھا وہ مجھے ا بینے ساتھ ہے گیا، میری او کھلت کی اور مجھ سے ہو جھا کہاں جارہا ہی جی ابینے ساتھ ہے گیا، میری او کھلت کی اور مجھ سے ہوں کیونکہ وہاں جارہ ہی جو اب دیا کہ بن دشت جانا جا ہتا ہوں کیونکہ وہاں میرے وہاں اس کے بعداس نے ساداتھ مشروع سے وہاں میرے وہ سان کی دیا۔ بیری سے ہا کہ اور میرے آقا، یہ سادی چیزی تیرے باپ کی دھاک تر بی جو اس نے مرت سے بہلے کی بھی کہ بی میں خوات اس میں کرونا دے دے۔ بیری کہا کہ اس سے جہاکا وا دے دے۔ بیری کہا کہ اس سے جہاکا وا دے دے۔ بیری کہا کہ اس نے تو جلداس سے جہاکا وا دے دے۔ بیری کہا گی کہ ناس میں گرونا دکھ کے تیرامال منا کے ہوا تھا اس میں کرونا دکھ کے تیرامال منا کے ہوا تھا اس

من نیادہ بھے عطاکی او میرسے آنا، فعالے لیے بیر شکوک لوگوں کی مجت کی نم میں اور فعالی اور میرسے آنا، فعالے لیے بیر شکوک لوگوں کی مجت کی نم میں اور فعال میں فعالے والے اور فعالے اس اور فعالے اتبا کوں اور فعالے اتبا کوں کہ وہ ہیں برے ساتھیوں سے دؤد دسکے احدا بنی فرماں بردادی اور نبی کی سنت کی بیروی کی ترفیق دے۔ اس کے بعدوہ اور اس کی بیروی اور اس کی بیروی کی ترفیق دے۔ اس کے بعدوہ اور اس کی بیروی اور اس کی بیروی کی ترفیق دے۔ اس کے بعدوہ اور اس کی بیری اور بیجے نہایت میٹن و مشرت سے ذرکی بسر کرسنے گئے۔

اس فے تاجوں کے بازار میں ایک دکان لی اور وہاں کھ جواہرات اومتیتی معدنیات سے کر بیٹا، اپنے بچن اور غلاموں کو اپنے ساتھ بھایا اور بندار یں سب سے بڑا تا جر پوگیا۔ جب بنداد کے بادشاہ نے اس کا حال سنا تواپناایک الی بھے کر اسے بوایا الی نے اس کے پاس اگر کہا اواناه تحم بلاً بح وال جل اس ف بادشاه كي يدي تيادكي مرخ سون كى چادسىنيال كى ان يى المي السي جوابرات بمرع جن كى نظركسى باوشاه کے پاس نہ ہوگی۔ اِن سینیوں کو سے کربادشا مے پاس دوا د ہو اجب اس کے سامنے ما ضربحًا تو زمین کو بوسہ دیا ور اسے دعادی کم ضوا تیری عزت ادر تعتین قائم سکھا اور مہایت عمدہ طبیعے سے گفتگو کی ، بادشاہ نے كما الراجر أون بمادك كاكوع ت بختى واس في ما ميال بناه ، غلام ميرك ي ايك بديد لايا بحادد اميدكت بوكرتو مرياني فرماكر است قبول كسك كا- يه كه كراس سے چادوں سينياں بين كيں - بادشاه سے الخيس کھول کوغورسے دیجا کہ ان یں ایسے ایسے جواہرات ہی جواہ کے باس بھی نہیں اور جن کی قیمت خزالے کے خزالے ہیں بھر کنے مگا ای ا عاجو تیرا دی قبول ہی اور انشارات ہم بچھاس طرح کابداد یں کے شاجر نے بادشاہ کے ہاتھ بوے اور ملاکیا۔

على دخصت بوًا تو بادشاه ف أمراك بلاكر يو عياكر كن بادش بول ف میری بین کا بیغام بعیما ہی ؟ انفول سے بواب دیاکہ بہتیروں نے۔باداله نے کہااں میں سے کسی نے ایسا ہو یہ مبیعا ہی ، سب سے یک زبان ہوکر كانبي، ان يس سيكى كے باس بھى اس طرح كى بينري نبي . بادشا ه بولا بی فی این بیلی کی شادی اس تاجرے کرنے کے بادے می خدات استخارہ کیا ہو، متعادی کیا داسے ہو ، امفوں نے جواب دیا مبین تیری مرضی۔ اس نے فلاموں کو حکم دما کہ جاروں سینیوں کوسے کر محل سرایں جائیں اور خود ملكر على كرسينيان أس كم ماعف دكم وي ملكر فانفيل كمولا، وكيا کران میں الیی الیی بیزیں ہیں جن کی مثل اس کے پاس ایک بھی ہیں وہ کہنے لگی بیکس بادشا ہے یاس سے آیا ہو ؟ غالباً ان بادشا ہوں ہی مصر کسی سے مجمع ہو جو ہماری مبلی سے شادی کرنا جائے ہیں۔اس فعراب دیا بنی بلدایک مصری تا جرف جو ہمادے شہریں آیا ہوجب عُن نے اس کے منعلق منا قو نی نے ادمی ہیج کر اسے بوایا تاکہ نیں اس سے ل کر دریا نت کر وں کہ اس کے باس ایسے بعی ہیرے جوابرات ہیں جو بی اپنی بیٹی کے جہنر کے لیے خرید کرسکوں ۔ وہ حکم بجالایا اور ہادے لیے یہ چارسینیاں لایا اور ہرمے کے طور پر پیش کیا ۔ بی سے میجا که ده برا خوش رؤ جوان بی شان دار ، عقل مندادرحسین بمکن بحکه وه باوشا بول کی اولادیں سے بود اس کی صورت سیرت مجھ بہت سندائی اس سے میرے دل یں اپنی جگر کی اور بی جا ہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کی شادی است کردوں اس کے لاتے ہوتے

دیے یَں سے آمراکو دکھاکہ برجیاکہ کتنے بادشاہوں سے میری بیٹی کا بیغام
کی بیجا ہو ؟ اکفوں سے کہا کہ بہتیروں نے بی سے پوچیا کہ ان یں سے کی
نے ایسی چیزیں میرے لیے بی ہیں ؟ سب نے یک ذبان ہو کہ کہا مہیں
جیاں بناہ ،الیسی چیزیں ان کے پاس ہیں کہاں! یُں سے کہا کہ یُں نے
نیا سے استخادہ کیا ہو کہ اپنی بیٹی کی شادی اس سے کردوں ، محقالی کیا
دائے ہو ؟ اکفوں نے کہا کہ جو تیری مرض ۔ اب تیری کیا ماسے ہو ؟ الد
شہرنا دکو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بند کردی جس کی
شہرنا دکو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بند کردی جس کی
شہرنا دکو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بند کردی جس کی

### جارسوشبيوس رات

حب چارسو سیدی دات ہوئ تواس سے کہا ہو نیک نہاد بادشاہ!

نداد کے بادنا ہ نے کہ سے پرجیاکہ تیری کیا داسے ہو ہ اس سے جاب
دیا جہاں پنا ہ، پبلاحکم خلاکا ہو ا در دوسرا تیرا المشد کو جومنظور ہو وہی ہوگا۔
بادش ہ نے کہ انشا رائٹریش بیٹی کی شادی اس کے سوا اور کسی سے نہیں
کروں گا۔ دات گزرجی اور صبح ہوئی تو بادش ہ نے اپنے دوباد میں جاکر
علی مقری اور بندا دیے کل تاجروں کو بلایا سب حاصر ہو گئے تو اس
نے ان سے کہا بیٹے وہ میڈ جیکے تو بادشاہ نے کم دیا کہ سرکا دی تاکی
کو بلایا جائے ۔ قاصی حاصر بھاتو بادشاہ سے کہا میری بیٹی کا بحل تامہ
تاجر علی مقری کے ساتھ مرتب کر۔ علی مقری سے کہا میری بیٹی کا بحل تامہ
معاہ ن کرد بیر شعیک نہیں ہو کہ ایک تاجر بادشاہ کا داماد بنے۔ بادشاہ لولا

یرع ت بی کی کے ویتا ہوں اور کھے وزیر بنا تا ہوں۔ یہ کہ کر ور الی آمری کو وزارت کا علعت پہنایا۔ دزارت کی کرسی پر بیٹے کراس نے علی کی اور مجھے عرت بہنی، میکن ڈرامیری بات سن ہے۔ بادشاہ سے کہا کہ اور فحمہ عرت بہنی، میکن ڈرامیری بات سن ہے۔ بادشاہ سے کہا کہ اور فحد مہیں۔ اس سے کہا چونکہ تیرا محمماد ہو کہا ہو کہ تیری بیٹی کی شادی ہوجات اس بیے مناسب ہو کہ اس کی خادی میرے بیٹے سے کر دی جائے۔ بادشاہ سے کہا کیا تیراکوئی بیٹا بھی ہی فادی میرے بیٹے سے کر دی جائے۔ بادشاہ سے فرا بوا علی تم مری سے اپنا ایک مار بیج کر بیٹے کو بوایا۔ وہ بادشاہ سے فرا بوا بوا تو زین جوم کوا دب کے ساتھ کھڑا ہوگیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ وہ شاہ نادی سے می زیادہ سین وی بی کہا ہی ہی تیرا نام کیا ہی ؟ اس ہی وی تدری خوان کی تھویر۔ پوچھا کہ بیٹا، تیرا نام کیا ہی ؟ اس ہے، قدری کے کہا ای میر سے آ قاملطان ، میرانام حتی ہی۔ اس وقت اس کی عمر چودہ سال کی تھی۔

بادشاہ نے قاضی سے کہا کہ میری بیٹی حس آلوجود کا بحاح نامہ تاجر علی مقری کے جیئے حت کے ساتھ انجہ دے قاضی نے بحاح نامہ کھودیا اور تمام آبیں بخیروخو بی انجام باتیں۔ سارے دربادی جیئے گئے اور تما م تاجر وزیر علی مقسری کے جلوبی دوانہ ہوئے۔ اسی وزارت کے نباس میں وہ گھر مہنج اور تاج اسے مبارک باودے کر جیئے گئے جب وزیر علی مقسری ا بنی بورے دیجھا تو بحیری کے باس آیا اور بوی نے اسے وزارت کا خلعت بہنے ہوئے دیجھا تو بوجھا یہ کیا ؟ ملی نے سادا قصہ شروع سے لے کرآخر یک بیاں کر دیا اور کہا بادش ہوئی اور علی مقسری نے دات بہنا بادش ہوئی اور علی مقسری نے دات بہا بیت شاومانی سے کر دی ہی بین کر وہ بہت نوش ہوئی اور علی مقسری نے دات بہا بیت شاومانی سے گزاری۔ وہ بہت نوش ہوئی اور علی مقسری نے دات بہا بیت شاومانی سے گزاری۔

مع بوی تومه ددبارگیا، بارشاه اس کے ساتھ منایت اتبی طرح بین آیا، أسداب ببري بخليا وركب اى وزير بمالا الده بوكم بم حبث كري. ودير المير عمدلي مدالي مدالي مدالي مداني المجا معدم دوسي الحجا برد بادشا وفي منافي كاحكم ديا وكون في شهركو سجايا ادر تمين دن ك برا برخوشیان منات رسید ان تمسون ون یک در برغلی کا بیا خس شهرادی كي حمين وجمال كم مزع ومتاربا . ككسف اليف داما دكو ديميا تروه المع ببت چاہنے گی، اسی طرح وہ اپنی سمدھن سے بھی بہت خوش تھی۔ اب بادشاہ ت عكم دياكم وزير داوي حس كي ي ايك على تيار بو عكم كى دير متى جلد سے جلد محل بن گیا اور وزیرزادہ اس میں رہنے لگا۔اس کی اس کھر دن ال كى ساتھ رئى اور كھراپنے گھر چلى جاتى . ملكه نے اپنے شوہرسے کہاجہاں پناہ جس کی ماں سے نہ یہ ہوسکتا ہوکہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ دہے اودوزیرکو حجود دسے اور مذیر کہ وہ وزیرے ساتھ دے اور اپنے بیٹے سے کنا رہ کش جو جاتے ۔ بادشاہ نے کہا تو بچ کہتی ہی اور حکم دیاکہ ایک تميرامل بنايا جائے جروزيرزادے حس كے ممل كے بہويں ہو، يميرا مل بعی بندروزی تیار بروگیا . بادشاه نے حکم دیاکه وزیر کا سامان اس مل يس منتقل كرديا جلست اب وزيراس بس أربين لكا، تيزون مل إي دومرے کے پاس باس تھے حب بادشاہ جا ہتاکہ وزیرے باتیں کرے تو ده دات كو مبال جلاجاما بااست افيهاس بلاليتا اوريبي مالت حسن اوراس کے ماں باپ کی تھی۔ایک مدت مک الفوں نے باہم میں وشرت کے ساتھ ذیدگی بسرگی ،اورشہزا وکومیج ہوتی دکھائی دی اوراس نے وه كبانى بندكردى مبل كى است امبازت مل لتى.

### جارسونيتيسوس رات

حب جارسوتمنيتيوي دات موى تواس في كهاا عونيك نها دبادهاه! بادشاه ادر وزیر ادروزیر زاده ایک ترت یک میش و مشرت کے ماتوزندگی بسرکرتے سے بیان تک کہ بادشاہ بیار پڑا، بیادی دوزبر دوز برد متی گئی۔ اس نے اپنی سلطنت کے امراکو بلایا اور ان سے کہا میری بیاری سخت ہے مکن ہوکہ یہ موت کا پیام ہو . اس نے متعیں ایک مشورے کے لیے بلایا ہو، امید ہوکہ تم مجھے نیک مضورہ دو سے . اعفوں نے کہا ای مادشاہ! وه کونسی بات ہوجس میں توہم سے مشورہ لینا چاہتا ہو؟ اس سے کہا ئیں بوڑھا ہوگیا ہوں اور بیار ہون، فدتا ہوں کہ کہیں میرے بعد ملک وشمنوں کے اتھ میں معلل جائے ، اس لیے مبری خواہش ہوکہ ہم ایک تعف پرمتفق ہوجا و عاکم یں جیتے جی اس کی بعیت ہے لوں اور تم ارام سے ر ہو سب نے بک زبان ہوکر کہا ہم تیرے دامادسن بن علی کو چاہے کا امتحان کر چکے کو چاہئے ہیں، ہم اس کی عقل، اس کے کمال اور سجو کا امتحان کر چکے ہی، وہ ہر بڑے اور تھیو لے کے درجے سے بخربی وا تعن ہی باوشاہ فے کہا تم سب اس پرمتفق ہو ؟ اعنوں سے کہا ہاں ۔ بادشاہ سے کہا الساتونين كرتم مبرك لحاطس ميرك سلف السي باين كرت ہو اورمیری بینی بنیم بنیم دوسری باتیں سب نے کہا خدا کی قسم ہماری باتیں ظا ہر افد باطن میں ایک سی ہیں اور کسی قسم کا فرق مہیں، ہم دل سے اعے جاہتے ہیں .بادشامنے کا اگر بر واقد ہے تو کل قاضی، تمام حاجوں نوابون اود امراكو ميرے باس بلالادكريم اس كام كو بخيرد نوبي اعجسام

رے دیں ۔ تمام علما ور ہیے بڑے امراکو فرراً خبرکر دی گئی . صبح ہوئی تو سب اوگ درباد منتی اورباوشاہ کے پاس ماعر بوے کی اجازت منگراتی بادشا وسف اجازت دے وی ، انفوں سے اندر جاکرسلام کیا اور کینے سگے ہم سب تیری فدمت ین حاصری . بادشاه این سب سے خاطب بوکر بدلا ای بفداً وك امراءتم مير عبد جعاينا بادشاه بنانا جاست مر، أسه انتخاب كرد كرم نے سے بيلے يك محاد عدامناس كى بيت كے لوں وہ بولے ہم سب اس بات پرمتفق ہیں کہ تیراداما دھس بن مل وزیر زادہ بادشاہ بنے بادا و المركب الريبي بات بوترتمسب است بلاكرميرك باس لاوّيب كے سب الحد كر على مرايى داخل موست اور سے كا بادشا و كے باس بيل. اس سنے بوجیاکس میے؟ الفول سنے جواب دیا ایک الیسی بات کے لیے جس میں ہادے اورتیرے سیے مجلاتی ہی وحق ان کے ساتھ بارشاہ کے پاس بہنیا اوراس كے أكے زمين كو بوسم ديا تو باوشا ه ف كم بنيا، بيھ وه بيھ كيا. بادا و نے کہا ای سی تمام امرا مجھے سے خوش ہیں اور تجھے میرے بعد ابنا بادشاہ بنانا جاستے ہیں اس سے ثیں جاہتا ہوں کہ ئیں جیتے جی تیرے لیے بیت کے لوں اور اس تضیر کا فقیلہ ہوجائے . بیس کرمش کھڑا ہو كي اوربادشاه كي سلمن زين خوم كركن دكا اى ميرے مولى سلطان، امراین مجدسے زیادہ عمروالے اور عالی مرتبہ ہیں، مجعے اس سے معات دکھ - امرانے کے زبان ہوکر کہا ہم سواتیرےکسی کو اپنا بادات و بناناہیں جاہتے جس سے کہا میراباب مجوسے بڑا ہو ا در ش اور میراباب ایک چیز ہیں یہ مفیک بہیں معلوم ہو اکر مجھے اس پر ترجیح وی جائے۔ باب نے اس سے کہاجی بات سے میرے دوست نوش ہی اسی سے نیں بھی

خوش ہوں ، وہ سب تجمعے دامنی ہیں اور تجھے بادشاہ بنانے برشفق ہیں النوا با وشاہ کے حکم اوراسینے روستوں کی مرضی کی مخالفت نمر بخش سے بارشاہ اور اپنے باپ کی مشرم کے مارے سرحبکالیا۔ بادشاہ سے ان سے کہا تم نے منظور کیا ؟ امفوں نے کہا کہ منظور کیا بھرتمام لوگوں نے ساست بار فاتخر برمی اور باوشا ہ سے کہا ای قاصی ، توشرعی طور پر قلم بند کر اے کہ إن امرائے میرے داما وحش کا بادشاہ ہونا منظور کر لیا ہر اور سے کہ دہ ان کا با رشاہ بنایا گیا ہو۔ قاصی نے با قاعدہ تحریر کی اور جب سب نے اس کی بعت کر لی تو قاصی نے اس پراپنے وستخط کر دیے۔اب خود بادا ہ نے اس سے بعیت کی اور اسے حکومت کی کرسی پر سیمینے کے لیے کہا سب کھڑے ہوگئے اور وزیر کے بیٹے بادشا وحس کے بالقوج مے، اس کی فرماں برواری کا اظہار کیا ۔اس ون ایس نے نہایت شان وشوکت سے بادشا ہی کی، امراکو عمدہ عمدہ خلعت بخشے اور دربار برخا ست كرك ابني فسرك إس كيا، اس ك التعريوم - بادشاه ف كها الحسن، رعبت کے معلمے یں خارا کاخوت ول یں رکھیو، اور شہرزا دکو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس سے وہ کہائی بندکر دی جس کی اسے اجازت ملی تق ۔

### جارسوجو تنبسوس رات

حب جارسوج نتنیسوی مات ہوئی تواس نے کہ ای نیک نہاد بادشاہ اِ بادشاہ سے کہا بیا، رعبت کے معاملے بی خداسے ڈرتا رہیو۔اس سنے کہا آبا جان، تبری معاسمے خدا مجھے اس کی توفیق دے گا۔اس کے بعدوہ

مل سرایں وافل بوا اس کی بوی اساس اور دو وس کے واکروں جاکوں ف اس کے اِتوج مے، اُسےاس درجے پر سینے کی مبارک باودی اود کاک فدا آج کا دن مبارک کرے اپھروہ اپنے عمل سے بیل کر اپنے باپ کے ملیں گیا، وہاں وگ اسے دیچر کربہت نوش ہوتے کہ خدانے اسے بادشامت دى اوراس پرېرى كېشش كى . باب ف استي فيوت كى كوفوا مع در در اور دعتت برمهران رهمو غوض كه ده جهال حاما خوشيال منائي جاي. مات انتهای مسرقوں بس گزری و مج ہوئ تو وہ نماز اور و نطیعے سے فارغ ہوکر دربادیں ایا، تما مستکر اور منصب وارجا عز بوتے،اسنے احكام جادى كيد، نيكى كى طرف ترغيب دلائى ، برائى سيمنع كيا جميد ویے، معزولیاں کیں اور شام مک حکومت کے کا موں میں مشغول مہاس كے بدر بخيرو خوبى دربار برخاست إنوا اور برخص سف اپنى ابنى راه لى ـ وه در بارسد الموكم مل يس كيا توكي ويجيتا بوكه اس كاخسر سحنت بياريج وه سربانے كفراتفاكه اس نے كها كلبرامت. بادشاه في انكليس كلول دي اوركما الححت إسس على جاب ديا اى ميرك أقا، حاصر بون بارشاه نے کہا اب میری موت اگئی ہو بی تیری بیوی اور ساس کو تیرے سپرد کرتا ہوں ۔خداسے ڈریو، ان باب کے ساتھ نیکی کیمیوا وراسے معوليوكم خلاف عدل اورنيكي كاحكم ديا ہو۔ بادشا وسن في ما بسروجيم. اس كي يمن ون كي بعد يمانا باوشاه فوت بوكيا، خداس ير رحمت كريداس كى تجيير وكمفين كى كئى اورجاليس دن تك بمابر قرأن خوانى بوتى مرى وزير كا بياً باوشاه خس باوشا معت ين مستقل بوكيا، رعايا بهت نوش ربى بال کے دن بڑی داحت یں گزرے اس کاباب میضے کا بڑا وزیر رہااور میسرے کے ایک اور وزیر مقرد کیا، کاروباد اچی طرح سے

جینے نگا اوراس نے بھا دیں ایک عرصے تک حکومت کی فرخ اور ہات اس کے بعد حکومت کی اور نہات اس کے بعد حکومت کی اور نہات میں میٹ وعشرت سے اپنے وقت گزادے بیاں کا کہ لڈتوں کو میامیط اور صحبتوں کو در ہم برہم کرنے والی موت ایہ نجی، باک ہی وہ وات جو ہمیشہ تا کم در ہم برہم کرنے والی موت ایہ نجی، باک ہی وہ وات جو ہمیشہ تا کم در ہم برہم کرنے والی موت ایہ نجی، باک ہی وہ وات جو ہمیشہ تا کم در ہم برہم کرنے والی موت ایہ نجی، باک ہی وہ وات جو ہمیشہ تا کم در ہم برہم کرنے والی موت ایہ نجی، باک ہی۔

# حاجی اور مرهیا کی کہانی

ایک حاجی جو مجاج کے قلفے کے ساتھ سفر کردہاتھ کسی مزل براتنی دیر مک سوتا مہاکہ حب جاگا تو سب حاجی جل وسیے تقے۔ اب وہ الحوکر اکیلا دوانہ ہوا اود خلط داستے پر پڑگیا۔ قدم بڑھا سے ہو ہے جلے جلاس نے دیجا کہ ایک خیم بڑا ہوا ہو، دروازے پر ایک بڑھیا بڑھیا ہی ہو دروازے پر ایک بڑھیا ہی ہو میں ایک کت پڑا سورہا ہی ۔ حاجی نے جیمے کے قریب بہنچ کر بڑھیا کو سلام کیا اور کھانا ما فٹا۔ بڑھیا نے کہ اس دادی میں جاکر جتنی کچھے صرورت ہو سانب شکا دکرلا، میں انھیں ل کر تجھے کھلا دوں گی ۔ حاجی نے کہا مجھے میں سانبوں کے مارنے کی ہمت نہیں اور نہیں بن خود تیرے سانب کھلتے ہیں ، بڑھیا ہو لی فردنے کی ہمت بنیں اور نہیں بن خود تیرے سانب کھلتے ہیں ، بڑھیا ہو لی فردنے کی کیا بات ہی میں نود تیرے سانب کھلتے ہیں ، بڑھیا ہو لی فردنے کی کیا بات ہی میں نود تیرے سانب کھلتے ہیں ، بڑھیا ہو لی فردنے کی کیا بات ہی میں نود تیرے سانب کھلتے ہیں اور اکھیں تھنے گئی ۔ جا کہ کر بڑھیا نے صافی نے دکھا کہ اس کے ساتھ جل کھڑی ہوئی اور اکھیں تھنے گئی ۔ حاجی نے دکھا کہ صرورت کے موافق مانب مارے اور اکھیں تھنے گئی ۔ حاجی نے دکھا کم

بے کھ سے مفرنیں، بوکس اور کر دری سے بے حال تھا، بینانچہ اس سے انہا کا گوشت کھا یا۔ بھر اسے بیاس کی اور بڑھ میاسے بانی ما کا گوشت کھا یا۔ بھر اسے بیاس کی اور بڑھ میاسے بانی ما کا ۔ بڑھیا نے کہا وہ کیا تیرے سامنے کو اس ہے اکھر اور بانی بی لے۔ وہ کویں پر گیا، جکھا تو بانی کھا ری، مگر بیاس اتنی شازت کی متی کہ باوجود کھا دی ہونے کے اس نے بانی بیا، بی کو بڑھیا ہے باس کیا اور کہنے لگا ای بڑھیا، مجھے تجو پر تعجب ان بی بیا ہی اور شہر آل دکو صبح ہوتی دکھاتی وی اور اس نے وہ کہانی بندکر دی جس کی اسے اجازت ملی تی ۔

### جارسونبتيسوس رات

حب جارسو پنیتیوی مات ہوئی تو اس سے کہا ای نیک بہادباوشاہ او ماہ عاجی نے بڑھیا ہے کہا مجھے تعجب ہی کہ تواس جگر اگر تھیری ہی اور اس قسم کا تیرا کھا نا پنیا ہی ۔ بڑھیا ہوئی اور ہمارا ملک کیسا ہی ہ اس نے جواب دیا کہ ہمارے ملک میں بڑے بڑے مکان ہیں، عجب وغریب لذید کھان کمرت سے میٹھا بانی ، عمدہ عمدہ کھانے ، چربی دارگوشت، باتخار مجیل کمٹرت سے میٹھا بانی ، عمدہ عمدہ کھانے ، چربی دارگوشت، باتخار مجیل کمٹرت سے میٹھا بانی ، عمدہ عمدہ کھانے ، چربی دارگوشت، باتخار مجیل کمٹرت سے میٹھا بانی ، عمدہ عمدہ کھانے ، چربی دارگوشت، باتخار میں اور نہیں باتی جس کا ذکر خدانے اپنے تیک بندوں کے لیے کیا ہی کہیں اور نہیں باتی جس کا ذکر خدانے اپنے تیک بندوں کے لیے کیا ہی کہیں اور نہیں باتی موات ہی ہی ہی ہی جوتم پر جگرانی کرتا ہی اور ظلم وجوز سے بیٹی آتا ہی اور تم اس کے عکوم ہو ۔ اگر تم میں سے کری شخص جرم کرتا ہی تو دہ تھا را مال جینی لیت میکوم ہو ۔ اگر تم میں سے کری شخص جرم کرتا ہی تو دہ تھا را مال جینی لیت ہی ، جب وہ جاہتا ہی تمیں گھرسے نکال کر باہرکرتا ہی اور زیخ و بنیا دسے ہی ، جب وہ جاہتا ہی تھیں گھرسے نکال کر باہرکرتا ہی اور زیخ و بنیا دسے ہی ، جب وہ جاہتا ہی تھیں گھرسے نکال کر باہرکرتا ہی اور زیخ و بنیا دسے ہی ، جب وہ جاہتا ہی تھیں گھرسے نکال کر باہرکرتا ہی اور زیخ و بنیا دسے ہی ، جب وہ جاہتا ہی تھیں گھرسے نکال کر باہرکرتا ہی اور زیخ و بنیا دسے

تباه كرديا ہى۔اس خف سے كها ايسا قصرور ہوتا ہى۔ برهيانے كماكم كيرتواس ظلم وستم كے ساتھ يوا تجھے التھے كالنے، عيش وعشرت اور لذي نعمس مهلك نبربي ادبهارى غذاامن وامان كے ساتھ فائدہ مند تریاق -كيا تؤفي يہي سناکہ اسلام کے بعدسب سے بڑی نعمت تندرشنی اور امن ہی اور بیاسی وقت بوسكتا بوحب بادشاه جوزمين ير خداكا نائب بهي عادل بواورا تجي سياست سے کام لے برانے سلاطین جا ہتے تھے کہ ان کی ہیبت بس اتنی ہوکہ ہمتیت اسے دیکھ کر ڈرے۔ آج کل کے بادشاہ یہ جاہتے ہیں کہ ان کی سیاست زبردست ہوا دران کا خوف محمل اس کا سبب یہ ہوکہ اب پہلے سے آدمی مذر ہے اور ہمارے زمانے میں مجری عاد میں اور مبرا تیاں تھیں گئی ہیں کیونکہ رزالت اورسخت دلی کا دؤر دوره بی، تُغفن اور کینم عام بی حبب بادشاه جوخدا کا مایہ ہی رعایا کے حق میں کمزور ہو یااس میں سیاست اور ہیبت ر برتو ملک ضرور تباه ، موجائے گا۔ بزرگوں کا قول ہی کہ بادشاہ کاظلم وستم سوسال یک دہتا ہی اور رعایا کا ایک دومرے پر فقط ایک سال جب دقت رعایاین جودوستم کی زیادتی جوجاتی ہی تو خداان پر ایک زبردست اور ظالم باوشاہ مامور کرتا ہی تاریخ میں ہو کہ کسی شخص نے حجاج بن يوسف کے باس کی کہانی مجمعی حس میں یہ انکھا اتوا تفاکہ خداسے ورا ورخداکے بندول پر انناظلم مذکر - بیر کهانی پر صدکر ده منبر پر چرطها و و تقییج تو تها ہی اس نے کہنا تشروع کیا ا کولا افدانے متفادے اعمال کی وجہ سے مجھے تم پر ما مورکیا ہی، اور شہر آ دکو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بناكردى جس كى أسهاجازت في تفي .

# جارسوم بيسوس رات

حب چارسوجیتینوی دات ہوئی تو اس نے کہا ای نیک بناد با درف ا بختی خراج سے کہا ای نیک بناد با درف ا بختی جا کہ خدالے تعمادے اعمال کی وجہ سے مجھے تم پر مامور کیا ہی۔ اگر فیل مربی جا ق تو تم اپنے برے اعمال کے سبب جزر سے چیٹ کا دا بنیں پاکھے۔ فلانے میری طرح بہت سے لوگ پدیا کیے ہیں ، اگر فیل نہ ہوا تو مجہ سے ذیادہ جو دوسرا اَجائے گا ۔ جو رسے لوگ ور تے جو دوسرا اَجائے گا ۔ جو رسے لوگ ور تے بی اور مال کر دیتا ہی، ہم فداسے دعاکر نے ہی کہ وہ ہادی اصلاح کر دیتا ہی، ہم فداسے دعاکر نے ہی کہ وہ ہادی اصلاح کر دیتا ہی، ہم فداسے دعاکر نے ہی کہ وہ ہادی اصلاح کر دیتا ہی ہم فداسے دعاکر نے ہی کہ وہ ہادی اصلاح کر دیتا ہی ہم فداسے دعاکر نے ہی کہ وہ ہادی

# ماجرابوان اوركنيز تؤدوكي كباني

کرلی اوراس کی تطرع وزاری پر رحم کھایا۔ تعودے بی عرصے کے بعدوہ اپنی بربوں میں سے ایک سے ہم بستر و ااورائے فورا اس راست مل رو گیا جب تَحْل کی مترت بوری ہوتی اور بھتے پہیدا ہوا تو وہ لو کا تھا اور ایسا حبیہ چاند کا محوا خداکی سٹ کر گزاری میں اس نے ندریں پوری کیں، خیرتیں كين ، غريمون ، يتيمون كو بوشاكين بهائين ا در پيدايش كے ساتوي ون اس کا نام الوالحن رکھا۔ دورمر بلائیوں نے اسے دورمد بلایا، کھلائیں نے کھلایا ، غلاموں اور لؤکروں جاکروں نے کندھوں پر سڑھایا بیاں تک كم وه بل يره كرجوان بورا . قرآن اود اسلام كے فرائض ، دين كے احكام، خوشخفی، شعر حساب، تیراندانی سیمی اوراینے زمانے میں بیتا اور فرد ہوگیا. اس كا جيره لي تها، زبان في ، قدساول، جال أن بان والى ، زمارس ، ما تھا چیک وار اورخط سزر ایک قرت مک دوای طرح اینے باپ کے ساتفرخوش وخرم رما باب کی آنکیس بھی مھنڈی رہی بیان کے کہ وہ بالغ ہوگیدایک دن باب نے اُسے اپنے پاس بلاکر کیا بیا اب میری ذندگی ختم ہوگئ ہی، موت کے دن قریب آگئے ہیں، خداکے دیاد کے سوا اورکوئ حسرت باتی تہیں دہی ۔ ین تیرے سے اتنا کھر چوڑے جا اہوں جوكى بيتون ك تيرك ييك كانى بوكا يعنى مال ودوامت ، حاكيري،الملك اور باغ مگر بیا،اس تر کے یں خداسے درتا رہیوا وراسی کی بیروی کیجید ج تیری مجلاتی جاہے اس کے مقودے ہی دنوں کے بعد وہ بیار جمااور مركيا- بيشك اس كى تجيير وتكفين بنايت عده طريق سركى اورأس وفن كرك كفراً يا ون وات موك بن بيفا ربتا ووست الثناول في ام كركبنا منروع كياكرس في تجم حبيها بينا حيولوا است مرده مرسجهنا جاسي. پیرج مرگیاوہ مرگیاس سے زیادہ سوک تو محف پردہ نین لوکیوں اورعورتوں کے سیے ہی وہ مرگیا اور اس تعدراس کے پیچے پرے دہے کہ بالاخر وہ حمّام گیا اور انسی نے مرحل کراس کا غم غَلط کیا، اور شہر قاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس کے دور اس کے دور اس کے دور کی اسے اجازت کی تھی۔

#### جارسوسينتيسوس رات

چ رسوسینتیوی دات موی تواس نے کها ای نیک بناد بادشاه اجب خواجے جیٹے ابوالحن کو اس کے دوست حمام سے گئے اور اس کاغم فلط کیا تواس سے باب کی نصیحت مُعلادی مال کی زیادتی کے سبب بے فکر ہوگیا. يسمجاكرنامة الكك سيهميشرايك بى حالت بريب كا اور دولت بى زوال بني أسك وبعد كمفيك است كوانا بنيا ، مرب الانا الجشيس كرفا ورسونا جاندى لمانا شروع مرویا، ون دات مرغیاں کھانا، بونلیں کھولتا، صراحیوں کے قبقیے اور دند ایس کے جیجے سنتا۔ یہی اس کاشفل بھا، تیجہ یہ ہواکہ مگر خالی ہو کر اس میں چوہے قلا بازیاں کھانے سکے ۔ جو کچے یاس تفاختم ہوگیا، محفن ایک کینر باتی رہ گئ جواسے باپ سے ور نے میں ملی منی ، یہ کینرسن و جمال، تازگی وشکفتگی اور قدوقامت ین لا جواب ا ور فنون و آماب ین میآ عتى - زما في ين اس كا جور من نفا ، ول رباتي بن الجواب ، علم وعمل بن تمام حسينون سے برامد جرامد كرائتى . قدميان ، موي لى بويس جيسے شعبان كا جاند، أنكمين غزال كى طرح ، ناك جيسے الواركى وهاد ، رحسار شقانن النعان، منه گویا حضرت ملیمان کی انگریش، دانت موتیوں کی ارمی،

ناف ابی کہ سی آوھ سیر تیل آجائے، کم حافق کے بدن سے ذیا دہ تی ، کو فی رہت کے تو دول سے ذیا دہ بھاری۔ عورت کیا چ دھویں کا چاند تھا یا چ کرطیاں بھر تا نوال عرف دس سال کی ، چاند اور سورج وونوں اس کے آگے مات تھے۔ دنگ صاف، خوش بوسے قبلتی ہوتی، یہ معلوم ہوتا تھا کہ فارسے بیدا کی گئی اور بھردسے بنائی گئی ہو گئی ہو گئی، یہ معلوم ہوتا تھا کہ فارسے دیجینا ہم گئی ہو کردہ جاتا گئی ہو گئی ہو کردہ جاتا ہم ہوتا تھا کہ فارسے دیجینا ہم گئی ہو کہ کہ دہ جاتا ہوا سے دیجینا ہم گئی ہو کہ کہ دہ جاتا ہوا سے دیجینا ہم کہ بین نظروں کے اور اس کی مسکوا ہ جاتا ہو اس کے مساول پر اپنی نظروں کے اور اس کی مسکوا ہ جاتا ہو ہو گئی اور اس کہ بنز کے سوا اس کے باس کی مذربا اور تین دل اور صالت ناگفتہ ہم ہوگئی اور اس کہ بنز کے سوا اس کے باس کی مذربا اور تین دل اور صالت ناگفتہ ہم ہوگئی اور اس کہ بنز کے سوا اس کے باس کی جاتا ہو ہے امیر المومنین ہاروں ارشید کے باس ہے کہا ہو میرے آق، مجھے امیر المومنین ہاروں ارشید کے باس ہے کہا ہو میں کہا کی دی اور اس نے دہ کہا نی ندکر دی جس کی اسے اجازت بی تھی ۔

### عارسوار تنبيوس رات

حب جارسوار تمیوی مات ہوی تواس نے کہا ای نیک نہا دیا دشاہ ا کنیز نے اپنے اکا سے کہا ای میرے اُ کا مجھے ہادون الرشید کے باس سے جل جو بنی عباس کا بانچواں خلیفہ ہی اور اس سے دس ہزار ویٹالامیری قیمت مانگ ۔ اگر وہ کہے کہ یمی ان واموں میں مہنگی ہؤں تو اس سے کہیو کہ امیزالموشین میری کنیز کی قیمت تواس سے کہیں ذیادہ ہی، اگر تواس کا امتحان کرے گا تو اس کی تدرو قیمت تجھ پر کھم کی جلتے گی ۔ ایسی بے نظر کنیز تیرسے سوا تھی اور کے فابل نہیں ۔ میراس نے محرّر کہا کہ اسی میرے اُ قا، جو قیمت یم سے

كى بى بى ماداس سىدىم يى د يجد كو تكرمير سى مقابلى يى يى كى مى ایرافش کینیزی قدروجیت کا باکل اغازه نه ها. است ملت نبرناهی که يكنيرانيي برحس كا دنياي جاب بنين . قصر مخصر وه است بادون الرشير ك إس مع كيا ادريش كرك وه باتين عوض كين جوكنير الماس س كى تىن . خليد كى يوس بوج تيرانام كيا ہى ؟ اس سے كاميرانام و اقت ہے با علیمے سے کہا او اور ، و کن کن علوم سے بخو بی واقعت ہو ؟ اس فعون كيا اى ميرك أقا، يْن نو، شعر، فقه، تفير اودكفت س واقت بون، اور موسيقى ، علم الغرائفن ، دياعنى ، مساحت اورتار يخ ين مجعے کا نی دستگاہ ہو، قرآن بر می مجعے آگا ہی صاصل ہو، ش فےساتوں قراتي برهمي بي ، مورتون ، أيون ، حزيون ، نصفون ، ربعون ، شنون ، عُشرون اورسمدون كاشمارمعلوم بح حتى كم حرفون كالجي، اوريبي جانتي ہوں کہ کون سی صورتیں، مدنی کون سی کی ہیں اور ان کے نزول کاکی سبب و بر ، مدست بر مبی مجع ورانیم اور روایت عبور بر اوراس بر بی کرکون ی منداورکون سی مرس بین دریامنی و سرزمند و فلسفے ، حکمت منطق ا درمعانی وباین میں بھی بٹر کامل ہوں ۔ علاوہ ان کے اوربہت سے علوم مجھے ازبر ہیں، شعرد شاعری سے مجھے فاص تعلق ہو ئیں ساز بجاتی ہوں،اس کے فنمول کے مقاموں ہاروں کے حرکات وسکنات کے موقفوں سے مجھے بخربی والعنيت بر اگريش كا دن اور ناچ تو فتنه برياكردون ، اگريش جاوستگاه و كرون تو تولي عام بوج سق خلاصر بركه ش تمام علوم وفؤن ين اس درج ا کمت کال رکھتی ہوں جوان کے ماہرین کے علادہ کی اور کو نفییب بہیں

طليفه بادد السيد في المن مي ترجيرت على الياكه اس كمسى ين أست اتنا كيراته بوادراس كي شيري كلاي دي كروة الناسك اً قَا الْمِلْمِينَ كَى طرف متوقبه بنوا ادر كمن لكا يُن ايك فين كو بلاما بول جايي كنيرے ان تمام چيزوں يس مناظوه كرے كاجن كا دوئى اس كيا ي اگر دہ صحیح جواب دے تو تیری منہ مائی قیمت مجمع دے دوں کا بلکر اس سے می زیادہ اور اگر وہ جواب مددے کی تو مجرقر ہی اس کا آقادسے گا۔ الدالمن رمنا مد ہوگیا۔ امیرالمونین نے بھرتے کے ماس کو خط انکھا کہ ایرالیمین ت رالنقام كرميرك باس بيج دك بينخس حبت ادر بلاغت التعراد أنطن يس بنظرتما حبب وه أيا توضيف في است كماكة قادون ، عالمون ، طبيوں منجوں ، حكيموں ، مهندسوں إودفلسفيوں كو حاضركر ـ ابرائيم سب = برُ مرکز عالم تغا متعور ی ہی ترت می سب کے سب وارالخلافت میں الطحتے کسی کو اس طلبی کا سبب معلوم مذنفا۔ امیرالمومنین سنے ان سب کو اپنی علی می طلب کیا اور مطفے کا علم دیا حبب وہ میر گئے تواس نے حكم دياكه كنيز تودد كو بلايا جائے جب وہ أى تواس ف اپنى نقاب كھا كا اورایا معلوم ہونے لگا کہ کوئی تا را چک دیا ہی ۔اس کے لیے مونے کی كرسى كجياتى كى وه سلام كرك بميركى ادر بنايت تنبرين كلامى سدكيا ا وامير المومنين ، جنت عالم ، قارى ، طبيب ، منجم ، حكيم ، وبندس اورنكسنى بیاں موجود ہی الخیس عکم دے کہ مجرسے مناظرہ کریں۔

امیرالمونبن سنے ان کوک سے کہا بی جاہتا ہوں کہ تم اس کنیرے دین کے متعلق مناظرہ کر و اور جن چیزوں بی اس کا دعویٰ ہی اس کی دیبی کا تر ۔ اس کی دیبی کا تر ۔ اعفوں سنے کہا ای امیرالمونین ، خواکا اور تیراعکم سرا یکھوں ہے۔ اس

ك بعدكنيز ف مرني كرك كما تم يست كون نقيبه، عالم، قاري اود مخدف ہر ؟ ایک نے جواب ویا کہ جیسے شعب کو قومیائتی ہی ہی ہوں۔ کنیزے کہاکہ رج جو ورجنا جابتا ہو۔ وہ بولاكيا وسينے خداكى باك كتاب يرمى ہو، مجمد داسخ وسنوخ كاعلم بر اوراس كى أيتول اورحوف يرخوركيا بر وكنير منجواب میا بان اس سنے کہا پہلے عمل فرحنوں اور شنتوں کے بادے میں وجیتا ہوں . بتاا کنیز کہ یہ کیا ہی ا ورتبرارب کون ہی، نبی کون، امام کون، قلبركيا، مجاى كون ، طريقه كيا وركيا راستر ؟ كنيزف كها ميرارب الله بحرامير نى موملى الدمليه وسلم ،ميراامام قرأن ، ميراقبله كعبه ، ميرد بهائ الن مراطرنقه بعلای اورمیرارا شرستات خلیفه کو اس کی بایس س کر برا تعجب بتواكر بركم سنى اوديه نصاحت إاب اس تخص سفے كميا ا ك كنيز، بتاكه تؤف فلاكوكيونكر بيجانا ؟ اس في جواب دياعقل سف اس فف فے کہاکہ مقل کیا چیز ہی ؟ کنیز نے جواب ویا کہ مقل دوطرح کی ہی ایک فطری اور دوسری اکتسابی، اورشهرزآ دکو صبح بوتی دکھاتی دی اوراس سے وہ کمانی بندکر دی جس کی است ا جازت می تی۔

### جارسوأ تاليبوس رات

حب مپارسوا تالیسوی رات ہوی تواس نے کہا ای نیک نہادباد شاہا کم نیر مہادباد شاہا کم نیر میں نیا کہ نیا ہاد دو مرک اکتبابی ۔ فطری کم نیز سنے کہا کہ عقل دو طرح کی ہو ایک فطری دہ ہوج خدانے بیدا کی ہی اور جس سے جس بندے کو وہ چا ہتا ہی ہوا بت کم تاہی ادراکتبابی دہ ہی جوانسان اپنی تعلیم و تربیت سے حاصل کرتا ہی۔ ہی

شخص سے کہا شاباش اب اس نے برچھاکہ عقل کیاں ہوتی ہر ب کنیز سے جماب دیا خلالسے ول یں ڈالت ہوا دراس کی شعاعیں وماع میں جاکرجاگئی ہوتی ہیں اس نے کہاشابش اب اب اس نے بچھاکہ توسے نبی صلی الشرطيروتم كوكس مرح بهيانا وكنيرف جواب ديا قرآن كو برصف سے اورنشانيوں سے، وللوں سے، عبوں سے اور معروں سے اس نے کہا شاباش ! معراس نے بجهاك فرص اورسنت كياكيابي ب كنبرك جواب دياكه فرص تو بالخ بي، اولاس بات كا افراركم لا إله إلاَّ الله وَحْدَهُ كَا شَرِيكَ لَهُ وَاتَ عَمَّلْنَا عَبْدُ الله وَسَ سُولُهُ ، دوسر عالمان عير عنوات ديا، يو تقيمنان يس دوز \_\_ رکھنا اور مانچ میں خدا کے باک گھر کا جج کرنا اُن لوگوں کے لیے جو وہاں جانے ك استطاعت د كحتے بي - دبي قائم دستے والىسنتى ، ان كى تعداد جار ېو: دات اورون، سورج اور جاند، يېي بنيارېي عمراوراميدول كي. ال نے کیا شایاش! اب بتاکہ ایمان کے شفائر کیا ہیں ؟ اس سے جاب دیا فاز اور زکات، روزه اورج، جهادا ورحرام سے بجنا۔ اس شخص نے کہا شاباش! اب بناکہ توکس بیزے ساتھ ناز پر سے کوئی ہوتی ہی ؟ کنزے جواب دیا اس نیتت کے ساتھ کہ ش بندہ ہوں اور خداکی ربوبیت کا اقراد کرتی ہوں۔ اس نے کہاکہ اب بتاکہ نماز پڑسے سے پہلے خدانے کیا کیا چیزی فرمن كى بي ؟كنيرف كما طبادت، شرم كا وكا وها عنا ،نا يك كيرون كا دبيننا، پاک جگر بر کمفرا بونا ، قبلے کی طوف مند کرنا ، قیام ، نتیت ادر بجیراس نے کہا فاباش! اب باکر حب تو گھرسے الاز کے لیے جاتی ہر توکیا بیت كرتى بى كنير سن كاكر عباوت كى نتيت واس سفرير على اورمسجد بي كس نتيت سے ماخل ہوتی ہر جکیرے کاکم ندمت کی نیتت سے۔اس سے کہا کہ قبلہدؤ

کوں ہوتی ہی ج کنزے کہا تین فرضوں اود ایک سنت کی وجہ سے ۔ اس فی کہا شا باش اب بتاکہ نماز کی ابتداکیا ہی اور تحلیل وسخر مے کہے ہیں ج کنیزے کہا ابتدا طہادت ہی ، سخر می ، سکیرا ور تحلیل سلام پیرنا ۔ اس نے کہا کہ مناذ کے ترک کرنے والے پر کیا واجب آتا ہی ج کنیزے کہا کہ صدیت میں کیا ہی کہ جس نے جان بوجو کر بغیر کسی عدر کے نماذ ترک کی اس کے سیے اسلام میں کوتی حقمہ نہیں ، اور شہر ناآد کو صبح ہوتی دکھا تی دی اور اس نے وہ کہا نی بند کر دی جس کی اسے اجازت فی تی ۔

### جارسوجاليسوس رات

چارسوچالیسوی دات ہوی تواس نے کہا ای نیک نہا د بادشاہ ا حب کنیز نے حدیث باین کی تواس فقیہ ہے کہا شاباش اب بتاکرناذ ہوکیا ہ کنیز نے کہا نماذ بندے اوراس کے پروروگا دے درمیان ایک لوڈی ہی، اوراس یں دس خوبیاں ہیں : قلب کی روشی، چہرے کی دونی خداکی نوشنو دی ، شیطان کی ناراضگی ، بلاکا دؤر ہونا، دشمنول کے شرسے خداکی نوشنو دی ، شیطان کی ناراضگی ، بلاکا دؤر ہونا، دشمنول کے شرسے کیا دہنا، رحمت کاذیاوہ ہونا، عذاب سے محفوظ دہنا، بندے کا اپنے مولی سے تقرب، مجری اور فیش باتوں سے دوری ۔ نماذ ہر ایک پر فرض کی گئی ہی اور وہ دین کی پشت و پناہ ہی۔ اس نے کہا شاباش ااب بناکہ نماذ کی کئی کیا ہتر ، کنیز نے کہا وضو۔ اس نے کہا وضوکی کئی ہ کنیز نے کہا خواکانام لینا۔ اس نے پر چھاا در ضوا کے نام لینے کی کئی ہ کئیز سے کہا نیمیں ۔ اس نے پر چھاا در ضوا کے نام لینے کی کئی ہ کئیز

يو على اور وكل كى بنى ؟ كنيز سے كها امير- اس سے به جيا اميدكي تني ؟كنيز كنكها طاعت اس في بوجها اورطاعت كى كنى ؟ كنيزف كها فداكى ومانت كااعترات اوداس كى دارتبيت كاا قرار اس سف كها شاباش إاب بتادمنو یں کنتے فرص ہیں ج کنیزے کہا امام شافعی محدین ا دریس رصنی اللہ عند کے غربب کی دوسے چی ہیں : ممنم دھو نے کے وقت نتیت کرنا، منم دھونا، دونوں مانقوں کا کہنیوں مک دھونا، مرکے ایک عقے کامسے کرنا، دونوں بالذون كالتخنون سميت دهونا، ورتر شيب اورسنتين دس بي : تسبم التُدريعنا اور مرتن میں باتھ ڈالنےسے پیلے دونوں محقبلیوں کا دھونا، کی کرنا، ناك ين بان فيالنا، سار عمركا مع كرنا، نت يانى سے كالوں كاند ا وربا مرمسح كرناه كفني والرهي بين خلال كرنا ، يا تفون اور با توون كي أنظيون یس خلال کرنا، دبنی طرف کو بائیس پر مفارم کرنا اور سرعضو کاتین تین باد دهونااور يرور يرومنوكرنا يحب وضوحتم كر حيك توبير يره هيد أستُه مَلَى أَنْ كَالِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَيِرُيكَ لَلْ وَأَنْتُهُدُ أَتَ حُمَّدًا عَبُلُ لَا وَمَ سُؤلُهُ ، ٱللَّهُ مَرَاحُ عَلْنِي مِنَ التَّوَا بِنِينَ وَاحْبَعُلْنِي مِنَ الْمُتَطَيِّقِرِ بُنَ مُسْجِعًا فَكَ اللَّهُمْ وَجُمْلِكَ ٱشْهَلُ إَنْ كَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ ٱسْتَغُفِمُ كَ وَأَنْوُبُ إِلَيْكَ فَم مديث مِن أيا بوكم جوكوى وطوك بعديه وعا برصال کے لیے حبّت کے اکٹوں دروازے کھل جاتے ہیں ، جس دروازے سے اس كاجي چاہے واض مو-اس فےكما شاباش!

اس شخص سنے کہا کہ حبب النمان وضو کا ادا دہ کرتا ہی قداس کے باس نطنے ادر شیاطین کس طرح آستے ہیں ج کنیزسنے کہا کہ حب النمان وصنو کی تیاری کرتا ہوتد وہنی طرف سے فرشنے ادر باتیں طرف سے شیاطین اس کے باس کتے ہیں۔

اکراس نے وضویے پہلے فعاکا ذکر کیا تو شیاطین اس کے اس سے بھاگ جاتے ہی اور فرشتے اس کے اوبرایب ورکا خیر لگاتے ہی جس می جار طنایں ہوتی ہی اور سرطناب کے ماتھ ایک فرشتہ جواس وقت تک فدا كى تبيع باين كرما اوربندے كے ليے مغفرت كرما رہما ہى حبب تك كروه جب مے یا ذکر کرا دہے . اور اگراس نے وضوے پہلے فدا کا ذکر مذکی اور وضو كرتے وقت جيپ ندر إتواس برشاطين قبنه كريتے ہي، فرغت اوف جاتے میں اورشیطان اس کے ول یں وسوسروان ہو بیاں کک کراسے شاب يدا بوجاتا بى اور ومنو رف جاتا بى درسول التراف فرمايا بى كه انجا ومنو تنيطان كو معكامًا وربادشاه كفظمت بحياتًا بي، ودربيمي ارشاوكيا بوكم اگرکوی شخص بے دعنو جو اوراس پرکوئ بلانازل ہوتواست علیت کمفن ا بنے آپ کو طامت کرے فقیہ نے کہا شاباش! اب یہ بناکہ میدسے کھار كياكرناج سي كنيرف كها برتن مي واتع والسف س بيد عمن بارانس وهونا جاہیے فقیم سے کہا شاباش اب عنل کے فرائض اورستیں بال کر کمنیز ككاكف كع فرائعن يربي: نيت اودساد عجم بربال اوركالميت بانى بېنجانا ـ اورسنتيس : بيلے وضوكرنا ، بن طنا اور بالول مي خلال كرنا اور بانو دحونے بن تاخیرکرنا، ایک قرل کے مطابق عنل کے بعد کک فقیم نے کہا شا باش! اور شہر آاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اوراس سے وہ کہانی بندکر دی جس کی اسے اجازت می تی۔

### حارسواكاليسوس رات

جب جارسواكاليسوي دات بوى تراس نے كمااى نيك نادبادشاه

فيبرك كاكم شاباش إاب بتاكر يتمكس وقت كياجانا بوادواس يسكيا فرض بوا وركيا سُفْت ؟ كنيرے كوا ميم كے سبب سات بين: بان كا نابيد بونا، خوف ، یا نی کی صرودت، اس کا مفرے سامان میں گم بوجانا، مرض، بنی زخم اس کے فرائض جارہی : نتیت اور مٹی مندر پانھ سے ملنا اور دولان والتول يرداس كاستيس البسم الله برمين اور دمنى طرف كو بايس برمقتم كرنا . فتيبه في كما شاباش إاب بتاكه نماذكى شرائط اوداس كے اركان احد سنتي كيا بي ؟ كنيزن كاكه شرائط بالخ بي ، اعضاكى باكى، شرم كاه كالموصانك، وقت كا بونا خواه يقين يا كمان كے ماتھ، قبلہ رؤ مونا أور پک جگر بر کھڑا ہونا۔ ادکان نماذ کے یہ ہیں: نیمت، بجیر و ت کے ماتو كمرا ہونا ، فاتح اوركب الله الرحل الرحسيم اور امام شافى كے غرب كى دۇست ايك أيت برمن ، اطمينان كے ما فوركوع كرنا ، اطمينان كے ماتع کوم ابرنا، اطبینان کے ساتوسجدہ کرنا، اطبینان کے ساتھ دونول سجدوں کے ورمیان بیٹنا، آخری تشہدے لیے بیٹنا، نی ملی الله ملیکم برورود بھینا، بہلاسلام اور ایک ول کے موافق نماز کے خم کرسے کی منت د نماذ کی سنتی بری ، اذان، اقامت ، دونوں باتھ اطانا سنت کرتے وتت، افتاعی دما، اعوز بانتر برهنا ، این کهنا، فاتح کے بعد سورت پڑھنا،ایک مالت سے دومری پرجاتے وقت انتداکبرکہنا،سمع انتد لمن حمده وربنا لك الحدكبنا، بعن بيزي زورس يرمعنا ا درنعين أيستى عد، ببلاتشد ادداس محمديد بينا، دومرك تنبد اورسليمك وقت وسول الله ير دردوممينا اوران كى اولاد بر درددمين فيبرسف كماشابات! اب یہ بتاکہ دکات کی کی چیزوں یں داحب آتی ہی چکیزے کہاکھرے

جاندی ، افترن ، معظرون ، مجرون ، کا عباون ، میرون ، رجز، باجرے اوراث بعليدن ، عنون ، جا ولون بمشمون ا ورحيوارون مي فقيهر في شاباش! اب فقير سفي عياكر كي سونى بر دكات واحب بوتى بر وكنرف كياكربس متقال سے كم برزكات بنيں جب بيں بورے بوجائيں تراس براً وها منقال اوراسي حساب سے اس سے زبادہ پر فقیہدے کہا کس قدر عاندی برزکات واجب بونی بی کنیزے کہاکہ دوسو درہم سے کم پر دکات بنیں، اگر ووسو پورے ہو جائیں تو پانچ درہم اوراسی حساب سے اس سے كنيوسے كم بالخ سے كيس اونوں مك ايك كا مبن اؤملني فقيد في كما شابش اب يه بتاكمكتني بعيرون برزكات واحبب أتى بى ؟ كنيرے كي بدی جالیں برایک بھیر اس نے کہا شاباش! اب روزے اوراس کے فراكف كمنعلى بيان كر كيزي كها روزم ين فرص يه بي : نيت اور كهافيني، جلع ا ورعمداً في كرف سے بينا - دوره بربالغ عاقل ير واحب ہی بوحین ونفاس سے پاک ہو اور دوزہ اس وقت فرمن ہرتا ہو جب چاند رکھائی دے یا ایساشف گوا ہی دسے جس کی سیائ مراعتماد ہود واحب، دات کے وفت نتیت کر دا ہی منتت : افطادیں مبدی کرنا اورسحری یں دیرکرنا اورسوا انجی باتوں کے زبان بردلاناء خداکی باد اور قرآن کی تلاوت دفنیمر فی کهاشاباش! اب ده چیزی بتا جن سے دوزہ میں واتا کنیزے کہاکہ تیل اورسرم لگانا، داہ کی حرواور تفوك الخلناء اخلام سعمى كاخادرج بونا اورغير عورت كى طوف ديكانه ففد کھولنا اورمینگی لکوانا، ان تمام باتوں سے روزہ میں والتارنتیم نے

کهاشاباش ااب عیدین کی نمال کے متعلق بتا۔ کینوسے کہا دورکھتیں بغیر افال ادراقامت کے لیکن نماز جماعت سے ہونا جا ہیے۔ پہلی دکھت بی ملادہ قیام علادہ قیام علادہ تیام ملادہ آب تجیرکے سات مجیری ادر دوسری دکھت بین علادہ قیام کی تنجیرکے بائے تنجیری، یہ ہوامام شافقی کا غربب، مجرتشہد، ادرشہزلاد کی تنجیرکے بائے تنجیری، یہ ہوامام شافقی کا غربب، مجرتشہد، ادرشہزلاد کی تنجیرکے بائے تنجیری ، یہ ہوام سے دہ کہانی بندکر دی جس کی است اجازت بی تنی دی اور اس سے دہ کہانی بندکر دی جس کی است

### جارسوببالبيوس رات

چارسو بیالیسوی دات ہوی تواس نے کہا ی نیک نہا دباد سنے ہا او باد سنے ہا حب کنیز نے فقیم سے عیدی کی نماذ کے متعلق بیان کیا تو اس نے کہا شاباش! اب سورج گرص اور چاندگر صن کی نماذ کے متعلق بیان کر۔
کنیز نے کہا کہ دو دو رکعتیں بغیرا ذان اور اقامت کے، ہر رکعت یں دو تیام، دورکو و دو رکعتیں بغیرا ذان اور اقامت کے، ہر رکعت یں دو تیام، دورکو و دو سرام۔ نقیم سنے کہا شاباش! اب بارش طلب کرنے کی نماز کے متعلق بنا۔ کنیز نے کہا دوری بنیرا فان اورا قامت کے، مگر تشہد پا معا جائے اور سلام پیرا جائے اور بنیرا فان اورا قامت کے، مگر تشہد پا معا جائے اور سلام پیرا جائے اور بنیرا فان اورا قامت کے، مگر تشہد پا معا جائے ہی تکیریں پڑھی جاتی ہی اس میں فلاے میں تکیری پر بڑھی جاتی ہی اس میں فلاے استعقاد کیا جاتا ہے اور جا در الف کر اور می جاتی ہی وزاری کی جاتی ہی۔
کا مقد اور یہ اور کانی اور دعا مائی اور تضرع وزاری کی جاتی ہی۔
فقیم نے کہا شاباش یا اب وثر کی نماز کے متعلق بنا کینز نے کہا کم اذکم وکید رکعت اور زیادہ سے زیادہ گیا دہ دکتیں اس نے کہا شاباش!

اورجاشت کی فمانے متعلق بتا۔ کیزنے کہا کم انکم دواور زیادہ سے زیادہ باده وه بولا شاباش إ الجياا مشكاف سك معلى بنا الميز في و منت بو بجائى كى شرطك بو كنيرف كها نيت ادد يركم معكف بغيرمزودت ك مجدس مذيك، مزودقول سے جم بتر يو، دوز سے ديكے اور باست جيت كونا بندكروك ١٠ سفكا شاباش ١١ ب بتأكرج كب واحب بوتابى كنز في بانغ اورعاقل ملان پربشرط كراست استطاعت بو اورده عمر می ایک بارمرفے سے بہلے فرض ہو۔اس سے بوجاکہ ع کے فرائش کیا بي بكيزيك كما احام اورع تقي مغيرنا، طوات اود دود نا ، مرمندوانا ادمال كروانا -اس سے بوجیاكم فرسے ك فرائض كيا بي ؟ كنيزسے كما الم طواف اوردور يا. پر جياكه احرام ين كياكيا چيزي فرمن بي ؟ كيزن كباسط بوست كيرس د ببننا، د مطر نكانا، د مرمند دانا، د ناخن كافنا، من شكاد كرنا، معمامعت كرنا - اس ن وجها ع يسنتي كياكيا بي ؟ كنيرين كا لييك كمنا ، قلدم كاطوات ، وداع ، مزدلفه اورمني بي مات فران اور تكريان بهينكنا -اس في كما شاباش إاب بتاكر جياد کیا ہر ادداس کے ادکان کیا ہی ؟ کنوے کہا ادکان یہ ہی : کھارکا ہم پر حملہ کرنا، امام کا موجود ہونا ، تباری اور لوائ کے وقت تابت قدی جِهادي سنبت ہو وگوں کو اوائی پر آمادہ کر ناکیونکہ خدا فرمانا ہوا ہو نی، موموں کوجنگ پر کا دہ کر۔ اس سے کہا شاباش اب بھے کے فرص اورستی بیان کر کیزے کما کہ فرص یہ بی : ایجاب اور قبول، اور یہ کہ سینے والاج چیز سیے وہ اس کی مکتبت ہو، وہ اس سے فائدہ اُنْمَانًا ہو اور دوسیم کی جاسکے بیاج مزاینا۔ اورمنتی ہے ہیں، اقالراد

اختیار تبل اس کے کردونوں جواہوں ۔وہ بولا شا باش ا اب وہ جیزی بتا جرایک دوسرے کے عوض یں بنیں دی جاسکتیں ۔ کنیزے کہا اس کے علی مجع ایک مدیث یاد ہر جو ناکھ نے رسول اخد صلی اللہ ملیہ وستم سے روایت کی ہی آب نے من کیا کم مجوادے مجودوں کے بدانے نہیجے جالی، د توانمیر خٹک انجرکے بدہے، مرکحا کوشت تا نہے کوشٹ کے بدیے، مکم چینی کے بدلے ، فومن کہ تمام الیی کھانے کی چیزیں ہوایک ہی تم کی ہوں۔ نقیبہ نے اس کی باتیں سیس تو سجد گیا کہ مد بڑی ذکی فلیں پادفتر، مديث اورتفنيروغيره كى عالم بح اين دل يس كن لكاكدوب مح کوئی جال جنی جا سے ماکہ نی اسے امیرالمومنین کی ملس یں نیجا مکاولا۔ یرس ج کراس سے کہا ا ککنیز، لغت یں وضو کے کیا معنے ہیں ؟ کنیونے کہا لغت یں وطورے منے بی صفائی اور گندگی کے دور منے فی فیہ ف كما لغت ين صلات كي عض بن ؟ كنيز ف كما فكى كى دعاكرنا. اس نے پرجہاا ورضل کے معنے ؟ کنیز نے کہا باک کرنا - اس سے پوجہا صوم کے معنے ؟ کنیزے کہا دوکنا اس سے برجھا اور زکات کے ؟ کنیز فيكا نيادتى واسف إهاع وكنرفكا مانا واسف إجاده كنيرسط كما وفع كرنا- اب نقيم كى سارى لن ترانيال ختم جوكتي، اور شَهِرْنَا وكُوضِع بوتى دكمائى دى اوراس سن ده كمانى بندكر دى جى كى أست اجازت مي تني .

#### جإرسونيتالبيوس رات

چارسوتنیتالیسوی دات ہوی قاس نے کہاای نیک بناد بادستاه!

حب فقیدی ساری دلیس علم بوگتی توده المد کرا بوااور کنے لگا ای امیرالوسین، یس بھے اس باست کاگواہ بناتا ہوں کہ کنیز فقہ میں مجاسے زياده عالم يى كنيزولى ين تحدسه ايك بات بحيتى بون ادراكرتواس كا جانب دے مکتا ہی توجددے۔اسے کہا بوجو کینرے کہا دیں کے ستون كيا بي ؟ است كماكروس: ببطاشهادت اورده كمت بى، دوسراناد اوروه نطرت بی تمیرانکات اوروه طهادت بی بی تفا دوزه اور وه حفاظت بی پنجاب رج اوروه شرنعیت بی حیثا جباد ا وروه کفایت بی، سانوان اور اعفوان نیکی کی ترعنیب دینا اوربدی سے منع کرنا اور به غیرت چو، نوال جماعت اوروه الفن بودسول علم مسل كااورده عده طافير كنيز كبان باش المبلك مسلاد وافي يدم مراسول كيابي ؟ اس الخاكها حيار : عقد كي صحت ، ادا دے كي سيائي ، حدود كي حفالت اورومدہ دفائی کنیرے کہا ایک مسلداور باتی ہی، اگر کرنے بواب دے دیا تو خیرورند ی تیرے کوسے اتادوں گی . اس سے کہا کہ ای کنیز کنیزے و جاکہ اسلام کے فرور کیا ہیں ؟ فقیہ تھوڑی دیرتک مجیب دہااور کید جواب م ویا کنیزے کہا اپنی عبا اتار قال ، یس النیں تفعیل کے ساتھ بان کوتی ہوں -امیرالموسین سے کہا و تعصیل کے ساتھ ہایں کر، یس اس ك كراس ا مادكر على وسع دول كا - كنيز سن كما وه باتمين بي، قراك كومصيرطى كم مناتع بكردنا ، دمول التركى اقتدا ، يخليعت مرببغينا ، صلال کمانا ، حام سے برہنرکونا ، طلم کوظالوں کی طرف دوکرنا ، نوبر ، دین کاعلم، دومت کی مجنت، وی کی پیروی، پیغبرول کی تصدیق، بدعت کاداد مغرکی تیاری، بینین کی قرمت، باوجود قدرمت کے عفوکرنا، باوجود منعف کے قدرت رکھنا،معیبت کے وقت صبر، خدای معرفت، اس چزکی معرفت

چزیول الٹنٹ ہے کرکستے ہیں ، مون اہلیں کی نخالفت ، نفس کا نجابِرہ اور اس کی خالفت ، خلاسے سیے خلوص ۔

حب امیرالونین نے اسے بیسکتے سنا توحکم دیاکہ فقیر اپنے کیرے اورجا دراتار ولسك . فقیهد ای ایمنی آنا روالا ورامیرالونین کے سامنے سے شرمندہ ہوکر حلاکیا - اب ایک دومرسے شخص نے اکا کر کہا ا کمنیز جھے سے بی چند مسلی سے کنیزے کہا کہ اس نے وجھاکہ بہترین سیم کے کتے بي ؟ كنيركه تصنا وقدر ، جنس إفراجل جرمعلوم بي -اس علمان بن ا کافے کے فرض اور نتیں کیا ہیں و کیزنے کہا فرض یہ ہیں:اس بات کا اعترات كه خداميد دي ديا ور كهلاتا بلامًا بى امدان جيزون بداى كا شكر گزاد بوناداس سفك كساسكركيا بى كنيز ي كها بنده ان تمام چيزون كو بوندانے اُسے دی ہیں ان برخرج کرے جنیں خدائے ان کے لیے پیدا كيا ہو۔اس سفكها كھانے كى منتي كيا ہي ؟ كنبرے كها بسم المتدكها، دوؤن باتھ وصونا ، بائیں چوترط پر بھینا ، تین انظیوں سے کھانا اور اس جیز يم سے کھانا جو قريب ہو۔ س نے کہا تنا باش! اب بتاکہ کھا نے كے واب كيانى وكنيرك كماكر جو فع حق الق ادراي بالمين وال كى طرف كم ديكينا، اس الخيار شاباش! اورشهرنادكه ميع موتى وكهاى دى اوراس سنده کمانی بندکر دی جس کی است ا جازت بی تقی ۔

جارسو جواليسوس رات

حبب جارس جاليوي واست موى قراس سفكهاى نيك بهادباداله

فقيد النكراش ابن اب بناكر قلب ك عقائد ا وران ك اخدادكيابي؟ كنيرف جراب ويا عقائدتين بي اوراضلاو بي ين ، يبلد ايان كاختاه اوراً سى مندكفرست بيا، دومرساسنت كالحققادا دراس كى مندبرعت سے بچیا، میرے طاعت کا حقادا وراس کی خدمععیت سے بچیا اس نے كما شاباش إاب بناكم وصوك شاركطكيابي ؟كنيزك كمااسلام اود تميزياني . کا پاک ہونا اور عتی و تمرعی مانع کا نہ ہونا ۔اس نے کہا شاباش دائب بتا کہ اليان كيا بر؟ كنير خاكم اليان كى نوسي بي :معبود برايان دكمنا عبودي مرايان ركمنا، خصوصتيت برايان ركمنا، تبضين برايان ركمنا، تعنا وقدر برایان رکحنا ، نامخ برایان رکحنا ، منسوخ پر ایان رکمنا ، خلا اور اس کے فرشتوں اور پینمبرول پرایان رکھنا، تضا وقدرکی مجلائ امد مُوانى ادرممماس اوركودا جسك برايدان ركحنا -اسسن كما شاباش! اب دہ یمی چیزی باجن سے یمی چیزی زائل برجاتی ہیں کیزے كما . مغيان أورى مع دوايت بوكه ين جيزي ين بين جيزون كو زائل كردي بن، پارسادن کی تحقیرا فرت کو زائل کردیتی ہی، بادشا ہوں کی تحقیر عان کو اور خیرات کی تحقیر مال کوراس سف کها شاباش ۱ اب اسماون کی مجنیوں کے متعلق بتا اور یرکداس کے کی ددوازے ہیں ۔ کنیر سے کہا خدافے فرمایا ہوکہ آسمانوں کو کھولاگیا بیباں یک کہ اس کے کئ دروانے ہو گئے " اور رسول اسٹر فرماتے ہیں کہ اسمان کے ورواز وں کی تعداد سوا اس کے خالی کے کسی کومعلوم مہیں . ہرانان کے بیے اسمان یں دو ددواندے میں ،ایک دہ عسسے اس کاوزی اتر تا ہی اور دومراوہ جس سے اس کے اعمال اوپر ج رفتے ہیں . رزق کا دروازہ اس وقت تک بند

بنی ہوتاجب کے کرس کی زندگی ختم نہ ہوجائے اورا عال کا درمازہ اس وقت سك بنديني بواكراس كى رؤح ادبر في طوح صلة واست كو فاباش إاب بنا كرايك چزكيا برو اورادى كيا اور يحكيا ؟ كنير في كها ايك چيز مومى بر، ادى چیزمنافی اوریک کا فر-اس اے کہا شاباش ! اب قلوب کے متعلق بتا کنیزنے كماسيم فلب اورستيم قلب ، تابب قلب ، خبرواد كريف والاقلب اودروهن قلب، ملیم قلب دوست کا دل ہی تھیم کا فرکا ، تا تب متقیوں اور خداسے ور سنے والول كا،خبردادكرف والا جادك أقا محرصلى الشدعليروسم كا ول، اودروش الب ان کی بیردی کرسے والوں کا علماکے ول یمن فسم کے ہوتے میں:ایک وہ ح دنیاسے وابستہ ہو، دوسمراً خرت سے اور میسرا خلاسے۔ یہ مجی کہا جاتا ہوکہ ول تین طرح کے ہوتے ہیں :معلّق ول جو کا فرکا ہی ،معدوم جومنافی کاہر ادد فا بت جومومن کا ہو۔ برجی ایک مقولہ ہو کہ دل کی بہ یمن شمیں ہیں:ایک دہ جو نوراور ایمان سے مجرا ہوا ہو، رومرا وہ جر بجرکے خون سے زخی ہو، تمسر وه جونا کا ی سے ورتا ہو۔ اس فیل شاباش إ اور شمرزاد کو صبح ہوتی دکھائ دی اوراس نے وہ کہانی بندکردی جس کی اسے اجازت ىيى ئىتى ـ

### جإرسو ببنيالبيوس رات

عب جادس بینالیسوں دات ہوی تواس نے کہاای نیک نهاد بادشاہ ا فقیمہ سے کہا شاباش اکنیزسے کہا امیرالمومنین ، اس سے استے سوال سکے کہ محک گیا، اب نی اس سے دوباتیں ہجیتی ہوں، اگر اس سے جواب

دے دیا و خیرود نہیں اس کے کھے اتاد اوں گی . فتیدسف کہا ہوتیرا بی جسے دچ کنزسے کیا ایمان کے بادے میں توکیا کتا ہو ؟ اس نے کہا کیان اس كانام بوكدز بان سيدا قرار جو، ول معتقدين ا وداعضا مي مل، يسول الله كا قبل بحكم مومى كا ايمان اس وقت كب بودا نبي موتا حبب كسكر اسي یا یک باتیں پورے طورسے منہوں : خدا پر مجروسا، اپنے اکپ کو اس کے سپردکر دینا، اس کے حکوں کو ماننا، اس کی تقدیر پر دامنی دہنا ادریہ کہ اس کے سادے کام خدا کے لیے ہوں، بوشخص خدا کے لیے مجتت کرتا ہی، اسى كے ليے بشش كرتا ہوا دراس كے سے اپنے آب كو روكا ہو قراس كاايان بھر پاد ہر کمیزے کہا تا خرص کا فرض کیا ہو، وہ فرض جو ہر فرض کے شروع ي بود ده فرض مي ك عرودت بر فرض كو بوا در ده فرص مي تما فرض دوب جائیں ؟ اور وہ سنت کیا ہی جو فرض کے اندر واض ہو اوروہ سنت جسسے فرض پورا ہو . فقیہ حیب ہوگیا، اس نے کوی بواب مددیا دامیرالمومنین سے کینرسے کہا کہ تو نود بیان کر اور فقیہ سے کہا کیرے آماد کواسے دے وے کنیزے کہا ای فقیبہ، فرض کا فرض خداکی معرفت ہی وہ فرض جو ہر قرض کے شروع بی ہواس بات کی گواہی ہو کیکا الله إِنَّا اللَّهُ مُحْتَدُ تَرَمْوُلُ الله، وه فَرْض مِن كَى صَرِورت بر فرض كو بوومنو كر وہ منتب جو قرمن کے اندر داخل ہو اعلیوں اور کھنی داڑھی یں خلال کرنا مى، دەسنت جى سى در فى بورا بو خىنى بى اب نعتبىركى ناقا بلىت تاب ہوگئی ادروہ کھڑا ہوکر کہنے لگا ای امبرالمومنین ، خداگواہ ہی کہ بی کمینر فقروغیرہ یں مجرسے زیادہ عالم ہو۔ یہ کہ کرای سے اپنے کیڑے آنا را الح الے اور کھسیانا جوکومیل دیا۔

اب قرآن دال كم ساتوج بين أيا وه مُنيد . كنيران عالمول كى طرف متوجه بوی جوباتی ره گئے تھے اور کہنے گئی تم یں سے بڑا قرآن دال کون بوجوساتون قراً تول سے واتفتیت رکھتا ہوا ور تحوا ورلغت کا عالم ہوہ ب س کرایک قرآن داں اٹھا اور اس کے سامنے اگر بمیھ گیا اور بولا کیا تونے قرآن برطا بوراس کی آیتون، ناسخ ومنسوخ، محکم ومتشا بهر، کی اور من کا علم تحقیم ہر اوراس کی تفسیر، روایات اور قرأت کے اصول توجانتی ہری كنيرف جواب ديا بال ١٠ سف يوجها قرأن يسكتى سوريس بي مكتف عتود كتنى أيتيں ، كنتے حروف ، كتنے سجدے ، كتنے بيوں كا ذكر ہر اوكتنى مُدَنى اور کتنی کی سور تیں ہیں اور کتنی چرا یوں کا ذکر ہی ؟ کنیز نے کہا ای میرے ا قا، قرآن میں ایک سو جودہ سورتیں ہیں ،منجلہ ان کے ستر کی اور چالیں ئدنی عشوری ننداد مجوسو اکیس ہی، آتیں جی ہزار دوسو حیتیں ہیں الفلا أناسى بزار جارسوانناليس، حروف تين لاكرتيتيس بزار چى سوستر، بر حرف کے برے پڑھنے والے کو دس مجلائیاں ملتی ہیں سجدوں کی نعلاد چودہ ہی، اور شہر آر کو صبح ہوتی دکھائ دی اور اس سے وہ کبانی بدر ردی جس کی اُسے اجازت می تقی۔

#### جارسو جيبالبيوس رات

حب چادسو جیبالیسوی دات ہوی تواس سنے کہا ای نیک نہا و باوشا ہ اکنیر سنے قرآن دال کا جواب دینے ہوئے کہا کہ جن نیبول کا ذکر فرآن میں ایک ایک بیٹے ہوئے کہا کہ جن نیبول کا ذکر قرآن میں ایک ایک بیٹو آب ایک میں ایک ایکٹی ا

إِنْ الْبِيَّا، أَنْ إِوْلَا، صَالَى، إِنْوَد، شَعْيَب، وَأَوْد، سَلِيمَان، وْوَالْكُفْل،اللِّين، الياس، يَجْنى، وَكِرْيَا، الرِب، بوشَى، بادون، عينى، محرصلوات المعطيم جمين. چڑیاں فریں جن کا ذکر قراکن یں آیا ہی ۔ اس نے پوچھاکد اُن کے نام کیایں؟ كنيزين كا مجر شهدى مكى مكى ، چونى ، بُرُد، كرّا، مَدَّى ، ابايل اور معنوت مليني كى چريا يين حيكادر اس في اناش إاب بنا قرآن یں کو ن سی سورت سب سے افضل ہی ؟ کیز سے کہا کہ سورة البقرة . اس سے دی کا کون سی آیت سب سے بڑی ہی و کنیز لے کہا آیت اکری، اس مي بي سنفط بي اور برلفظ يس بي سركتي . اس في كماكس أيت ين فرايات بي وكنز ال كانت ين: إنَّ فِي خَلْق التَّماواتِ وَاكْانُهُ صِ وَاحْتِلاَ فِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلُفِ الَّذِي تَجِي يُ الإراس فے کو شاباش ؛ معراب فے بوچاکون سی آیت عدل کےمتعلق ہو؟ كنيرك كاكم إنَّ الله يَامُنُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ الْحِ اس ف يحيل علم كم مُعَنَّقُ ؟ كيز خ كم الكِلْمَعُ كُلُّ الْمِنْ مِنْهُمُ أَنُ تَيْنُ حُلَ جَنَّةً فَعِيمُ -اس سے يہ جيا معلك منعلق ۽ كينرے كما قُلُ يَا عِبَادِى الَّذِيْنَ أَسُؤُوُ عَلَىٰ ٱنْفُيْهِمُ لَا تَعْمُعُومُ مِنْ تَرْحَةِ الله الْح اس فَهُا شَا باش اب بتاكم و قرآن كس قرآت سے پڑسى ہى ؟ كنيز لے كماكم جنت والوں كى قراّت سے جوناتی کی قرآت ہی۔ اس نے پوچھا وہ کون سی آیت ہجب ين بيون في مخوف بولا بى ؟ كنيز في كماكم وحبا واعلى في يصبه بدم گذب، یولگ یوست کے بعاتی ہیں۔ اس نے کاکس ایت یں کافروں في الله وكنيران كو قَالَتِ الْيَقُونُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَىٰ شَيِّ الْح اس میں دونوں نے کے کہا ہی۔اس سے کہا کون سی آیت خداسے اپنی فات

019

كهيد آدى ہو ؟ كنيز ل كماكم وَمّا خَلَقْتُ الْحِنَّ وَالَّاسْ إِلَا لِيَعْبُدُونَ اس كيكك كيت يى فرشون كا قل بر؟ كنيزن وتخن منتيع بخيلك وَلْقَدِّسُ لَكَ . اس خِهُ الْعُورُ كِمِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَابِ الزَّرِيمُ كَمِسْنَ ادرج کچداس کے بارے یں آیا ہو بیان کر کینرے کہا خوا کا واحب حکم تو کہ تود قرآن پڑھنے کے ساتھ بڑھی جاتے اس پر ضاکا قول والمت کرتا ہی كم فَإِذَا قَمِ أَتِ الْقُرُانَ كَاسُتَعِدُ بِإِنتَهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمُ- اسك كااستعاده كسكس طرح كياجاتا بى اوران ي كيااختلاف بى ؟ كنيز في كما بعن لوگ اس طرح سے استعادہ کرتے ہیں کہ اَعُودُدُ مِاللَّهِ السَّمِيْعِ الْعَلَيْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمُ ، اوربعن اس طرح سعكم أعُونُ إلى اللهِ الْعُورَى -لكويتين وه برج خود قرآن ين أيا بح اورجس كم متعلق مديني بي ، رمول اللهُ عب قرآن پر منے تو كتے كم أَعُودُ مِا للَّهِ مِنَ الطَّيْطَانِ النَّفِيمُ انتع اپنے باب سے روایت کرتے ہیں کرجب ومول الله وات کے وقت مَا ذِيرُ عِنْدَ تَرْجَعُكُم اللَّهُ اللَّهُ الكُبُوكِينُوا ۚ وَالْحَمْلُ لِللَّهِ كَبُيُوا ۗ وَصُبْحَا تَ اللهِ كُكُرَةً وَ أَحِيلًا . اس ك بعد كت أعُودُ باللهِ مِن الشَّايطًا ب الرَّحِيْمِ وَمِنَ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِلَيْ وَنَزَغَا تُهُمُ \* ابن عَبَالُ حَمِعاتِ ہوکہ بیلے بہل حب جبرتل رسول اللہ کے پاس آئے وانعیں استعادہ سكمايا اودكها ا وفحكُر ، كم أعُوْثُ بِاللَّهِ السَّيسُعُ الْعَلِيمُ ، بِعِرَدِيْتِعِ اللَّهِ الرَّجَيْن النَّرِيم، ال ك بعد إثْرَة بِالشِّم سرِّياتُ الَّذِي عَلَقُ مَعَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَتَىٰ حب قرآن دال في اس كاجواب مناتو دنگ ده كي كه اس يك اتنی فصاحت اودهم اورنشل ہی بھراس ہے کہ ای کنیز تا آیا سم المیا الله قرآن کی آیوں یں سے ایک آیت ہی جکنے سے کہا ہاں ، سورة الناس

ایک آیت برادر اس طرح دو مورتوں کے نیج بی ایک آیت ہری۔ اس کے متعنی علمایں مہت مجوا ختلاف ہری۔ اس سے کہا شاباش ا اور شہرزاد کو صح بوتی دکھائی دی ادر اس سے دہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت می فنی۔

### حارسوسيتالبسوس رات

حب چارسوسنتالميوي دات برى قرامسك كهااى نيك بهاد بادياه! فقیبرے کہا شاباش اب بتاکہ مورۃ البراء کے پہلے سم اللہ کیوں ہیں ملی جاتی ؟ كنيزے كماجب يرسورت اترى ہى اس كامنشا يہ تقاكر جوع ديان نی اورمشرکین کے درمیان ہی ور ڈالاجاتے توائبسے ملی کرم اللہ وجبرکو اسے الحی بڑھ کے زمانے یں بھیا، الخوں نے الحیں بڑھ کر سایا گراس ك ساتوليم الله مرفعي ال الخاكم الله كالترى فضيلت اور بركت بیان کر۔ کنیز کے کہا دسول اللہ سے دوایت ہی آپ نے فرمایا کرجس چیز پر بھی سیمانند بڑھی جائے گی اس میں برکت ہوگی ،اور یہ بھی آپ ہی کا قال ہو کہ فلانے اپنی عرّت کی تم کھاکر کہاکہ جس بیار پر بھی بم انشر يرُ عى مائے كى اس كى بيادى دور بوجائے كى . كما جاتا ہى كر حب خدا فعرش پیداکیاتوه مبت بل ول دمانها، بھراس بداس سے مبم الشرارجن لكما اور وه ساكن بوكيا عبب دمول الشريربيم الشرفالل ہوئی واک سے فرمایا کہ تین چیزوں سے بی محفوظ ہوگیا، زمین می منے، من بولے اور عن بولے سے اس کی تفنیلیں بڑی ہی ادر برکتیں بہمت،

تشريح ببت لمبي جودى بى رمول الله سے دوايت بى كم ايك شخص تيامت کے دن بین کیا جائے گا اور ماسبہ کرسفسے معلوم ہوگاگہ اس کی ایک مجی نیکی سني اوراك دوزخ ين جائك كاحكم ديا جائے كا . ده كے كاكم خدا دندا، ترے بیرے ساتھ انصاف بنیں کیا . خدا کے گاکہ کس طرح ؟ وہ کے گاکہ ای میرے پروددگار، توسنے اپنا نام رحمٰن اور رحیم رکھا ہی اور چا بتا ہی کہ عجم دوزخ كا عذاب وس فداكم كا يمسن أبنانام رحمل اورويم ركما ہو میری دحت کی بنا پر میرے بندے کو جنت میں نے جا و کیونکریں تمام وحم كرف والول سے زباره وحم كرف والما بول - فقيهرف كها شاباش! اب بتاكرسم الله كابتداكيس بوى الكيني بوى الكين المرائد آمادنا شروع كباتولوك بإميمك الملفق الكفاكرت تقع حب خدان ياكت نازل كى كرقُل الدعوا الله الدوعوا المرحن الاتو لوكور سطهم المدادين كلمنا مروع كيا بهرجب يرأيت اترى كم إللككم الله و أحِدُ كا إله إلا أَكَّا هُرَ المرَّحُلْنُ الرَّحِيْمِ تواس وقت عداوك يشيرانله الرَّحْنين الرَّحِيمُ الكفف لك فقيها في باتي من كرسرنيا كرايا اوداين ول بي كن لكاكرير عجب وغریب بات ہی سبم اللہ کی ابتدااس نے کس خربی سے بیان کی ا اگریں نے کوئ تد بیرہ کائی تویں اس پرغالب بہیں اسکتا۔ اب اس نے كها كنيز فلان سادا قرآن ايك بارآارا يا محمد محرم اكرك وكنيزن كماجبرين في فالماطف سي أخرى بني محدّ بريه قرأن امروبني، وعده ووعیداوراخباروا مثال کی میل یں بیں سال کے اندر صرورت کے موافق ہر جورسول انٹری بر اتری ہ کنیزے کہا کہ ابن عباس کے قول کے مواق

سورة العن اور ما بربی عبداللر کے موافق سورة المدرّد اس کے بعد باتی سورتی اور کا بیت کون سی اتری اس سے بعد باتی سورتی اور کشیں اتری دبی اس نے کہا کہ آخری آیت کون سی اتری ہی کنے نے کہا بلا کی آیت اور دوسری دوابیت کے مطابق إخ احباء نفئزالله و کانفیخ ، اور شہر دارکو صبح برتی دکھائی دی اوراس نے وہ کہانی بندکردی حس کی اسے اجازت کی متی ۔

#### جارسوار تالبيوي رات

حب میارسوار تاکیسوی دات دوی قراس سے کها ای نیک نها د باداه اكنيز ل كماكم إذا حَامَ نَصُل اللهِ وَالْفَيْحُ الله عَها شاباش. اب بناکر کتنے محابیوں سے رمول انٹر کے زمانے میں قرآن جمع کیا تھا؟ كنير نے كہا جار نے: أبى بن كعب، زير بن ثابت، ابومبيده مامرى الجراح اورعثان بن عقان رمنی الله عنهم اجمین - اس سنے کها شاباش! اب بتاکه ده قادى كون كون سعين جن سے قرآت لى كئى ہى ؟ كنيزے كما ده جاد بي: عبدالشد بن مسعود، ابى بن كعب ، معاذبن جبل اورسالم بن عبدالله اس سے کہاکہ اس ایت کے متعلق تیراکیا خیال ہوکہ تعلیر ما فی تنشیی وکا ا عُلَم مَا فِي نَفْسِكُ ؟ كينر في كما ترميري حقيقت اور تمام دادون ست واقعت بوادة اس كى دليل يدايت بوكم إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُورِبُ - اس في كماكم اس أيت كم متعنى تيراكيا مِيلَ يَكِ مَا كَنْ اللهُ كُنُّ الدُّولُ الدُّحْرِ مُوَا مَلِيَّاتِ مِنَا مُعَلَّمُ ؟ كنيرك كافي رحة المدعديد فضاك سدوايت كى بوكه ومسلالالكا

حبب اس فرآن دان سے د کمیاکہ وہ بادل کی طرح بولتی جالتی ہو ا درجاب دینے یں زرابی نہیں وکئ تو مہ اُٹھ کھڑا ہُوّا در کہنے نگا ای امرالونين ، فداكراه بى يى كنيز قرائت دغيره مى محدست زياده هالم براب كنيرين كاكمين تحديث فقط ايك مسلد يوهيتى بون ، اگر توسن جواب دے دیا تو خیرودند بن تیرے کیوے آنادلوں گی - امیرالومنین نے کہا پوچر کنیز فے کہا وہ کون سی آبت ہوجس میں تمینیں کا ف ہیں اور کس آبت ہی سولميم بي اودكس أببت بن ايك سوجاليس عين بي اوركس حزب بن ملالت نہیں؟ قرآن وال اس كاجواب ديفے عاجز ہوگيا كنيزك كبااي كيرے اماد اس سے كررے أناددي اودكنيزے كما اكاميرالونين حْس أَيْت بْنَ مولديم بي وه سورة بْهَدَين بْكِرْتِيْلْ يَا نُوْحُ اهْبِطْ دِيدَادَم مِنَّا وَبُرُكاتِ عَلَيْك الله جس أيت بن منين كان بن وه مودة البغين بر اور وه آیة الدّبي بر اور جس آیت يس ايك سوحاليس عين بي مدسورة الافور يى بوكم وَانْحَتَارَ مُوْسَىٰ قَوْمَهُ سَبُعِينَ وَجُلاَ الْحَدِينِ حَرْب بِي جلالت

نهیں وہ بیہی، إِقْتَوَكَبَتِ المسَّاعَةُ وَالْشَقَّ الْقَتَرُ اوراَلْرَحُن اور اَلْوَاقِعَةُ. بیسُ كرقران وال شرمندہ بُوا ورجِل دبا، اور شہرا اوکو ج بوتی و كھائى دى اور اس نے وہ كہائى بندكردى جس كى اُسے اجازت كى نقى۔

### جارسوانجاسویں رات

حارسوانجاسوی رات ہوی تواس نے کہا ای نیک نہاد بادشاہ احب كنير قرآن دال برغالب أكئ اوروه ايني كيرك أتار كرجلتا بؤاتر أشار للبيب اس کی طرف بڑھا اور کہنے لگا کہ دین کا علم نتم ہوجیکا ، اب مدن کے علم کے متعلق تیا د ہوجا اور بتاکہ اسان کیا ہی، کس طرح بیدا ہؤا ہی اس کے بدن میں کنتی رگیں ہیں ، کنتی ہڑیاں ، کنتی ریڑھیں اور میہی رگ کہاں ہو ا ورا دم کو ادم کیوں کہتے ہیں ؟ کینرے کہا کہ آدم کو گندی رنگ ہونے كى وجرست أدم كت بي اوريه بي ايك نول بهوكم جونكه زين كى اديم ینی پیری سے پیداکیا گیا ، سینہ کیے کی مٹی سے، مرمشرق کی،دونوں یا فرمغرب کی مئی سے اور اس کے سریں سات دروازے بنائے گئے: رِداً نحمیں، دوکان دو نتھنے ایک منّہ، اور دو مخرج بنائے گئے: تَبُل اور دُبرِد المعیں نظری حس کے لیے، کان سننے کی جس کے لیے، نتھنے سؤ جھنے کی جس کے لیے، منر کینے کی جس کے لیے، زبان انسان کے منم پرکا حال بتاتی ہی انسان جاد عناصر عصم كركب كياكيا بى: يانى ،متى ،أك اود بهوا يصفراك كى طبيت براورده گرم خشک بر سودا منی کی طبیعت برواور وه مردخشک بر ، طغماین کی طبیعت ہراور وہ سروتر ہی، نون ہواکی طبیعت ہر اور وہ گرم ترہوانان کے اندرتین سوساٹھ دگیں بنائ گئ ہیں، دو سوچالیں ٹریاں اور تین دوجی جوانی افسان اور طبیعی، ان کے اسکام الگ الگ ہیں۔ اور خدا نے انسان کا ایک تلب بنیا ہی ایک تگر، دو گردے، ایک دماغ، بنیا ہی ایک تگر، دو گردے، ایک دماغ، بنیا ہی ایک جگر، دو گردے، ایک دماغ، بنیا ہی ایک جگر اس اسلامی، باصرہ، شاتم ، والقد اور لامسہ سینے کی باتیں جانب تقلب رکھا ہی اور قلب کے سامنے معدہ اور کھیم رے گواب کی باتیں جانب ہی جگر کو دہن طون بنایا ہی جو تقلب کے مقابل ہی و ملادہ اس کے کا بنیکھا بنایا ہی جگر کو دہن طون بنایا ہی جو تقلب کے مقابل ہی و ملادہ اس کے اور لسپلیاں بنائ ہیں۔ اور بہت سے بردے اور انتیں بنائی ہیں اور سینے کے اوپر لسپلیاں بنائ ہیں۔ اس نے کہا کہ شاب اب انسان کے سری کھنے خانے ہیں ؟ کنیز نے اس نے کہا کہ شاب اب بی جن کا نام باطنی حواس ہی اور وہ یہی اس شرک جس، خیال ، مقرف، وا ہم اور حان فطہ ۔ اس نے کہا شاب اب اس اب لی مقابل ، مقرف، وا ہم اور حان فطہ ۔ اس نے کہا شابان اب اس اب کہا کہ نیک کے متعلی بنا ۔ اور شہر نا دکو صبح ہونی دکھائی دی اور اس نے دہ کہائی بندکر دی جس کی اُسے اجازت علی متی ۔ کرائی بندکر دی جس کی اُسے اجازت علی متی ۔

#### جارسو بجاسوس رات

حب چارسو بچاسوی دات ہوئی تواس نے کہاا ی نیک بہا دبار شاہ ا طبیب نے کہا اتھا ہڑیوں کے ڈھا بچے کے متعلق بتا۔ کنبر بولی اس بس دوسو چالیس ہڑیاں ہیں جو تین حصوں یں نقسیم کی گئی ہیں : سربتن اور اطراف سسریں وو چیزیں ہیں : کھو پڑی اور چیرہ کھو پڑی اکٹر ہڑیں سے مرکب ہی کان کی چار چو ٹی ہڑیاں بھی انھی یں گئی جاتی ہیں۔ جہرے میں ایک اوپر کا جرا ہی اور دایک سیچے کا۔ اوپر کے جرا ہے

می کیدہ بڑیاں ہی اور نیچ کے جراے می معن ایک اس می ما ست شامل ہی جن کی تعداد بیس ہی ادر اس طرح لامی فجری - تنظیم ویرمد کی بڑایں کا سلسلہ ہی ا ذرسینہ اور حومن - دیڑھو کے زنجیے میں جومیس بريان بي جن كونقاركت بي، سين بي مددادر بيديان سشام بي، بسلیوں کی تعداد ہے ہیں ہو، ہرطرف بارہ بارہ موض مرکب ہو کو لیے کی دد برین بوترون اور ده مین دم کی بدین سے اطاف کے دو حقے ہیں: دواوپرے اوردوینے کے اوپرکے دونوں اطراف منعتم ہیں اولاً جس من شلف اور منسلی کی بلری شال ہی، دوم با منہمیں اوردہ ایک بى برى بى بوسوم كلاى يىجىيى دولليال بى كعبره اور ذند، جادم المتيلي بن جوشتل بي د من اوركتمي اور أعليوب بر رسع بي الحريد بان جن کی دوسفیں ہیں اور سرصف یں بیار ہریاں کھی یں بائ ہریاں ہی انگیوں کی تعداد بھی پای ہوجن میں تین تین بڑیاں ہی سواے انگر کھے کے جس یں دوہیں۔

ینے کے دونوں طرف کی تقییم ہے : پہلے دان اور وہ فقط ایک ہڑی ہی ، دوسرے پنڈلی جس یں تین ہڑیاں ہیں ، تفہدا درشطیہ اور وضع ہیں تین ہڑیاں ہیں ، تفہدا درشطیہ اور وضع شمیرے تلووں جس یں تیمیل کی طرح رسنع ،کشمی اور انگلیاں ہیں ۔ رہنے میں سات ہڑیاں جن کی دوصفیں ہیں ، پہلی صعف میں دو اور دوسری میں سات ہڑیاں ۔ کشمی میں بائ ہڑیاں ہیں ، انگیوں کی تعداد بائ ہر میں بائ ہڑیاں ہیں ، انگیوں کی تعداد بائ ہر میں سوا اگو مے کے جس میں صف دو جن میں جن کہا شاباش ااب بتاکہ دگوں کی جو کیا ہی ج کینر لے کہا دگوں کی جو کیا ہی ج کینر لے کہا دگوں کی جو کیا ہی ج کینر لے کہا دگوں کی جو کیا ہی جو دل سے دن میں نون پیناتی ہی ہیں سے دگیں

تکلی بی ادروه سے شماری، ان کی تعداد سواخات سکے کسی اور کومعلوم بنیں بعنوں کا قل ہوکدان کی تعواد تین سوسا فی ہوجیداکہ بہلے کیا جاچکاہو خدافے ذبان کوتر جمان بنایا ہی انکوں کوچراغ ،نتینوں کو نالیاں ادر بالمتوں كو باند . حجر دحم كا مقام ہى ، تلى جنسنے كا، كر دسے مكركى حجر بينج بكما بى معده خزام اورقلب برسادے بدن كا دارددار بى جب الب تفیک بو تومادا بن تفیک دبتا بی حب ده مجرم بات تومادا بدن برم مباتا ہی طبیب نے کہا ظاہری ادر باطنی اعضا میں بیاریوں کی کیا علامی ہی ج کنیزنے کہا اگر طبیب وا تا ہی تو بدن کے حال پر خور کرے گا اور دون ما مقول کو مجود کو کرسختی ا درگری اختلی اور مردی کا پتالگائے گا۔ اندرونی بیاریوں کا بھی بتا دلیوں سے جلتا ہی۔مثلاً انکوں کی زردی يرقان اور پينيرك ترسيم بونے كى علامت ہر اور بي دلالت كرتى كم ذات الجنب ير-اس في كما شاباش! اورشرزا وكومج بعرتى دكهاى دى ادراس سے وہ کہانی بند کر دی عس کی اسے اجازت علی متی۔

# جارسواكيا ونوسي رات

جارسواکیادنوی دات ہوئی تواس سے کہا ای نیک بہاد با دستاہ ا حب کنیز نے طبیب سے ظاہری علامتیں بیان کیں تواس سے کہا شابات ا بھر بولا اتجااب بتاکہ باطنی علامتیں کیا ہیں ؟ کنیز سے کہا چو قانون ہیں جن کی بنا پر باطنی علامتوں سے بیادیاں دریا فت ہوسکتی ہیں : پہلے افعال، دوسرے دہ بھیر ہو بدن سے خادج ہو، تمیسرے درد، چو تھے

كرورى، بانجري ودم، حيل اعواض اس في برهياكه كن اسباب مصرم یں تکلیف پہنچی ہی و کنیرے کا کھائے پر کھاٹا کھاسے سے قبل اس سے کہ ببلا کھانام منم ہو جگا ہوا درسیری پرسیری سے اس سے قیل کی قرین ثباه بولئى بي بوشفى بقاكا طالب برأس علسيك نانته صبح كوجلدكرك اورشام کا کھانا دیرسے نہ کھاتے، عورتوں سے کم عجا معن کرے، فصداور مینگی کا بہت استعال مذکرے اور اپنے پیٹ کو تین حصوں میں تعتبیم کرے، تہائی کھانے کے لیے، تہائی پینے کے بیے اور تہائی سانس بینے کے لیے جب وہ سیلے قرآہستہ یرزیارہ مفید ہر اور بدن کے لیے صحت منداور خدا کے قول كى اس سے تائيد بوتى بى كە" زين بر بوش وخروش كے ساتھ نہ جل" اس منے کہا شاباش! اب بتا صفراکی علامت کیا ہی اور اس میں کس چیز سے ڈرنا جا ہیے ؟ کنیزے کہا صفراکی بہچان رنگ کا پیلا پڑنااور منہ کی کڑواہے ،خشکی ،شہوت کی کمزوری اور نبض کی تیزی ہی صفراوالے کو بخار سرسام، مجدود ہے، یرقان، درم، آنت کے زخم اور بیاس کی زیادتی سے ڈرناچا ہیے کیونکہ یہ صفراکی علامتیں ہیں اس نے کہا شاباش! بھراس سے بوجھاسوداکی علامتیں کیا کیا ہیں اورسودا والے کوس كس چيزے انديشه يى ؟ كنيرے كها اس سے جو ئى شهوت پيدا برنى بى، وموسه ادر رنج وغم ۔ ایس حالت یں اسے چاہیے کہ قر کرے ورم اُسے البغوايا، حذام، سرطان، تلى كادردادر أنون كازخم بوجاتے كا داس ي كاشاباش! اب بتاككس غذاس بياريان بدا نبي بويس وكنيزي كما اگر بھوک کے وقت کھا یا جاتے اوربیٹ ہمرکر نکھا یا جاتے۔ دمول انتلا كا قول بوكم معده بياديون كالمحربي، كم خوراكي دواؤن كي سردار اوربريني تام

بیارید کی بود، اور شهر دارکو می بوتی دکھائی دی اوراس سے دہ کہانی بند کردی جس کی اسے اجازت الی متی۔

#### جارسوبا ونوین رات

چارسوباولزی رات ہوئی تواس نے کہاای نیک بہار بادشاہ اجب کنیزے کیاکہ برممنی تام بیاریوں کی جڑبی توطبیب نے پر جھا مام کے متعن توکیا کہی ہو ؟ کنیزے جواب دیا سیری کی حالت یں حمام نہ جانا جا ہیں۔ دسول انتداکا قول ہوکہ بہترین حبکہ حمام ہی، بدن کوصاف كرتا ہراور دوزخ كى يار دلانا ہى۔ اس سے بو جباكون ساكھانا بہتر ہرج كينر نے کہا جسے عورت نے بچایا ہوا ورجس میں مرج مسالا اور چربی کم ہو اود جسے نوشی سے کھایا جائے ۔اس سے کہاکون ساسان بہتری ہی ؟ کنیز نے کہا گوشنت کیونکہ رسول الٹڈنے فرمایا ہی کہ مبترین سالن گوشت ہوکونکم وہ دنیاا ورا خرت کی لذّت ہی۔ اس نے پوچھاکون ساگوشت بہترین ہی کنیزے کہا بھیر کا مگر سو کھے ہوئے گوشنت سے بی بیزکر نا جا ہیے اس میں کوئی فائدہ نہیں ۔اس سے کہا مجیلوں کے متعلق بیان کر۔ کنیزسے کہا شروع ففل مي كهانا جاسي اورحب اس كانمان فتم بوجلت توجيور ديا چاسيد اس نے کوا مان چینے کے بارے یں نیراکیا خیال ہو ؟ کنیزے کہا سادا بان ایک گھونٹ میں نہینا جا ہے اور تیزی سے نہ بینا جا ہیداس سے سرکا مدواورطرح طرح كى تكيفين بدرا بوتى بي رسر ممام سے بحل كر يان بينا جاہيے مذ جاع کے بعد اور نہ کھانے کے فرا البدم محر بوان کے لیے پندرہ منت

کے بعدا ور اور مصے ہے جائیں منٹ کے بعدا ور مزیندسے جائی کر۔
اس نے کہا شابق اب خراب بیٹ کے متعنی بیان کر۔ کنیز نے کہا کیا یکانی اس نے کہا گا ایک انتخاب کا انتخاب کے الکہ اس سے متع کیا ہو کہ اِنتہا الحفیق کا المقاب کا الآن کا کہ بندی کہ کہ کہ الشافیات کا الآن کا کہ بندی کا تعقیل کے القاب کا الآن کے الکہ بندی کا کھیلی کے کہ بندی کا کھیلی کا کھیلی کا کھیلی کا کھیلی کا کھیلی کے کہ بندی کا کھیلی کا کھیلی کے کہ بندی کھیلی کے کہ بندی کھیلی کے کہ بندی کھیلی کے کہ بندی کھیلی کہ کہ بندی کھیلی کے کہ بندی کے کہ بندی کھیلی کے کہ بندی کے کہ بندی کھیلی کے کہ بندی کے کہ بندی کھیلی کے کہ بندی کے کہ بندی کھیلی کھیلی کھیلی کے کہ بندی کھیلی کے کہ بندی کھیلی کھیلی کھیلی کے کہ بندی کھیلی کے کہ بندی کھیلی کھیلی کھیلی کھیلی کھیلی کے کہ بندی کھیلی کے کہ بندی کھیلی کے کہ بندی کھیلی کھیلی کھیلی کے کہ بندی کھیلی کے کہ بندی کھیلی کھیلی کھیلی کھیلی کھیلی کھیلی کھیلی کے کہ بندی کھیلی کھیلی کھیلی کھیلی کے کہ بندی کھیلی کھیلی کھیلی کے کہ بندی کھیلی کھیلی کھیلی کھیلی کے کہ بندی کھیلی کے کہ بندی کھیلی کھیلی کے کہ بندی کھیلی کے کہ بندی کھیلی کے کہ کھیلی کھیلی کے کہ کہ کہ کھیلی کھیلی

فائرے شراب میں یہ ہیں کہ وہ گردے کی بیٹریوں کو توڑتی ہو آئن كومطنوط كرتى، عم كو دؤركرتى بى كرم وهطا كرجنبش ديتى ، تندرسى قائم ركمتى ، مضمي مددويتى ، جورون بسس بياديان دود كرتى ، فاسرخلطون مصحبم كوياك كرتى ، نوشى بداكرتى ، اندردنى حرادت كو قوت دين، مثلت كومفنوط كرتى، حكر كوطاقت ديتى، مددن كو كمولتى، چرك كوسمرخ كرتى ، مراور دماغ سے فضلے دؤدكرتى اور برصايا ديري لاق ہو۔اگرضوانے اسے حام نہ کیا ہوتا تو دنیا یں اس مبی کوئی اور چیز دلتی اس سے کہا منگی تکافے کے بادے یں تیری کیا ماے ہی و کنیزے جواب دیا یه اس کے سلیے ، وجس یس خون کی زیادتی ہو ا درخون میں کوئی خزایی مز ہو سینی اس دوزنگائی جائے جب کہ چاند کھٹ دہا ہر ،بادل ہوں منها شبادش، میاندگی معرصوی بوادرمنکل کادن بو توکیا کبنا- دماغ، انکوں اور دہن کی صفاتی کے لیےسینگی سے بہترکوتی چیز بنیں، اور برااد کو می بوق د کھائی دی اوراس نے دہ کہانی بندکر دی جس کی اسے اچانت في تي.

### جارسوتر ببيوس رات

حب چادموتر يبيزي دات بوي تواس نے كما اى تيك بداد داد عيم في جِها كرسيكى لكاف كا ببترين وقت كون سابى وكيزف كما بهاومنه كيونكماس سعقل اورمانط بن زيادتى اوتى اى دسول الترس دوايت ہوکہ جوکوئ آپسے سریا باذے دردکی شکایت کرتا،آپ کتے کرسیگی سكا ادرجب ووسينى لكانا تو نهارمند يمكين جيزم كحاما ،اس سيطملي بيدابوق ہواور اللہ کی کے بدکھٹی چیزمز کھا تا۔ اس نے کہا جماع کے بادھی بان كد كنيزف يسوال منا تواس ف مرنيجاكر ليا ا ددا ميرالمومنين ك ملت اسے شرم کے لگی اس سے کہاای امیرالمومنین ، بی جواب دینے سے باکل قامرنیں ہوں بلکہ مجے شرم آتی ہی، جواب میری نبان کے او بر بر خلیم نے کیا ا کوال کی ایک کنیز نے کہا نکاح یں مبت فائدے ہیں ،مجدان کے دوسوداوی برن کو بلکا کر ونیا ہی عشق کی گری کو بجعاما ہی، مجتب کی سش اورول كوخوش كرتابى، وحشت دور بوتى بىء، اس كى زيادتى كرميون اود خزال ین زیاده معزی برنسبت جادوں اور بہاد کے۔اس سے کہا اس میں فائدے کیا ہیں ہ کنیزے کہا اس سے غم اور وسواس دور ہوتا ہی عشق اورغصه معندًا برا احد اورزخون كو فائده ويتا بوي باتي أس دت اوتی این حب طبعیت پرسردی ا ور کی خالب جو، ور مذاس کی زیادتی نظر کمزود بونی بی، پندلیون ، مرادر کمرین درد پیدا بوتا بی. برصیاسیم کرد جماع مذكرنا جا بيد كيونكه وه قاتل بورامام على كرم الله وجبركا قول بو كرحيار بيزين قاتل بي جوبن كوفي الكروليني بين المبرس بيد برحام

جانا، زیاده نمکین غذا، سیری کے وقت جماع ، مریض عورت سے ہم بسر ہونا، ان سے قوت ذائل ہوتی ہی، بدن سیار پڑتا ہی، اور بڑھیا تو قائل زہر ، کو-اس نے پوچھا بہتریں جماع کون ساہی ؟ کنیزے کہا حبب عودت کمیں ہوٹی قد خوب دؤ، حسنب تسنب والى اوراس كاسينه المجرا بوا بو، البيي عورت سع بدن کی تندرتی برمتی ہی۔اس سے کا جدع کے لیے بہترین وقت کون ساہری اگر دات بوتو مضم کے بعدا وراگردن ہونو وہ بہر کے کھاسے کے بعد-اس سے پوچھا بہترین کھل کون سے ہیں ؟ کنیزے کہا آناد اور نا دگی۔ اسے کہا بہرن تركارى ؟ كنيزے جواب ديا ككروندا . اس سے پر جھا بہترين كيول كون سے میں ؟ كنيزے كما كلاب اور بنفشه -اس ف كما مردكى منى كس طرح بنى ہى؟ کنیرنے جواب دیا مرد کے بدن میں ایک دگ ہی جوتمام دگوں میں سے یانی كيني كرجع كرتى ہى، يه بانى سرخ لهدكى شكل يى بائيں فرطے بى جمع ہوتا ہ اور مزاج کی گری سے کی کر سفید گاڑھا بانی ہوجاتا ہی۔اُس یں لھجور کے فصلے حبیی بؤاتی ہے۔اس سے کہاشا باش ااب بتا وہ کیا چیز ہو کہ حب یک ده بندرېتي ېو توجيتي هوا درحب ده برمايي آتي ېو ته مرجاتي سرج کمنیرہے کہا مجھلی ۔ اُس نے کہا وہ کون ساسانپ ہی جوانڑے ویتا ہی ؟ کنیز فے کما الدوہا ۔ ا خرطبیب سوال کرنے کوتے تھک کر چیس ہوگیا۔ کنیزے كما اكاميرالمونين، وه توسوال كرتے كرتے تعك كيا، اب يك اس سيحن الكسوال كرتى بون، أكروه اس كاجواب مدوس كا توثى اس كركيات آمادلوں گی ، اورشہرز آوکو صبح ہوتی و کھائی دی اور اس سے وہ کہانی بند كردى جس كى استداجازت فى لفى .

#### چارسو چونو بوس رات

حب جارسوچ وہیں رات ہوی تواس نے کہا اس نیک نہاد بادشا ہ اکنیرنے كها ورنديش اس كركبراء أراول كى - خليفرسن كها لي تيد كييز من كياه وكون ي بيز اك جس کی گولائی زین کی طرح ہی، کم قیمت ہی، سینہ اور گلاتنگ ہی، مقید ہی عِالَى نَهِي، حَرُمى مِوى بوم مرحر نبي اس برنيز \_ نظم بي مراواى م نہیں، زخی ہو مگر تیراندازی سے نہیں ، زمانے کی کردی سے کروی جیری کھاتی ہر اور زیادہ سے زیادہ یانی بیتی ہی کبی بغیران وسکے اُسے مار تے ہی اوراس سے بے صرفدرت بیتے ہیں ، وہ حاملہ ہو مگر اس کے پیٹ میں بی بہت بہیں، گندی ہمتی ہر پھریاک ہوجاتی ہی ا در نماذ بڑھتی ہی ؟ طبیب کی سٹی گم ہوگئی کھی جواب مز د مصلا، اس کا رنگ فق مو گیا، تقوری دیرمرجیکاتے میفادم اورکوی بات ملی۔ كنيرے كباا وطبيب، بول ورنداسينے كيرے م آنا واسے طبيب كھوا جوكر كنے لگا اى امیرالموسین ، خداگواه ہو کہ برکنیز طب وغیرہ یں محسے زیادہ ماہر ہی ادروہ میرے بس کی نہیں۔ برکر کو اسنے اپنے کپڑے انا روسیے اور وہاں سنے کل بعاگا۔ اب امیرالرمنین نے کنیزسے کہا بتا دہ کیا چیز ہی ج کنیزے کہا بٹن اور کاج -

اس کے بعد مجنوں کی باری آئی۔ کنیر سے کہا تم بی سے جرمجم ہو آگے۔
یرس کو ایک مجم آگھ اور آگر اس کے سامنے بیٹو گیا۔ کنیز سے آسے
دیجھا تو بہنی اور کنے گی تومنجم، حاسب وکا تہا ہو ؟ اس سے جواب دیا
ہاں۔ کنیز نے کہا پر چے جو تیراجی چاہے، خدا تیرائی مدد کرسے اس سے کہا موئی
اور اس کے طلوع وغووب ہونے کے متعلق بیان اور کئی جیٹوں سے بھٹ اور کئی بی ڈؤبتا ہی نظانے کے جیٹے مستسرت

#### جارسونجنوس رات

چارسو پجیزی دات، ہوئی تواس نے کہا کو نیک نہا د باد ناہ اوجب
کنیز سے منزلیں بیان کی تومنے کہا شاباش ااب سیادوں ادران کے
طبائع ادر بر بوں کے منعلق بتا کنیز نے کہا سیارے سات ہی، سورج،
جاند، عطارد، نہرہ، مریخ، مشتری اور زُحل سورج گرم خشک ہی اور ہر
بُرج ہیں تیس دن تھیزنا ہی۔ چاند مرد و تر اور ہر بر برج یں دویا تین دن تھیزتا ہی وطارد مقدل اور ہر برج یں ساڑھے سترہ دن تھیزتا ہی ویا تین دن تھیزتا ہی ورشتری ایک سال دنول سرد وخشک ہی اور ہر برج یں دی جینے مقیرتا ہی اور ہر برج یں مال دنول سرد وخشک ہی اور ہر برج یں جینے میں سال میں مال دو ہر برج یں بہ تو بی ایس سال دو ہر برک یہ بر برج یہ برج تو بہ بی تو بہ بی تو بینے بھیرتا ہی وجیا کہ کسی وجو کے سے اسے زیر کردے، وہ کہنے لگا ایک نیز، بنا کہ

اس جینے یں یانی برسے گا۔ کنیزلے یہ س کرسر حبکالیا بیاں تک کہ امیلوٹین كركمان بتواكداس سے جواب بنيں بن برط تا منجم سے كما بولتي كيوں بنبي ؟ كنيز نے کہا جب یک خلیفہ اجازت نہ دے یں بہیں بول سکتی خلیفہ سننے لگا اورکہا یہ کیوں جکنیزنے کہا بی چاہنی ہوں کہ تو مجھے ایک تلوار دے تاکہ يْس اس كى كردن الله دول كيونكم به طهر بى -اس برا مبرالمونين اور دربارى سب من بڑے اور کنیز نے کہا ای منج، پانٹی چیزیں البی ہیں جن کا علم سواخداکے کسی کر نہیں بھراس نے برایت پڑھی: إِنَّ اللهَ عِنْدَ فَعِ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ يُنَزِّلُ الْغَلِيثَ وَتَعْلَمُمَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَكْبِرِي لَغْنُ مَّا ذَا تَكْيُبُ غَلَ ٱ وَمَا تَكْرِى كَ نَفْسٌ بِالْتِي ٱمْرِضٍ مَكُوْتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمُ خَوِيْرُاس الناشاش اخداكى فتم يم تو تيرا امتى ن ليتا تقا كنيز في كباس دن سے منیا سال شروع ہوتا ہواس کے بھی معنے ہیں ۔اس سے پر چیا وہ کیا ؟ كنيزين كهااكرمهال كابيبلاون اتوار موتروه سورن سنصتعنق ركفتنا بهواوريهاس بات بردلالمت كرنا بوكم بادنتا بون اورواليون كي حرف مسدز بروسي برگي، بان كم برسے گاا در ما دشا ہوں ہیں جنگ ہو گی واللہ اعلم۔ بیر كا روز قمر كا ہو حكمراں اور عمّال اس میں نیک كریں گے، بانی زمارہ برسے گا، غلّرا تجھا ہو كا، روى خراب بوى، طاعون برسط كا، والمداعم، ا ورشبرزاً دكوصبح بوتى د کھاتی وی اور اس نے وہ کہانی بدرکردی جس کی اسے اجازت بی تقی.

## جارسو جهتنویں رات

جارسو حبتنوی دات موی تواس سنے کها ای نیک نها د بادشا واب

كينزيير كم متعنى بان كري تواس في كماكرمنك مريخ كادن براور وه اس یاست برطانعا کو او بڑے آدی مری مے اور بہت خوزیزی بھا عَلَم مِنْ يُوكُ ا وربادات كم، والمتدامل - بروك تعلق عطادوست يى اوروهاس بات برولالت كرتا بوكم بادش مزكم موكى مد زياده ، چربات اور بچ بهت مرس کے اور بحری حبگیں ،وں گی واللہ اعلم جمعرات کا تعلق مشتری سے بي اس شي على عقد احدال والقدامن است كام لين مح اور دين واد لوكون ين فيكيال معيلين كى ، بارش بببت إلوكى والشراهم عيد كالتعلق دُبره سعبي،اس ين الزام ا وربهتان كى ببت زيادتى موكى ، برو بحرين ضاد بريا بوكا، والدام، سنيجر كاتعلق زمل مسي بوا مدوه اس بات ير دلالت كرتا به كه غلامون مي اثار زیادہ ہوگا، قط زیادہ پڑے گا، بارش خوب ہوگی ،انسان زیادہ مری گے اور مقراور شام ين حكرانون كى طوف سے ظلم وجوز ہوگا، والله اعلم منجم مرنی کولیا اور کمیزے کہا اب ین تھے سے ایک سوال کرتی ہوں، اگرتوے اس کاجواب مر دیاتوین تیرے کیڑے آمارلوں گی منجے نے کہا پوچھ کنیزنے كا شادے كو حقول ين تقسيم كيے محت بي ؟ مجم اس كاكو ي جواب ددے سکا کیزسے کہاکٹرے آناداس سے آناددیے کنیزے الحیں لے کر کہا ای ا میرالمومنین ، تین حصول یں ، ایک حقم دہ ہی جو دنیا کے اسمان بی تندیل كى طرح تظيم موستي اورزين كوروش كرنتي بي ، دوممراحقد وه بحرجو شیطانوں پر مارا جاتا ہی اور تمیسرا ہوا میں معلق ہی منجم نے کہا ایک سوال اور باتی سی اگر کنیزے اس کا جواب دے دیا تو بی اس کا لوہا مان جادل گا۔ کنیزے کہا بول، اور شہر آ دکو صبح ہوتی دکھاتی دی اور اس نے وہ کہانی بندكر دى جس كى است اجازت مى تتى .

### جارسوشا ونویں رات

حب چارسوت وفری رات ہوئی تو اس نے کہا ای نیک بہاد باوت الم منجم نے کہا وہ چارسوت وفری رات ہوئی تو اس نے کہا ای نیک بہاد باوت الم منجم نے کہا وہ چارمت اور چیزی کیا ہیں جن کا دارو مدار دوسری چارمت فاد چیزدں پر ہی جو کنیز نے کہا گری، صروی ، تری اور خشکی نورائے گری سے گری کا گری سے مٹی بیدا کی جس کی طبیعت گرم اور خشک ہی، خشکی سے مٹی بیدا کی جس کی طبیعت مرد اور طبیعت مرد اور تر ہی اس کے بعد خوائے بادہ برتی بناتے ، حمل ، ثور ، جوزا ، سرطان ، اس ، سنبلہ ، میزان ، خوائے بادہ برتی بولود وہ وہ وہ تو اور حوث منجم الله کھڑا ہرا اور کہنے لگا کہ خواگواہ ہی عقرب ، قوس ، قبری براور چیکے سے جاتا بنا۔

اب امیرالمومنین سے بوجھافلسفی کون ہی ؟ ایک شخص الحاکر کنیز کے پاک

ایا اور بوجھا دہرکیا ہی جمنیز نے کہا دن اوردات کے اوقات کا نام دہر ہی اس نے کہا ان کے پاس کفر کس طرح بہنچا ہی ج کنیز نے کہا دیول الشکا

قول ہی کہ کفر النان کے بدن میں اس طرح سرایت کرتا ہی جس طرح دگوں میں خون - اس نے بوجھا پانچ جیزیں کیا تھیں جو کھاتی بہتی تھیں دگوں میں خون - اس نے بوجھا پانچ جیزیں کیا تھیں جو کھاتی بہتی تھیں حضرت صالح کی اونٹنی ، حضرت استیل کا میڈر اور وہ چڑیا جے حضرت الدی کی اونٹنی ، حضرت استیل کا میڈر اور وہ چڑیا جے حضرت المنیل کا میڈر اور وہ چڑیا کیا ہی جوجہت میں ہیں مگردان ان ہی دیات نہ فرشت ؟ کمیز نے کہا حضرت بوجہت میں ہیں مگردان ان ہی بدتات نہ فرشت ؟ کمیز نے کہا حضرت یہ بی تو جہتے کیا جو جہتے کی اونٹنی کی اونٹنی ایک بی بی ایک تا ہی کھول کی اونٹنی بی بی تو جہتے کا کہ بی ایک کی اونٹنی بی بی تو جہتے کا کھول کی اونٹنی کی اونٹنی کی اونٹنی کی اونٹنی بی بی تو جہتے کا کھول کی اونٹنی کی کھول کی اونٹنی کی کھول کی اونٹنی کین کی کھول کی اونٹنی کی کھول کی کھول

اور نبی کا ولدُل فینی نے کہا وہ کون شخص ہی جس سے نماز پڑھی مگرم زین برنداسمان بر؟ کنیز نے کہامسکیمان حبب کہ انٹوں سے اپنی جانماز بيناديرهم جو مواير فني السفى في كما وه كون شخص بوس سے فجر كى ناز بڑھکرایک کینر پرنظر ال تو وہ اس کے بیے عرام تھی ۔ میرظرکا وقت ايا تووه حلال مولكي عصرك وقت ده بيراس پرحرام مولكي اورمغرب کے وقت حلال بھیرعشا کے وقت حرام اور فجر کے وقت علال ہوگئی م كنيز نے جواب دیا میکنیز کسی دوسرے کی مکنیٹ متی جس پراس کی نظر پڑی اس لیے وہ اس بے میر حرام علی ظہرے وقت اس فے سے خرید میا اور وہ مالل ہوگئ عصر کا وقت ہوا تواس سے اسے اُزاد کر دیا اور وہ حرام ہوگئ مغرب کے وقت اس سے اس سے نکاح کرلیا اور وہ حلال ہوگئی رعنشا کے وقت اس منے طلاق دمے دی اور وہ خرام ہو گئی اور حبب مجر ہوئی تواس نے اس کی طرف رجرع کی اور وہ حلال ہوگئی ۔ اس نے کہا وہ کون سی قبرہی جوابي مدفن كوالحرمي لفي وكبران كرمتي كم محيل جب وه النيس نكل كئي عقى، اورشبرنا دكوصيح بوتى وكهائ دى اوراس في ده كهاني بدكردى من كى أسه اجازت ملى تى ـ

# جإرسواظها ونوبس رات

جب چارموالها ونی رات بری تواس نیک بهای نیک نهادبادشاه! فلسفی سے پوچاکه ده کیا چیز بی حس میں روح نہیں مگرسانس لیتی ہی؟ کنیزے کہا خلاکہا بی کم والفینے (ف) اَنفَقْسَ اس مے کہا چند کو تر اُلٹے ہوتے آئے اور ایک اؤنچے درخت کے پاس پہنے کو کچر درخت پر بیٹے گئے اور کھرائس کے نیچے ۔ اوپر والے کبو تروں نے نیچ والوں سے کہا اگر تم بیں سے ایک کبوتر نے بنچ والوں سے کہا اگر تم بیں سے ایک کبوتر نیچ آ ترجائے اور ایک کبوتر نے کہا بادہ ، ان بی سے سامت اوپر بیٹے اور کا تقسیم کس طرح ہوتی ہ کنیز سے کہا بادہ ، ان بی سے سامت اوپر بیٹے اور بانی نیس سے سامت اوپر بیٹے اور بانی نیس کے۔ اگر نیچ سے ایک کبوتر اوپر جائے گا تو اوپر والوں کی تعداد نیچ بائرا تو دونوں کی والوں سے دگئی ہوجائے گی اور اگر ایک اوپر سے نیچ انزا تو دونوں کی والوں جی دوالوں کی تعداد بی سے دیگی ہوجائے گی اور اگر ایک اوپر سے نیچ انزا تو دونوں کی تعداد برابر رہے گی۔ واقتداعلی خلافی ایپنے کبڑے انداز کر بھاگا نظر آبا۔

اب كنيركا تقتم نظّام كے ساتھ سنيے . كنيز نے موجودہ علماكى طرف مخاطب إوكركهاتم يسسع تمام علوم وفنون بس متنكم كون بى بيس كر نظام أكما اور کہنے لگا مجلے ووسروں کی طرح مت مجیبو کنیزے کہا مجھے تو یہی معلم ہوتاہی كدتو بهى بارجائ كاكيونكم تو برك وعوسك ساتع أيابى اور خدام يحير مُنتح وے کا حتیٰ کہ بی تیرے کپڑے بھی اتر والوں گی بہتر ہونا کہ تو ابھی ا سے کبڑے منگانے کے لیے کسی کو بھیج دینا۔ نظام نے کہا واللہ بن مخفے نیجا دکھاؤں کا اور لوگ نیرا قِصّه سلا بدنسل بیان کریں گے کنیزے کہا ابنی قتم کاکفارہ وے۔اس نے کہا نبیر دیکھا جائے گا تو بربتاکہ رہ پانج چیزی کون سی ہی جنیں خدانے محلوق سے پہلے پرداکیا ؟ کیزے کہا پانی ، ملی ، اندهیرا، معالا اور پیل - اس سنے پر بھاکہ کن چیزوں کو خدا ف اپنے ہاتھ سے بنایا ہی ؟ کنیزے کہا عرش ،طوبی، اوم اور عدن کی جنت ۔ ان چیزوں کو خدائے اپنے ہاتھ سے بنایا ہی۔ باتی چیزوں کے منسق اس ك كم برجاد اوروه بوكس اس في بيد تيرا سام باب كون بح كبيرك كباكم مستمد اس فيرجها تحذكا باب وكبيرا ارابهم البالم

اس سے دچیاکہ اسلام کیا چیزہی ؟ کیزے کہااس بات کا اقراد کہ کا اللہ إِلَّا اللَّهُ وَمُحْسَنَّمَ لُرَّا مُؤلُ الله - اس سف يرجها تيرى ابتدار الإالما الراجع كمنيرك ابتدا كنده تطفه اورانتها ناباك لاشه، يا يون كموكه ابتداملي اور انتهامتی اس سف کها ده کون سی چیز بوجس کی ابتدالکره ی بواورانتهام فع كنيزكم الوساع كالعصاءاس ككاوه كون عورت برجومردس بيدا برق ہجا وروہ کون مرد ہر جومحض عورت سے بیدا ہوا ہر ؟ کنیز مف کہا تو آ ا دہم سے بيدا ہوى ہيں اورعنيك مرتم سے اس نے بوجھا وہ جارا كيس كون سى ميں جن بن سے ایک کھاتی اور پیتی ہی، دوسری کھاتی ہی پیتی بنیں، تميری بيتي الوكهاني بني اور چونفي مذكهاني الونه بيتي ؟ كنيز لن كها جوال كماتي بر اوربیتی نبیں دنیا کی اُگ ہر، جواگ کھاتی بھی ہر اور بیتی بھی جہتم کی آگ ہی، جواگ بیتی ہی اور کھاتی نہیں سورج کی آگ ہی اورجو آگ کھاتی ہو منبتی چاندکی آگ ہو۔اُس نے پوچھا مفتوح اور مُفلق سے کیا مرادہ ج کنیز في المنقام مفتوح سنت هي ورمُغلق فرض الس الحكما وه جوده جيزي كون سى بي حبفول سے فداست انبى كبى ؟ كنيز في كما سات أسمان ١٥١ سات زمينين حب الغول في كماكم" أَتَدْيْنَ اطا نُوبِين " اورشهرْدَا وكوضح بوتى د کھاتی دی اور اُس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اسسے اجانونت بی تقی۔

# جارسوأنسطوس رات

چارسوانسٹوی رات ہوی قراس نے کہا ای نیک نہاد باد فا وہجب کینز بواب دے کی اہتدا کی اہتدا کی اہتدا

کے متعلق ببان کر بکیز نے جواب دیا خلانے آدم کو می سے بیدا کیا، مٹی کو کو متعلق ببان کر بکیز نے جواب دیا خلانے آدم کو می سے بیدا کیا، مٹی کو دونتی سے، بین سے، بین کو میں سے، بین کو میں سے، بین کو بین سے، بانی کو بین سے، بانی کو اپنی سے، اس نے کہا جہتم کے کو در واز سے ہی کہنیز نے کہا سات، اس نے کہا صراط کیا ہی اور اس کی لمباتی چوا تی کنتی ہی جو جو کنیز نے تین ہزاد اس سے کہا جو اس کی امراد اس کے کہا در سراد ہراد ہراد ہراد ہراد اس کے اور اس نے اور اس نے دیا در اس نے در اور اس نے در اور اس کی اور اس نے در اور اس نے در کو ضبح ہوتی دکھاتی دی اور اس نے در کہانی بند کروی جس کی اُسے اجاذت می تقی ۔

#### جارسوسامھویں رات

چارسوں انھوی وات ہوئی تواس نے کہا ہی نیک بہا دباد شاہ اِ جب کنیز کے مراط کی حالت بیان کی تو نظام نے پو جھاکہ دسول انٹھ کی کی شفا عتبی ہی کنیز نے کہا ہیں۔ اس نے پو جھا کیا ابر ہجرم بیلے شخص ہیں جواسلام لاتے ؟ کنیز نے کہا ابر ہجرم بیلے علی اسلام لاتے ۔ کنیز نے کہا حضرت علی کی عرسات سال کی تھی حبب وہ انخفرت کے پاس آئے اور خطرت علی کی عرسات سال کی تھی حبب وہ انخفرت کے پاس آئے اور خدانے افسیں ہوا بیت وی افھوں سے کھی جب وہ انخفرت کے پاس آئے اور بنا علی فرانے اس سے کہا اسلام کا بیان ہو کہ وہ سجھ گئ کہ برایک حال ہو اگر دہ کے کو علی فران اور کھی کہ برایک حال ہو اگر دہ کے کو علی فران میں عباس کے لاد اگر دہ کے کو علی برایک میں سے دولاں کنیز نے سرنیج کر دیا گئی کہ برایک عال ہو کئی سے تو وہ امرالمومنین کو کیا جواب دے گی۔ کنیز نے سرنیج کر دیا گئی دوراس کے لاد اس کا جہرہ بسرخ ہوجانا اور کھی ذروراس کے لاد اس نے کہا تو مجھ سے فاضل شخصوں کے منعلی پوجھتا ہی جی میں سے دولاں اس کے ایک

SOL

مغنيليت والمفيري اس بحث كى واف رجوع كرجس مي بم سقع فليغر الدول الريد ف كنيزك يه بات سنى تر وه كفرا بوكيا اوركيزست كها شابال ، اى تودد إنظام نے کہااب ش مجموسے کئ بایس ایک ساتھ پر چتا ہوں کنیز نے کہا دہ کیا ؟ اس نے کہاکیا چیز شہدسے زیادہ میٹی ہی کون سی تلوار سے زیادہ تیز کسیں ایک کھے کی نوشی ہی کس سیاتی سے حبوا انتفاعی الکار منبی کرسکتا، قبر کا قدخاد کیا ہواور دل کی فرحت کیا ہو، زندگی کی مرت کیا ہواوروہ بیاری کون سی ہو حس کا علاج نہیں ، وہ عبب کون ساہر بورد معلتا نہیں، وہ جا ندر کیا ہے جربتی ہی نہیں دہتا بلکہ کھنڈروں بی اور جسے انسان سے عداوت ہواوراس کی خِلقت سات جاروں کی سی ہو ج کننرے کہا اپنی باتوں کا جواب سن اور اپنے کیڑے اتار دے ناکہ بنی ان کی تشریح کرول. امرالمونیں سے کہاتو تشریح بیان کردوہ اپنے کیرے آناردے کا کنیرے كما شهدس زياده ميمى اللدين سسه ان كى محبت ہى جوابنے والدين كے ساتھ نیگی کرتے ہیں ، تلوارسے نیز دبان ہی،ایک کے کی لڈت جماع ہی، سیاتی جسسے کوئ جھوٹا شخص انکار مہیں کرسکتا موت ہی، قبر کا تدفانہ مری اولا د بی، دل کی فرحت وه عورت بی جواسیف شوم رکی فرمان بر دار موندندگی کی موت غربی ہی، سیادی جس کا علاج مہیں بڑی خصدت ہی، عیب جو ومعلقا منبی بری بیش ہی، جانور بولستیوں میں بنیں رہتا الح الرای ہی ای كاسر هواليك كاسا، كردن ساندكىسى، بازوشا بي كے سے، بازادىل كے سے، دم سانپ کی سی ، پیپٹ بجیو کا سا اورسینگ غزال کے سے ہیں۔ م المراب الرشيدكواس كى عقل وفهم ير برا انتجب بتواا وراس ك نظام سے کہالینے کیرے آماددے۔ نظام اعظمط ابواادد کہنے لگا کوتم سب گاه د بوکر کنیز محدسے اور تمام عالموں سے زیا دہ عالم ہی۔ اس نے اپنے
کپڑے اتاد دیے اور کہا انعیں کے، خدا نجے مبادک نزکرے! امیرالمزمنین نے
دوسرے کپڑے منگواکر اُسے بہنائے اور بھر کنیز سے کہنے لگاکہ ای توقی ایک
چیزاور باتی دہ گئی ہوجس کا تؤنے دورہ کیا ہی اور وہ شطری ہی۔ اس نے شطی اور نرد کے اُس اند میں بوال یہ وہ استے تو شطری والا کمیز کے سامنے بیٹھا،
ان کے بیج یں باط مجھائی گئی اور دونوں اپنی اپنی چایس چینے لگے اُستاد
جو چال چلا کمیز اُسے فورا ہے کارکر دبی، اور شہر آدکو صبح ہوتی دکھائی دی
اور اُس سے دہ کہانی بندکر دی جس کی اُسے اجازت می کتی۔

# جارسواكسطوس رات

حب جارسواکسٹوی دات ہوئی تواس نے کہاا کوئیک نہاد باوشاہ ا اُستاد جو چال چلتا کیزائے سے بے کادکر دیتی بہاں تک کہ کبزے اُسے مات دے دی ۔ اُستاد نے کہا بہ تو محف بھے کھلاد ہاتھا تاکہ تو زرا نوش ہوجائے دوبارہ بساط بچھا بی بھے دکھاؤں کہ اس طرح کھیلتے ہیں۔ کبنزنے دوباڑ بساط بچھائی تواساد سے اپنے دل بی کہاا ب کے آبھیں کھول کر کھیلنا چہسے وریہ شیخی کرکری ہوجائے گی ۔ غرض کہ جو جال جیت حساب سے جیتا، ہر فہرے براس کی نظر تھی کہ بچا یک کنیز نے کہا مات ۔ اُستاد دنگ ہوگیا۔ کنیز نے کہاا کا ستاد، بی تمیری بارتجھ سے شرط لگا کر کھیلتی ہوں بلکہ فرزی، دا ہنا اُرخ اور بایاں گھوڑ اا کھائے لیتی ہوں، اگر تو جیت جائے تو میرے کیڑے اور بایاں گھوڑ اا کھائے لیتی ہوں، اگر تو جیت جائے تو میرے کیڑے اور بایاں گھوڑ اا کھائے لیتی ہوں، اگر تو جیت جائے تو میرے کیڑے اور بایاں گھوڑ اا کھائے لیتی ہوں، اگر تو جیت جائے تو میرے سے کہا منظور۔اب دونوں سے مہرے دیکے کنیز نے فرزیں، من اود کھوٹا اکھا
لیا اور کہا اُستاد، جل۔ دہ چلا اور دل یں کہنے لگا کہ ان مہروں کے اکھوجانے
کے بعداب برے جیتے میں کیا کسریاتی ہی،اس نے قلعہ بندی کی ۔ کمیز نے
چید ہی چالوں کے بعد فرزی بنالیا اور پیادہ اس کے سلسنے کر دیا۔ اس نے
اسے مادیا ۔ کمیز نے کہاطع انسان کے لیے قاتل ہی۔ تجھے معلوم مہیں کہ میں نے
تجھے لالج دیا تھا، دیکھ یہ مات ہی۔ اب اپنے کیڑے نا دوے۔اس نے کہا ٹلوار
دہنے دے، خدا تجھے اس کا اجردے گا! اوراس نے سم کھائی کہ جب تک تو تو و
بغداد ہیں ہی میں کسی کے اگے استادی کا دعولی مذکروں گا۔ کھیراس نے کہا سے
بغداد ہیں ہی میں کسی کے اگے استادی کا دعولی مذکروں گا۔ کھیراس نے کہا ہوا۔
اندار کمنیز کے حوالے کیے اورجیتا ہوا۔